

مجمدوعة افارات الماله علام كري المرافع المورث المستمري المراق الماله وريكرا كالرمحاثين رجم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِعٌ مُوكَ نَاسِیًّا لَهُ کَلِاضِیا اَحْتَابِ بِجُنِهُ وَرِیْکَا خِضِعٌ مُوكَ نَاسِیًّا لَهُ کَلِاضِیا اَحْتَابِ بِجُنِهُ وَرِیْکَا

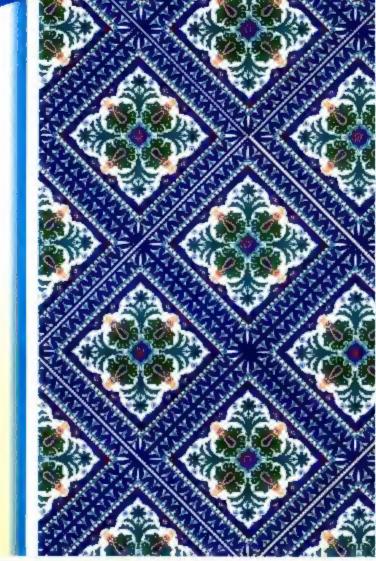

ادارة تاليفات اشرفي موك فواره ملت ان كالمثان





## انوارالباري (جده-۸)

| ريخ اشاعت شعبان المعظم ١٣٢٧ه | t   |
|------------------------------|-----|
| شراداره تاليفات اشر فيهملتان |     |
| عتسلامت ا قبال بريس ملتان    | طبا |

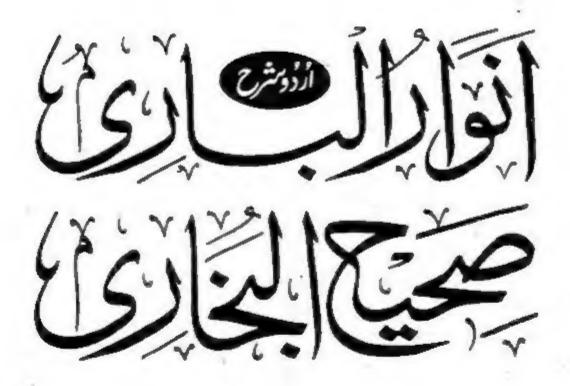

### مجلد ٢-١٠٠١

مجمعوعة افارات إمام العظامر برير محرا أورث المستمري الشر إمام العظامر برير محرا الورث المستمري الشر

مؤلفهٔ مؤلفهٔ خِصِلْمُوعُ ماسِیْل کارضیا حیاب بجنوری ا (میذملامیشیری)

> (د (روما ليفات (مثر فيه ) پيوک نواره منت ان پاکٽ تان \$2061-540513-519240

## فهرست مضامین

| مقدمه                                            | 10          | عهد نبوت کا ایک زرین باب              | PA    |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| كتاب الوحي                                       | 14          | حروب روم وفارس                        | ۵۷    |
| وحی اوراس کی عظمت                                | <b>*</b> *  | فارس کی فتح اور روم کی فلست کے اثر ات | ٥٧    |
| تحفنی کی آواز کی طرح                             | m           | غلبدرُوم وفلكست فارس                  | ۵۷    |
| انبیاء کیم السلام کاسب سے بردادصف امتیازی وی ہے  | ro          | فتوحات اسلاميه وملح حديبي             | ۵۸    |
| بر کات دا نوار نبوت ونز دل دحی                   | 24          | صلح حدیبیہ کے فوائد دنتائج            | ۵۸    |
| ابتداء نبوت ونزول قرآن مجيد                      | ٣٩          | فتحسين                                | ۵۹    |
| نبی کے دل میں فرشتے کا القاء بھی وجی ہے          | ۳2          | فتح مکه معظمه کے حالات                | ۵۹    |
| آنخضرت صلى الله عليه وسلم پرنزول وحي كاايك منظر  | ۳2          | سیای مذابیر کے فوائد                  | ۵۹    |
| وی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا تھا نا         | <b>17</b> 2 | ابوسفيان برمكارم اخلاق كااثر          | ۵۹    |
| شدة وحي كي كيفيت                                 | 12          | اسلامي حكومت رحمت عالم تقى            | 4+    |
| وى الهي كاثقل عظمت                               | ተለ          | حديث برقل                             | 4+    |
| سب سے برام جز وقر آن مجیدادر علمی تر قیات کا دور | <b>!</b> "A | ایمان ہرقل                            | 41    |
| قرآن مجيد كاادب واحترام                          | 17/         | مكاتبيب دسمالت                        | MI.   |
| شرح حدیث                                         | ١           | ز وال کسری وعروج حکومت اسلام          | E.IF. |
| عالم مثال                                        | ۳۲          | كتاب الايمان                          | 77    |
| عالم خواب                                        | ٣٢          | حقيقت ايمان                           | 44    |
| انتخاب حراء                                      | ٣٢          | ايمان واسلام كافرق                    | 42    |
| عطاء نبوت ونزول وحي                              | ساما        | ايمان واعمال كارابطه                  | AL.   |
| د بائے کا فائدہ                                  | المالم      | ايمان كادرجه                          | ALL   |

| حضرت نا نوتو ي كالمحقيق             | 4h   | امام صاحب کی دفت نظر                | 9+   |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| حضرت مجد دصاحب كالتحقيق             | 4m   | حافظ عینی کے ارشادات                | 91   |
| شیخ دیاغ کے ارشادات                 | 40   | داغ عبديت وتاح خلافت                | 90"  |
| بخارى كانرهمة الباب                 | 44   | عبادات كي تقيم                      | 90   |
| امام بخاری کی شدت                   | 44   | روزه و في كارجاط                    | 90   |
| ابل حق كااختلاف                     | AF   | ايمان كى كتنى شاخيس بين             | 94   |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد               | AF   | يك اجم علمي فائده                   | (+*  |
| امام بخاری کاامام صاحب کومری بتلانا | 49   | اختلاف جوابات کی وجوه               | 1+14 |
| طعن ارجاء کے جوابات                 | 4.   | حيدوغبطه كافرق                      | 1+14 |
| امام صاحب کی تائید دوسرے اکابرے     | 4.   | جهاد کی تشریح سے اجتناب             | 1•A  |
| علامه شعرانی سے تشریح ایمان         | 44   | طاعات وعبادات كي ضرورت              | 11+  |
| ואט לים                             | 44   | باب حلاوة الايمان المان             | IIr  |
| امامغزالي                           | . 44 | و خلاوت ایمان کے بیان میں "         | III  |
| قاضىعياض                            | 27   | شیخ ابوالعباس اسکندرانی کاارشاد ۱۱۳ | Hb.  |
| نواب صاحب                           | 4    | حضرت ابراتيم ادبهم كاارشاد سماا     | 110  |
| امام بخاری اور دوسرے محدثین         | 4    | حضرت جنيدر حمد الله كاارشاد         | HIM  |
| اسا تذه امام بخاری                  | 4    | شخ اسكندراني كابقيه ارشاد           | ilm  |
| ا مام بخاریؓ کے چواعتر اض           | 24   | علمی فائدہ                          | 110  |
| ایمان کے ساتھ استثناء کی بحث        | ZA   | اشكال وجواب                         | 110  |
| ایک اہم غلط جمی کا از الہ           | Ar   | حضرت شاه صاحب کی رائے               | IIA  |
| مام بخاری اوران کا قیاس             | AF   | حضرت شاه صاحب کی تکته ری            | III  |
| مام بخاریؓ کے دلائل پر نظر          | Ar   | الصارم يشكحالات كاا                 | 112  |
| مراتب ایمان داعمال پر دوسری نظر     | AA   | ایک انصاری جنتی کا واقعه            | IIA  |
| فضرت شاه صاحب كاجواب                | 9.   | عدود کفاره بین یانبیس؟              | 14.  |

| 164  | وزن اعمال                                                  | ITT     | بیعت اوران کی اقسام                            |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 10+  | امام غزالي كااشنباط                                        | 117     | امام اعظم سے تعصب                              |
| 100  | تحكم تارك صلوة                                             | 172     | عصمت انبياء يبهم السلام                        |
| 104  | خلفاء راشدين كامنصب                                        | 179     | انبیاء کی سیرت ٔ صفات ٔ ملکات                  |
| 104  | تحكم تارك صوم                                              | IFI     | عصمت انبياء كمتعلق مختلف نظريات اور حقيقت عصمت |
| 101  | ایک خدشہ کا جواب                                           | 1944    | وجوه واسباب عصمت                               |
| IDA  | چند سوال وجواب                                             | 188     | صحابة معياري بين                               |
| 109  | تبليغ دين كي ضرورت اوراس كا كامياب عملي پروگرام            | 122     | ایک شبه اوراس کا از اله                        |
| 109  | قال و جهاد                                                 | المالما | شرك في التسميه والى لغزش بينياد ئے             |
| 14+  | حج پر جہاد کا نقدم                                         | 100     | شک فی الاحیاء والی لغزش بے بنیاد ہے            |
| 14+  | فرض کفایه کی اہمیت                                         | IFA     | عصمت انبیاء کے متعلق حضرت نا نوتو کی کی تحقیق  |
| 14+  | اسلام جهاد كامقصد                                          | 114     | بقيه فوائد متعلقه حديث باب                     |
| 141  | فضائل جهادوشهادت                                           | 10%     | اشكال وجواب                                    |
| 144  | جہادوشہادت کے اقسام                                        | 114     | دوسرااشكال وجواب                               |
| 1414 | مئلة قال تاركين واجبات اسلام                               | 100     | حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد            |
| 141  | وارالاسلام ودارالحرب معلق علامه تشميري كي محقيق            | 114     | عمّاب نبوی کا سبب                              |
| PFI  | بِهِ لِمَا مُلَتُوْنِ                                      | 100     | حضرت شاه صاحب کے بقیہ جوابات                   |
| 174  | د دسرامکتوب گرامی                                          | المالم  | شیخ اکبرگی رائے                                |
| 144  | كمتوب كرامي حضرت نشخ الحديث مولانا العلام محمد             | الدلد   | امام بخاریؓ کے استدلال پرایک نظر               |
|      | ز کریاسهار نیوری رحمه الله                                 | Ira     | نكته بدليبه                                    |
| 142  | مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولانا المفتي               | Ibd     | ايمان وكفرامم سابقه ميں                        |
|      | سيد محرمهدي حسن شاه جهانيوري رحمه الله                     | IMA     | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے كمالات وخد مات |
| AM   | مكتوب گرامي حضرت المحدث العلام مولانا ألمفتى محمر شفيع ويو | IM      | ترجمان القرآن كاذكر                            |
|      | بندى رحمها للذكرم فرما محترم مولانا احدرضاصا حب دام فضلهٔ  | 109     | مولانا آزادنی سیاسی خدمات                      |

| حافظائن تيميد كي تحقيق                                     | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولا تاابوالوفاافغاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام بخاريٌ وحافظ ابن تيمية كے نقاطِ نظر كا اختلاف         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زبدة الخلان واخلص الاخوان سيادت مآب مولانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امام بخاري كابلند پاييلمي مقام                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيداحدرضاصاحب دام مجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ایک اشکال اوراس کاحل                                       | 14+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تبعرة كرامي مولاناعبدالماجدصاحب دريابادي رحمة الشعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت گنگونگ کاارشاد                                        | 14+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكتوب كرامي جناب مولانا سعيد احمد صاحب اكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام بخاري كامقصد                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آبادی (صدرشعبه دبینات مسلم یو نیورش علی گڑھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أيك اجم مغالطه اوراس كاازاله                               | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكتوب كرامي محترم مولاناعز بزاحم صاحب بهارى دامت فيضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جنگ جمل و جنگ صفین                                         | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتؤب كرامي محترم مولاناا متيازعلى صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معاصی ہے مراد کہائر ہیں                                    | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كمتوب كرامي محترم مولانا محمدايوب صاحب قادري رحمة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ایکاشکال اور جواب                                          | -127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكتوب كرامي شيخ النفسير مولاناذ اكرحسن صاحب دامت فيضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اصل مقصدتر جمه بخارى                                       | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كمتوب كرامي مولانا حكيم محر يوسف صاحب قاسى بنارى واست فينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تائيدىق                                                    | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلد چھارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شرك وكفريين فرق                                            | PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جهاد في سبيل الله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ايك ابهم اشكال اورجواب                                     | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خوف قبل کی وجہ ہے اسلام لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ایک اہم علمی وویتی فائدہ                                   | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | استسلام كي صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مشاجرات صحابيرضي الله ينهم                                 | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أرى اور أرى كا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت على اورخلافت                                          | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اومسلما كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شكيل بحث                                                   | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بغيل بن سراقه کی مدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77 (12                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 14. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ظلم قِتْلُ كَا فَرِقَ                                      | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ایک اشکال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طلم وحل کا فرق<br>مقصد سوال معروراور عربوں کا حال          | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ایک اشکال وجواب<br>حدیث ہے ترجمہ کی مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مقصد سوال معرورا ورع يون كاحال                             | IA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صدیث ہے ترجمہ کی مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مقصد سوال معرورا ورع بول كاحال<br>زمان دسمالت كے چند حالات | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حدیث سے ترجمہ کی مطابقت<br>شوہر کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | امام بخاری وحافظاین تیمید کفتاط نظر کااختلاف امام بخاری کابلند پایی متنام ایک اشکال اوراس کاحل امام بخاری کامقصد ایک اجم مغالط اوراس کاازاله ایک اجم مغالط اوراس کاازاله معاصی سے مراد کبائر بین معاصی سے مراد کبائر بین ایک اشکال اور جواب تائید حق<br>تائید حق<br>ایک اجم اشکال اور جواب تائید حق<br>ایک اجم اشکال اور جواب ایک اجم علمی و و بنی فائده ایک اجم علمی و و بنی فائده | امام بخاری وحافظاین تیمید کفتا با نظر کا اختلاف امام بخاری گابلند پاییعلمی مقام اک ایک اشکال اوراس کاحل اک حضرت گنگوی گاارشاد الم بخاری کا مقصد الک ایک ابهم مغالط اوراس کا از اله الک جمل و جنگ صفین الک اجگاری سے مراد کبائر بین الک اشکال اور جواب الک اشکال اور جواب الک تائید تن الک اشکال اور جواب الک ایم ایم اشکال اور جواب الک ایم ایم ایم این قائدہ الک ایم ایم ایم این الند شخیم الک ایم ایم این اور خلافت |

| ۲۳۳  | باب الجهاد من الايمان                        | FIT         | تحكم روافض                                |
|------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| rrr  | (جہادائمان کا ایک شعبہ ہے)                   | PIY         | حضرت ابوذ رغفاري كامسلك                   |
| ٢٢٥  | شب قدروجهاديس مناسبت                         | FIY         | حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائ              |
| rmy  | حضرت شاه صاحب کی رائے                        | rız         | کنزے کیا مراد ہے                          |
| FFY  | درجه نبوت اورتمنائے شہادت                    | 112         | تتحقيق صاحب روح المعاني                   |
| ٢٣٩  | مراتب جهاد                                   | PIA         | حضرت ابوذر کی رائے دوسرے صحابہ کی نظر میں |
| rrz  | <i>چرت و چها</i> د                           | MA          | واقعهاني ذراور شيعى تحريف                 |
| rta  | باب تطوع قيام رمضان من الايمان               | MA          | اسلام كامعاشى نظام                        |
| rta  | (تطوع قيام رمضان بھي ايمان كاشعبه ہے)        | 14.         | معاشى مبادات                              |
| 441  | جماعت نوافل اورا كابر ديوبند                 | ***         | سوال وجواب                                |
| rra  | بعض کبارائمہ حدیث تراویج کوبھی مساجد میں غیر | ***         | اعتراض وجواب                              |
|      | الفضل كہتے ہيں                               | 222         | وقيق علمي فائده                           |
| ru.A | حديث الباب كااوّلى مصداق                     | rro         | باب علامة المنافق                         |
| 100  | افادات اتور                                  | rro         | منافق كى علامتوں كابيان                   |
| 100  | حافظا بن تيميد كي غلطي                       | rrq         | حفرت شاه صاحب كي تحقيق                    |
| raz  | حديث الباب كي الجميت                         | <b>rr</b> 9 | تخقيق بيضاوي پرتنقيد                      |
| roz  | ایک غلط جمی کاازاله                          | 444         | حافظ ابن تيمية كامسلك                     |
| i.A. | قبله کے متعلق اہم شخفیق                      | 779         | ایک شبه اور جواب                          |
| 141  | حافظ این قیم کی رائے                         | rr.         | علامه نو وی و قرطبی کی مختیق              |
| 141  | قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلاد                 | rr-         | عينى وحافظ كي شخقيق                       |
| 745  | دونون قبلےاصالۂ برابر تھے                    | 14.         | باب قيام ليلة القدر من الايمان            |
| 747  | الهم علمي تكات                               | 14.         | شب قدر کا قیام ایمان ہے ہے                |
| 744  | تاويل قبله والى پهلى نماز                    | rrr         | ایمان داختساب کی شرط                      |
| 745  | حافظ وعلامه سيوطي م                          | rrr         | حفرت شاه صاحب كي تحقيق                    |
|      |                                              | _           |                                           |

| 121 | علامة مطلانی کی رائے        | rym | مدينه مين استقبال بيت المقدس كي مدت |
|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| M   | نواب صاحب كي تقيد           | 747 | يبودوابل كتاب كى مسرت وناراضكى      |
| 121 | تنقيح وتبمره                | 244 | تحیل قبلہ ہے بل کے مقتولین          |
| 121 | حافظ کی فروگز اشت           | 240 | نشخ احکام کی بحث                    |
| 121 | برا بننے کا طعنہ            | 777 | دليل جواز تشخ سنت برقر آن مجيد      |
| 121 | ٽواب صاحب کي دوسري غلطي     | 777 | علىافاده                            |
| 121 | اساقة اسلام والى حديث يربحث | 747 | باب حسن اسلام المرء                 |
| 121 | امام بخاری کی رائے          | 147 | انسان کے اسلام کی خوبی              |
| 121 | علامه خطالي كاارشاد         | MA  | اجر عظیم کے اسہاب دوجوہ             |
| 121 | حافظا بن حجر كي تنقيح       | AFT | صدقه والدادكا اجرعظيم               |
| 120 | اختلاف کی اصل بنیاد         | 444 | نماز کی غیر معمولی فضلیت            |
| 140 | جہور کی طرف سے جواب         | 249 | اسلام کی اچھائی یا برائی کے اثرات   |
| 120 | قابل توجه                   | 149 | حضرت شاہ صاحب کی رائے               |
| 120 | المام احد کے جوایات         | 149 | طاعات وعيادات كافرق                 |
| 124 | امام اعظم كأثمل بالحديث     | 14. | عذاب إئے كفار كاباجم فرق            |
| 12  | حضرت عمره كاسفر آخرت        | 14  | اسلام کی احجھائی ویرائی کا مطلب     |
| 1/2 | بحث زيادة وتعص ايمان        | 12. | امام نووی کی رائے                   |
| 12  | علامەتو دى كى غلطى كاازالە  | 14. | حفرت شاه صاحب کی رائے               |
| 12  | قاضى عياض دغيره كااختلاف    | 12. | علامة شطلانی کی رائے                |
| 14  | تنقيح مسئله                 | 121 | ضروري تبصره                         |
| 12  | کفار کی و نیوی راحتیں       | 1/4 | قدیم الاسلام سلمانوں کے لیے لحے قکر |
| 12  | مونين كامعامله              | 121 | نمازاور پرده کی اہمیت               |
| 12  | نومسلموں کے لیے اصول        | 121 | جاراسلام اورشیر کی تصویر!           |
| tA  | شوافع واحناف كااختلاف       | 121 | حا فظاور عيني كامقابليه             |
|     |                             |     |                                     |

| ۲۸ | ما فظ <sup>عین</sup> ی کی رائے | ľΑ  | ا مام الحرثين                 |
|----|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| ۲A | حافظا بن جمر کی رائے           | PΛ  | امام رازی                     |
| 19 | حضرت شاه صاحب کی رائے          | PΛ  | شارح حاجبيه                   |
| 19 | اتمام وقضاءنوافل               | 1/1 | ايمان ميں قوت وضعف مسلم       |
| 19 | شوافع كااستدلال                | †A  | شیخ اکبر کی رائے              |
| 19 | حافظ کا تسامح اور عینی کی گرفت | t/A | علامه شعرانی کا فیصله         |
| 19 | حفیہ کے دلائل                  | r/A | حضرت شاہ صاحب کی رائے         |
| 19 | مالكيه حنفيه كے ساتھ           | †A  | ايمان ش اجمال وتفصيل          |
| 44 | سب ہے عمد و دلیل حنفیہ         | M   | حافظ بينى كى محققانه بحث      |
| 79 | حضرت شاه صاحب كافيصله          | ۲۸  | حافظ ابن تیمیدگی رائے         |
| 19 | بحث وجوب وتر                   | ۲A  | حافظا بن تيمية كامقصد         |
| 44 | عدم زيادة ونقص                 | ľΛ  | علامه عثماني كاارشاد          |
| 44 | حضرت شاه صاحب کی رائے          | ۲A  | ا مام اعظم کی گرانفذرر بنمائی |
| 19 | علامه سيوطي كي قول پر تقيد     | ۲۸  | طعن ارجاء درست نبین           |
| r9 | ابل مديث كاغلط استدلال         | ۲A  | يحميل بحث                     |
| 19 | ا درجه وجوب كالثموت            | ۲۸  | حافظا بن تيمية كول پرنظر      |
| 14 | مراعات واشثناء                 | r/A | نواب صاحب كامغالطه            |
| 19 | حلف غيرالله كى بحث             | ۲۸  | اجمال وتفصيل كافرق            |
| 14 | حضرت شاه صاحب اورعلامه شو کانی | ۲A  | بدع الالفاظ كيات              |
| 19 | علامه شوكاني برتنقيد           | r/A | اقادهانور                     |
| 19 | فتسم لغوى وشرعي                | ۲۸  | مسلمانوں کی عید کیا ہے        |
| 44 | شعراء کے کلام میں قتم لغوی     | ľΑ  | ا في وات انور                 |
| 19 | نواب صاحب كي تحقيق             | ۲۸  | نواب صاحب اورعدم تقليد        |
| 19 | قاضی بینیاوی کا جواب           | t/A | حضرت عنام كاسال حاضري         |
|    |                                |     |                               |

| 100  | بحث ونظر ترجمه حديث كي مطابقت حافظ عني كي نظر من | <b>r</b> 9   | نماز جنازه کہاں افضل ہے              |
|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1"+  | حافظ ابن حجر برشقيد                              | 14           | مسلك شوافع"                          |
| 14   | دور جماور دوصریت                                 | <b> </b> *** | ا مام صاحب پرتعریض                   |
| 9*** | قاضى عياض كي تحقيق اورسوال وجواب                 | 14.          | الحمه حنفيه كے عقائد                 |
| P*•  | ا قا دات ا نور رحمه الله                         | ۳.           | محدث ايوب كى حق كوئى                 |
| 1"1  | حافظا بن جمر کی تصریحات                          | ۳.           | حافظا بن تيمية أورعقا كدحنغية        |
| 1"1  | حافظ كنز ديك ماحصل كلام بخاريٌ                   | 140          | ابن تيميةُ منهاج السنديس             |
| ۱۳۱  | حافظ كافيصله                                     | 14.          | امام بخاری کی جزءالقراءة             |
| m    | فيصله حافظ ك نهائج                               | <b>j</b> ~•  | امام صاحب اورامام احمرٌ:             |
| 1"1  | عدیث جر <sup>مل</sup> کی اہمیت                   | 1.           | علامه طوفی حنبلی کا د فاع عن الا مام |
| 1"1  | حضرت شاه صاحب کی مزید خقیق                       | 1"4          | مولا ناعبيدالله مباركيوري كاتعصب     |
| 1"1  | امام بخاری کا جواب خل نظر ہے                     | ۳.           | علامه زیبیدی کاارشاد                 |
| ۳۱   | دونول عدیث میں فرق جواب کی وجہ                   | 140          | معتزلها ورامام صاحب                  |
| ۳۱   | واعظ ومعلم كي مثال                               | ۳.           | عمرو بن عبيدا ورامام صاحب            |
| 1"1  | ایمان کاتعلق مغیرات ہے ہے                        | <b>J**</b>   | امام بخاری کی کتاب الایمان           |
| 1"1  | لقاء الله كالمطلب                                | 1"+          | امام بخارى اورامام اعظم              |
| m    | حغرت شاه صاحب كي شخقيق                           | 1"+          | امام بخارگ اور حافظ ابن تیمیهٔ       |
| 3"1  | فليغه يونان اورعقول                              | P*•          | المام بخارى رحمه الله                |
| m    | و لیوتا واوتار                                   | ۳.           | امام اعظم حمدالله                    |
| ۳۱   | اسلام من نقاء الله كاعقيده                       | 140          | ایمان کے بارے میں مزید خقیق          |
| 9"1  | مسافة ورميان ونياوآ خرنت                         | 1"+          | مراحب ایمان کا تفاوت                 |
| 1"1  | احسان کی حقیقت                                   | ۳۰           | شب قدر باق ہے                        |
| m    | دومطلوب حالتنين اوران كيثمرات                    | ۳۰           | حدیث کاربطاتر جمہے                   |
| ۳۱   | علامه تو دی کی شرح                               | ۳۰           | حفرت شاه صاحب كم تحقيق               |
|      |                                                  |              |                                      |

| rr   | ا څرم کا جواز وعدم جواز           | m        | کون ی شرح رائے ہے                       |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| mr T | علمى تحقيق                        | ī        | علامه عثمانی کے ارشادات                 |
| rr   | حضرت شاه صاحب کے تشریکی ارشادات   | ī        | استغراق ومحويت كرشيح                    |
| mr   | حافظ قى الدين دعلامه شوكانى كاذكر | <u>.</u> | افا دات اتور                            |
| rr   | حديث الباب اورعلامه نو ويٌ        | rı       | شربعت ٔ طریقت وحقیقت                    |
| rr   | مشتبسات اورخطاني                  | 1"1      | امام غزالی کاارشاد                      |
| rr   | علامة مطلانی کی رائے              | ٣٢       | ايمان واسلام كابالهمى تعلق              |
| **   | تواب صاحب کی رائے                 | mr       | قرب قيامت اورا نقلاب احوال              |
| 44   | بحث ونظر خقيق مشتيهات             | 1"1"     | نی خس اور علم غیب                       |
| ۳۲   | حضرت شاہ صاحب کی رائے             | m        | علم غیب سے مراد                         |
| ۳۲   | د وسرااشكال وجواب                 | rr       | کون ساعلم خدا کی صفت ہے                 |
| mr   | قلب کے خصائص و کمالات             | ۳۲       | پانچ کاعددس لیے                         |
| rr   | للتحقيق لطائف                     | ***      | امام بخاریؓ کے دجوہ استدلال پرنظر       |
| rr   | عقل کاکل کیا ہے                   | ۳۲       | '' زبر دست شهادت' 'پر نفته و <i>نظر</i> |





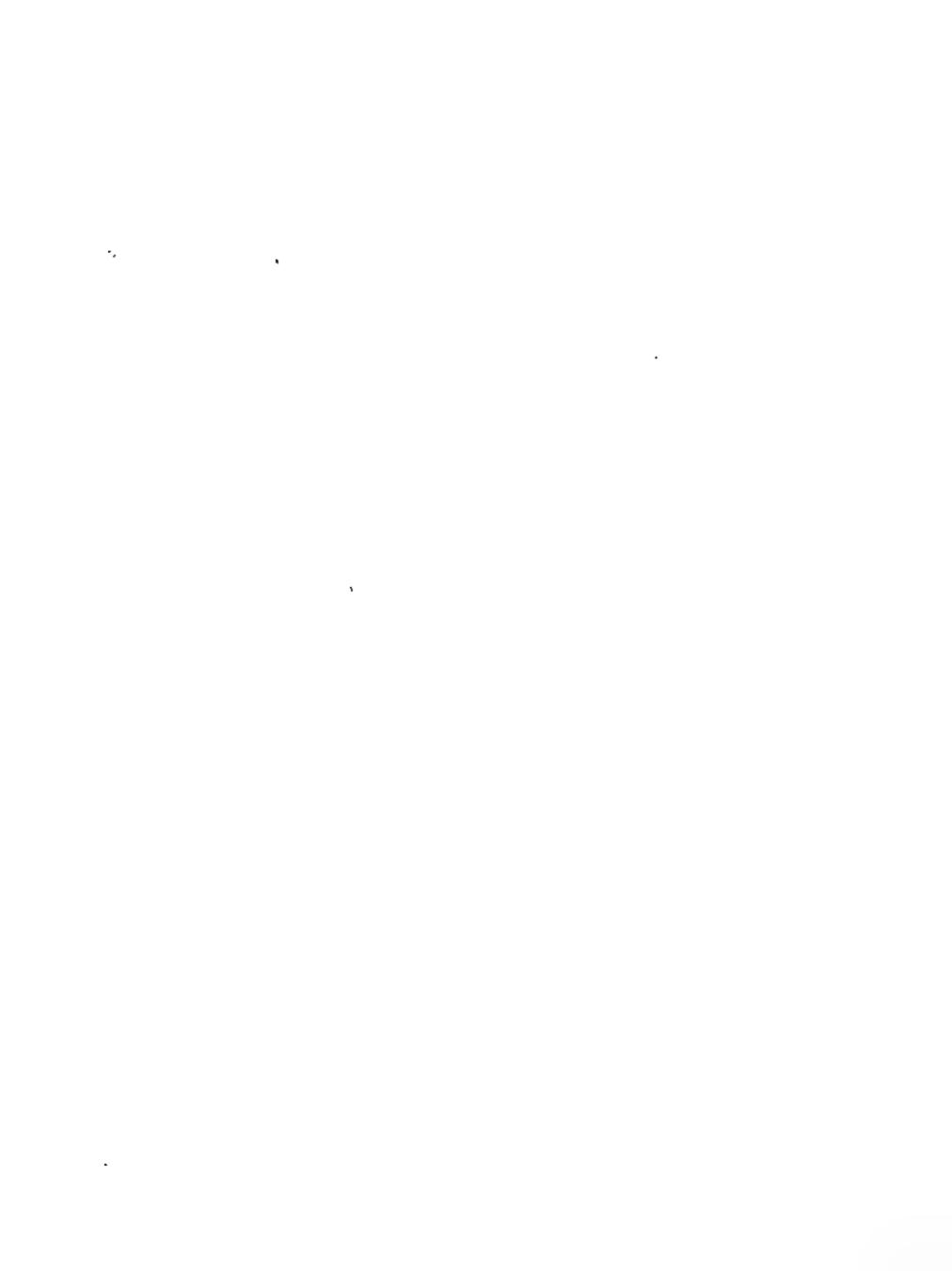

# دالله ولولز الرجيدم

# مُعَتَّلُمْنَ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقدمہ انوارالباری کی دوجلدوں کے بعد انوارالباری (شرح بخاری شریف) کی تالیف حق تی ٹی جل ذکرہ کے بھروسہ پرشروع کردی گئی اور محض اس کی توفیق وتیسیر ہے اس کی پہلی جلد پیش ہے کسی حدیث کی شرح یا اس پر بحث ونظر کے سلسلہ بیس جو پچھ موادل سکا 'اس کو یکی کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔امید ہے کہ ناظرین پیند کریں گے' اور استفادہ کے ساتھ اپنی خصوصی دعوات ولو جہات نیز ضروری اصلاحات سے نوازیں گے۔تمام مخلصین خصوصاً اہل علم کے مشورے قدرومنزلت کے ساتھ آبول کئے جا کیں گے۔

انوارالباری کی تشریحات اور بحث ونظر سے بخو کی اندازہ ہوجائے گا کہ علماء کرام وحدثین عظام نے علوم نبوت کی خدمت گذاری میں کیسی پچھکا وشیں کی بیں اوراس آخری دور میں ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرؤ نے اپنے وسیع علم ومطالعہ سے جوگراں قدر خدمات انجام دیں۔ وہ کس قدر بلند پایہ بین مولا تا عطا اللہ شاہ صاحب بخارگ نے جو حضرت شاہ صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ'' صحابہ کا قافلہ جارہا تھا' یہ بیچھے رہ گئے تھے' ریقیناً پی خضر جملہ حضرت شاہ صاحب کے علمی وعملی کمالات کا صحیح تق رف ہے اورانوارالباری کے انوری افاوات امید ہے کہ ای ایمالی امکانی تفصیل ہوں گئے انشاء اللہ تعالی۔

انوارالباری پڑھ کرآپ ضرور جرت کریں گے کے صدیوں کے بعد ہزاروں میل بلاداسلامی عربیہ ہودرا یک گمنام ہندی قریہ سے ایب بلند
پایٹ بخوشی محدث و مضر جامع معقول و منقول عالم پیدا ہوا ، جس نے تقریباً تیرہ سوسال کے تمام علمی دفاتر کا نہایت گہری نظر ہے مطالعہ کیا امت
محدیہ کے بڑے اور چھوٹے ایک ایک عالم کی علمی گہرائیوں کے انداز ہوگائے اور خوب لگائے اس نے اپنے علم و عقل کی کسوٹی پر ہرایک کو پر کھا
اوراس کے تق و ناخق کو انگ کیا ، جس میں اپنے وغیر کا ذرہ برابر فرق نہیں کیا اس نے جس طرح کھلے دل سے غیروں کے کمالات کا اعتراف
کو 'ابنوں کی خامیاں پٹی کرنے ہے بھی باک نہیں کیا' بلکہ کی بڑے پر نفتہ کی ضرورت محسوس کی تواس کے اظہار واعلان بٹی بھی تر دونہیں کیا۔
حضرت شاہ صاحب ہے جل یا بعد کی کے درس حدیث کی میخصوصیت سامنے نہیں آئی کہ کی حدیث کی شرح یا بحث و نظر کے وقت
معقد میں و متاخرین کی تحقیقات پر پوری بھیرت کے ساتھ و فیلے کے گئے ہوں' ہرا یک کی شرح و تحقیق کو قرآن و سنت کے معیار پر رکھ کر خداگئی
بات کہی گئی ہو ۔ آپ نے صحیح بخاری شریف کا درس دیا تواس شان سے کہ نہ تھے 'کی شان رفع نظروں سے گری' نہ امام بخاری ک

خداداد بہترین اوصاف و کمات اوجھل ہوئے اور ساتھ ہی امام بخاری کی بشری خامیاں اور نقائص بھی پرد ہے بیس ندر ہے۔ انوارالباری بیس جگہ جگہ امام بخاری ہے تراجم ابواب ان کے فقی نظریات اٹھ اربد کی موافقات و کا لفات پر بے لاگ تبعرے آئیں گئے جو علم و حقیق کی جن جیں امام بخاری بدء و حق کے بعد سب ہے بڑا موضوع کتاب الایمان کا لائے جیں جس کے تحت بہت ہے ابواب اور ہے کشرت احادیث و اقوال جمع کئے علامہ قسطلانی شافتی شارح بخاری شریف نے لکھا کہ امام بخاری کی غرض ان تمام ابواب ہے بہی ٹابت کرتا ہے کہ اعمال اجزاء ایمان جی اور یہ بھی علامہ موصوف نے امام بخاری کے ترجمہ الباب باب من قال ان الایمان حواله مل "کے تحت لکھا کہ امام بخاری کا مقصدا سرتم کے ابواب سے ان حضرات کا دور کرتا ہے جو علی کو داخل ما ہیت ایمان نہیں کئے 'لیکن امام بخاری آئے جو اپنے وجوئی پر دلیل پیش کی مقصدا سرتم کے ابواب سے بیاب موتا کھل کا تعلق ایمان سے بر ٹیت کا ہے البتہ صرف ایمان پر عمل کے اطلاق کا جواز نگل سکتا ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوتا کھل کا تعلق ایمان جو کھے ہے وہ اعمال جو ایمان جو کھے ہے وہ اعمال جو ایمان جو کھے ہے وہ اعمال جو اور حس ہے عقائم یا اعمال قلب جن نہیں ہے )

غرض امام بخاری نے ایک ایک عمل جوارح کو لے کر باب کاعنوان با ندھا کہ یہ بھی ایمان کا جزوبے وہ بھی ایمان کا جزواور یہ بھی فر مایا کہ بیں ایک جزارے نے بادہ کہ میں ایک جزارے نے بادہ کہ میں نے کسی ایسے شخص سے اپنی سی میں میں ہوا ہے ایمان کو تول وعمل کا مجموعہ مرکب نہ مانتا ہو۔ نیز فر مایا کہ بیں ایک ہزار سے زیادہ علاء سے ملا جو سب بی ایمان کو قول وعمل کہتے ہے فلا ہر ہے کہ بیسب تعربیننا ہے مرجد اہل بدعت سے متعلق نہیں ہو سکتیں بلکہ ان کے چھینے انکہ حنفیہ پر بھی ضرور پڑتے ہیں اس لیے امام بخاری کے اس قدر شدید رویہ کے مقابلہ میں معمولی مدری خوابات سے کا منہیں چل سکتا' اب ملاحظہ فر مائے کہ جارے حضرت شاہ صاحب نور القد مرقدہ نے کس طرح جواب دبی فرمائی اور اس سے ناظرین اندازہ کر لیس کے کہ درس بخاری کا حق حضرت شاہ صاحب السطلاع بحرموائ ہی کا تھا ۔ ہر ہوسنا کے نداند جام وسنداں باختن

آپ نے ارشاد فرمایا(۱) امام بخاری کے فرمایا کہ سلف کا تول ایمان کے بارے پیس تول وگل پر نیدوینقص تھا انہوں نے سلف کے تول کوا خصار کی کے ساتھ بیش کیا سلف کا پورا تول برتھا الا بیمان بو بعد بالمطاعة و بندھی جا المعصیة امام بخاری نے طاعت و معصیت کے الفاظ کم کردیے۔ چتا نچے علامہ بیش نے صفحہ ۱۲ ایمن حافظ ایوالقا ہم الا لکائی کی کتاب شرح اصول اعتقادا ال النہ والجماعة ہے تھی بہی الفاظ کے جس کی تفصیل ہم نے صفحہ ۱۷ اورصفحہ ۱۲ المبی حافظ ایوالقا ہم الا لکائی کی کتاب شرح اصول اعتقادا ال النہ والجماعة ہے تھی بہی الفاظ کی جس کی تفصیل ہم نے صفحہ ۱۷ اورصفحہ ۱۷ اورالباری بیس چیش کی ہوا ورعلامہ قسط الا نی نیش کیا ہا الا بمان کی بہی تعداد کی سے کتاب الا بمان کی نفو کی کو ایونیم نے صلیہ بھی نفر ایا کا امام بخاری کا پیشر کر مانا کہ ایک ہزار سے زیادہ علاء سے طاال نے یؤد بھی اس نظر میں کمزوری ظاہر کر تا ہے کیونکہ ضرور بات میز فرمایا (۲) امام بخاری کا پیشر کر باز کے اورائی نفر کر باز کے کونکہ ضرور ایا تھی کہ اور کہ بھی اور کہ تا ہے کہ بظاہر امام بخاری نے ایک بزار کے عدد کو اجمیت دی ہے موالا تکہ اس وقت کی معلوم ہوا کرتے ہیں ) عاجز راتم الحرف فی کرخ کر میں ہوئے تھے۔ ایک ایک محدث کے درس بھی تھی ہم الا تکہ اس وقت کی بھی محرک ہوئے تھے۔ ایک ایک محدث کے درس بھی تھی تھی ہوں اور ملک شام تو بیٹ بیر بیا میں ہوئی کو نوالوں علاء سے بی پر کی تھی ۔ چیچ پر محدث میں موال کیا ہے بید تو ایسا ہے کہ جیسے ایک جاتھ نیال کے لوگ یا ایک برا رکے اتفادہ ایک بی جاتم کہ انوار الباری کی بہی دو جلدوں بھی کہ بی دو جلدوں بھی کہ بیا ووجلدوں بھی کتاب استاذ کے سب تلائہ والیا ہی دی بہا کر تے ہیں اس کے اوراد الباری کی بہی دوجلدوں بھی کتاب استاذ کے سب تلائہ والیا ہی دو بھی کی تا بھی ہوئی کا ایک تو نیا تھی دولوں بھی ہیں کہا کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کی ایمیت نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے متعدد جگدا نوار الباری کی بہی دوجلدوں بھی کتاب استاذ کے سب تلائہ والیا ہی دولوں بھی ہوئی کی تاب کی تعدد جگدا نوار الباری کی بہی دو جلدوں بھی کتاب استاذ کے سب تلائہ کی دولوں بھی دول سے بین بھی تو کو بھی تو بھی بھی کا دور اس کی بھی دو جگدا نوار الباری کی بہی دو جلدوں بھی تھی دولوں بھی تھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تھی تو بھی تھی تو بھی تو بھی تھی تو بھی تھی ت

الا یمان بخاری کی مختلف جہات پر سیر حاصل ابحاث آگئ ہیں۔ یہ بات حضرت شاہ صاحبؓ کے دری وغیر دری ارشادات نیز دوسرے کثیر مطالعہ کی روثنی ہیں ٹابت وواضح ہوچک ہے' کہ جہال تک امام بخاری کی سیح' کا تعلق ہے وہ نہایت اہم' مشتدترین' و خیرہ حدیث ہا اور جن اصادیث کے روات ہیں گلام کیا گیا ہے' وہ بھی دوسرے اعلیٰ روات ثقات کے ذریعی تو کی ہوچک ہیں۔ اس لیے بخاری کی تمام احادیث کو سیح تو کی اور نا قابل تنقید کہنے ہیں کوئی اونی تا طرفیس کیا جا سکتا' اس کے بعد سیح بخاری کے اندر جس قدر حصرتر اہم ابواب کا ہے۔ یا ام بخاری نے وہ کی اور نی تا طرفیس کیا جا سی ہو تھی ہوئی مضا کھنہ نیس اس کے بھی ہوئی مضا کھنہ ہیں اس کے بعد کی مضا کھنہ ہیں اس کے بعد کی مضا کھنہ ہیں اس کے بعد ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے تذکرہ ہیں ان کی تالیفات پر مفصل کلام کیا مسیح بخاری کے ترا ہم ہیں امام بخاری کے نظریات کلام کیان ہیں آئی ہے' نقبی مسائل ہیں حسب شخیق حضرت شاہ صاحب آمام بخاری نے دوسری فقہوں کے مقابلہ ہیں فقہ خفی کی موافقت ذیادہ کی ہوئی اللہ ہیں نقہ خفی کی موافقت اور حنفیہ کی شدید خالفت کے سب نظروں سے اوجھل ہوگئی ہے' جن مسائل ہیں شوافع کی موافقت اور حنفیہ کی شدید خالفت کے سب نظروں سے اوجھل ہوگئی ہے' جن مسائل ہیں امام بخاری نے انکہ اربیا۔ ان پر بھی خاص طور سے بحث آئے گی۔ انشاء اللہ تھا گیا۔

''انوارالباری'' کے مطالعہ سے ناظرین اس امر کا اندازہ بھی بخوبی لگاسکیں گے کہ حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کا معیار کس قدر بلند کردیا' اور آپ کے محققان طرز قدریس کے اثر ات دوسر ہے علوم وفنون پر بھی پڑر ہے بھے' جس سے دارالعلوم کی مرکزیت کو سیجے معنی میں چارچا ندلگ گئے تھے' گرنہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ بیس سالٹھوں علمی خدمات کے بعد ۲۷ ھیں جب شاہ صاحب نے انتظامی فائن کی اصلاح چاہی تو وہ درخورداغتناء نہ ہو گئے۔ آپ نے مجبور ہوکرا کی کلمہون (مدرسہ وقف ہے ارث نہیں)'' ارشاد فرما کر دارالعلوم کی صدر مدری ہے استعمٰی دے دیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا ہر وافاضل بھی احتجاجاً مستعمٰی ہو گئے' اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے صدر مدری ہے استعمٰی دے دیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا ہر وافاضل بھی احتجاجاً مستعمٰی ہو گئے' اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے

بڑے بڑے آفآب و ماہتا ب اور نجوم رشد و ہدایت توٹ کر جدا ہوگئے اور مادی افتد ارکے مقابلہ جی روحانی افتد ارکو شکست ہوئی جس کے غیر معمولی نقصانات کی تلافی آخ تک نہ ہوگئی اور اس جیسے تابناک دورعلم وانقاء کے پھرآنے کی بحالات موجود وکوئی توقع ہے الا ماشاء اللہ حضرت شاہ صاحب اور آپ کے رفقاء نے جن نقائص کی اصلاح سے مابیس ہوکر وہ افتدام کیا تھا اس کے سے سال کی طویل مدت میں وہ کتنے بڑھے اور علمی انحطاط کہاں تک پہنچا اٹل علم ونظر سے مختی نہیں کاش! اصلاح حال کے لیے کوئی موٹر سع عمل میں آئے۔

میں سے مادر علمی دار العلوم کاعلمی وعالمی وقار بھی مجروح نہ ہو۔ و اللہ الموفق و المیسسر لکل عسیور۔

#### ضروری نوٹ:

بہ جلد کی بارطبع ہوئی ہے اور سوء اتفاق سے ہرطبع میں اغلاط کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس بارزیادہ وفت صرف کر کے عمدہ تھیج کر دی گئی ہے اس لیے سابقہ طباعت والے نسخ بھی تھے کر لیے جا کیں۔ (مولف)

#### يست بالله الرحن الرَّحين الرَّحيم

## الحمد لله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي بعده

### تتاب الوحي

باب: . كيف كان بدء الوحيى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول الله عزوجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده"

ترجمہ:۔ نی الانبیاء والامم مرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الٰہی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اور حق تعالیٰ جل ذکر ہ کاارشاد ہے کہ'' ہم نے آپ کی طرف وحی جیجی جس طرح نوح اوران کے بعد والے انبیاء پرجیجی تھی۔

توری : حضرت شیخ النفیر مولا ناهی احمد صاحب عثاثی نے لکھا کہ اس ہے معلوم ہوگیا کہ وی خاص اللہ کا تکم اور ہیام ہے جو پنفیر ول پر بھیجہ جاتا ہے اور انبیاء سابھی پر بھیے وی نازل ہوئی تھی و بے ہی حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وار حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے کے اس کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا جا بینے اور جس نے اس کا انکار کیا گویا وہ ان سب کا مکر ہوگیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشاہبت کی وجہ شائد مید ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام کے وقت سے جو وہی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی صالت تھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان تا علیہ السلام اور اس تا تھی مشاہبت کی وجہ شائد میں ہوگئی گویا اول حالت تھی حالت تھی حضرت نوح کے دیائے اولوالعزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے بی شروع ہوا اور وی البی صرت بی کر ان خاصہ یہ کہ کہ ان کا مخترت نوح علیہ السلام کی وقت سے شروع ہوا خلاصہ یہ کہ پہلے السلام سے بی شروع ہوا اور وی البی سے سرت بی کر وی حضرت نوح علیہ السلام کے ذمائے میں جب سے حکم البی اور اغیباء کی مخالف کو مخد وی محد وی محد وی مخترت نوح علیہ السلام کے ذمائے میں جب خصرت نوح علیہ السلام کے ذمائے میں جو خصرت نوح علیہ السلام کے ذمائے میں جب حضرت نوح علیہ السلام کے ذمائے میں کو خصرت نوح علیہ السلام کے ذمائے میں کا فروں کو بی خوب خاہم ہو بھی اور لوگوں کو تھی خوب خاہم ہو بھی اور لوگوں کو تھی مخد السلام کی دمائے میں کوئی خصرت شورے علیہ السلام کے ذمائے میں کا فروں کے جھلوں کی وی کے ساتھ تشیہ دے کر اہل کی جاور مشرکے میں کوئی حضرت نوح کے مذاب تھی تشیہ دے کر اہل کی جاور میں کوئی ہو کوئی ہوگا۔

اس آیت مبارکہ کے بقد صواطاً هستقیما تک فورے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وی کی عظمت وشان کس طرح سے بیان کی گئی ہے شاید کسی ووسرے موقع پراتنی تاکیدات نہلیں۔اس سے امام بخار کی کے فہم وہتی کی شان معلوم ہوتی ہے اس کے بعد چندروایات و آیات ذکر کیس جن سے ظاہر ہوا کہ خدا کے نبی کی نیت اعلی اور خالص نبیت ہی عالی اور اخلاق واعمال کامل ہوتے ہیں وہ فقص عہد مجموث اور دوسری اخلاقی کمزوریوں و ہرائیوں سے مہراہوتے ہیں حتی کہ مخالفین بھی ان کے صدق ویانت عمر گی اخلاق وافعال کو تسلیم کرنے ہیں خورہ وتے ہیں خدا کے نبی ہیں اعلیٰ ملکات علم وعمل ودیعت ہوتے ہیں کھران باطنی کمالات کو مجاہدات ویا ضاحت خلوت و کھڑت عبادات سے جلادی جاتی ہے ان کے ہیرو بھی خلاجر وباطن کو ای کامل حراح مزین کریں۔

### وحى اوراس كى عظمت

ہم یہال حضرت استاذ الاسا تذہ شیخ الہندگی شخفیق درج کرتے ہیں۔

وی افت عرب میں اشارہ کتابت کمتوب رسالت الہام القاء کو کہتے ہیں اور اصطلاح وعرف میں اس کلام و بیام کا نام ہے جوحفزت
رب العزت کی طرف سے انبیاء کی ہم السلام پر نازل ہوا واسطہ بلاسطہ کے تفاوت اور وسا نط کے اختلاف سے اس کے اقسام متعدد ہیں گر کلام
الٰہی ہونے میں سب شریک ہیں۔ زید کا کلام بلاواسط سنویا پواسطہ ہیلوگراف یا کتابت یا پیغام زبانی ہر حال میں اس کو کلام زید کہنا ورست ہوگا۔
الٰہی ہونے میں سب شریک ہیں۔ زید کا کلام بلاواسط سنویا پواسطہ ہیلوگراف یا کتابت یا پیغام زبانی ہر حال میں اس کو کلام زید کہنا ورست ہوگا۔
الٰہی اور وحی من اللہ ہیں 'عوارض خاصہ اور بعض احکام میں تو ان کا باہم امتیاز ہوا اور ضرور ہوتا چاہیے مگر کلام اللی ہونے میں کوئی خفانہیں 'چنا نچہ ہملہ اکا برکے فزدیک بھی مسلم ہے کہا حادیث رسول علیہ السلام تی کہاں کا خواب بھی وی سمجھا جاتا ہے۔

حفرت رب العزت جل ذکرہ ئے ہم تک اس کا کلام پہنچنے میں دوواسطے ہیں ایک وہی لانے والافرشتہ دوسرے جس پروٹی لے کرآیا لین فی ورسول اور دونوں کی صدافت وعصمت با تفاق اہل عقل نوقل ثابت ہے کوئ ہیں جاتا کہ طابکہ الرجمان اور انبیاء کرام مقربین بارگاہ النبی ہیں؟
وحی الٰہی چونکہ نہایت عظیم المرتبت چیز ہے اور اس کے زول کی بھی خاص شان ہوتی ہے اس لیے جو و تی حضرت رسول اکرم نبی الا نبیاء والام صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ چونکہ آپ کے خصوصی فضل واقمیا زاور علومرتبت و قرب النبی کے باعث سب سے اعلی درجہ کی و تی ہے الام مسلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ چونکہ آپ کے خصوصی فضل واقمیا زاور علومرتبت و قرب النبی کے باعث سب سے اس امری طرف اشارہ المام بخاری نے اس کے خاص حالات و کیفیات کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا باب قائم کیا جس سے اس امری طرف اشارہ ہو کہ جملہ اصول وفر و راحتی کہ جملہ اصول وفر و راحتی کی اخذ و مشا بھی وی اور اس

نیز حسب ارشاد و لن تبجمتع امنی علی المضلالة (میری امت گرائی پر ہرگز جمع شهر کی) علوم نبوت کی حفاظت کا دعدہ ہو چکاحق تعالیٰ کے اس عظیم فضل دانعام پرامت مجمد بیر جتناشکر دسپاس بھی بجالائے کم ہے۔ یہ جماعت جس کے ہمیشے تق پررہنے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے دہی ہے جس نے وحی النبی کواپنا ہادی و یاسر اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواپنا مقتداو پہیٹوابنا یا میں جماعت اللہ تق واہل سنت کہلانے کی مستحق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مماانا علیہ و اصبحابی (جس طریقہ پرجس ہوں اور میرے صحابہ) کا مصدات ہے۔

اس کے برخلاف جن لوگوں نے بیجہ نقصان فہم یا بیجہ غرض وہوا یا بسب کج فطر تی دکت تجتی اپنی رائے وتو ہمات کوامام بنایا 'اپنی ہواو ہوں کی بیروی کی یا خالص مذہبی ودینی مسائل بین سلف کی آراء کوہتم کیا 'ائمہ دین کو ہدف لعن کیا' وہ سب طریق حق سے دور ہو گئے اوراختگا ف ذموم کے مرتکب ہوئے' جماعت اہل حق کا فرض ہے کہ وہ قر آن وحد ہے کے صراط مشقیم اور حضرات محاب و تا بعین 'ائمہ جمہتدین وعلمائے راختین اور جملہ صلحائے امت وصدیقین کے طریق تو یم سے سرموانح اف کو جائز نہ سمجے۔ و اللہ المعوفق و المعیسسر لممایعب و برضی۔

" پہلے گزر چکا کہ جب حق تعالی نے جھے پراحسان فرہا کرشر بعت اسلامیہ کے سرچشمہ سے واقف کیا تو جس نے ویکھا کہ تمام غداہب فغہیداس شریعت حقہ سے مرجط ہیں' پھر یہ بھی ویکھا کہ انکہ اربعہ کے تمام غداہب کی نہریں جاری ہیں اوریا تی غداہب جومث گئے ہیں۔ وہ پھر یاں بن گئی ہیں اوریہ بھی ویکھا کہ سب سے لبی نہرام اعظم ابو حفیفہ رحمہ اللہ کے فہرب کی ہے اس کے بعدامام مالک رحمہ اللہ کی اس کے بعدامام مالک رحمہ اللہ کی اس کے بعدامام احمد کی اوران سب سے چھوٹی امام واؤد کی جو کہ یا نچویں قرن ہیں ختم ہوگئی اس سے ہیں اس نتیجہ پر پہنچا کہ نہروں کی بڑائی چھوٹائی سے ان قدام ہوگر داری ہوگر داری ہوا'

1 - حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحى بن سعيد الا نصارى قال اخبر نى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الا عمال بالنيات وانما لا مرى ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجرائيه.

مر جمہ: حضرت عمرض اللہ عنہ ئے روایت ہے کہ میں نے رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فر ماتے ہے کہ بلا شبہ تمام انگال کا تعلق دل کے ارادوں سے ہے اور ہر کسی کواس کی نیت کے مطابق ہی ثمر ہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کسی کی بجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے شار ہوگا۔

تشریخ: اندال ظاہری کی احجمائی برائی کا مدار دل کے ایتھے برے ارادوں پر ہے کتی کہ بجرت جیسے بڑی سعادت وعبادت بھی بری نیت کے سبب اکارت ہوجاتی ہے امام بخاریؓ نے اپنی کتاب کواس صدیث سے شروع کیا تا کہ یہ بات انجھی طرح واضح ہوجائے کہ ہڑمل خیر

ا علامہ تحدث جیدی کا منصل مذکر و مقدمانو ادالباری سفی ۱۳۱۵ ایس ہو چکا ہے۔ کے سیحدث جلیل سفیان بن جید تا میڈامام عظم رحمہ اللہ تعالی (دیکم و مقدم سفی ۱/۱۱) سم بہت بڑے محدث ونقیہ تابعی ہیں آپ گیر الحدیث ثق جمت وقب تضاوم اعظم ابو صنیف امام اوز ای وغیرہ کبار محدثین نے آپ سے دوایت کی ہے (جامع المسانید سفی ۱۷۳۵) مشہور تبلیل القدر تابعی ہیں آپ ہے کہا مام عظم رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ نے حدیث کی دوایت کی ہے (جامع المسانید صفحہ ۱۷۴۵) سے پہلے دل کے اراد ہے کوئے کرنے کا اہتمام کیا جائے 'نیت سے جوہوا در اچھی ہوا در ہر بھلائی و نیکی صرف خدا کی خوشنو دی کے لیے ہوا گرایں ن اسلام 'خصیل علم' تمام اعمال صالحہ طاعات عبادات جہاد صرف مال زکوۃ وصد قات جے بیت اللہ و ہجرت وغیرہ بھی اخلاص 'للہت اور اچھی نیت سے نہ ہوں بلکہ کسی غرض د نعوی یا ریا و نمود کے لیے ہوں تو ان کی کوئی قدر و قیمت خدا کے بہاں نہیں 'اور للہیت واخلاص کے ساتھ ہر چھوٹی و بڑی نیکی چی کہ زبان سے کوئی کلہ خیر کہد دیتا اور راستوں سے کوئی معمولی تکلیف کی چیز ہٹا دیتا بھی موجب اجر و تو اب ہے۔ جوٹوٹی و بڑی نیکی چیز ہٹا دیتا بھی موجب اجر و تو اب ہے۔ بحث و نظر: امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی'جوا حادیث صی حجمو سے مدون ہوئے تھے۔ ان حب سب سے پہلا اقدام تھا ( کیونکد اس سے پہلے جوا کیک سوسے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل عمر کے مجموسے مدون ہوئے تھے۔ ان شیل حادیث کے ساتھ آ شار صحاب و قاوی تا بھیں بھی تھے۔)

اس سے بیاشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمع وروایت اعادیث کے خلاف ہرگز نہ تھے اپنے دورخلافت ہیں آپ نے صحابہ سے اس بارے ہیں مشورہ بھی کیا تھا 'جس ہیں تمام صحابہ کی رائے با قاعدہ کتابت وجمع اعادیث کی تھی مگراس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مہم کو صرف اس احتیاط کے چیش نظر ملتو کی کر دیا تھا کہ قر آن مجید کے ساتھ اعادیث کا اختلاط نہ ہو جائے ۔ باتی زبانی روایت عنہ نے اس مہم کو صرف اس احتیاط کے چیش نظر ملتو کی کر دیا تھا کہ قر آن مجید کے ساتھ اعادیث کا اختلاط نہ ہو جائے ۔ باتی زبانی روایت کے اعاد بیٹ کا سلسلہ دستور آپ کے عہد ہیں بھی جاری رہا مگراس ہیں آپ عایت احتیاط کو پہند کرتے تھے اس کے خود بہت کم روایت کی ہوا وہ میں طلب کر لیتے تھے۔ دوسروں پر بھی تنی کرتے تھے حق میں مواقع پر مزیدا طمینان کے لیے روایت کرنے والوں ہے گواہ بھی طلب کر لیتے تھے۔ سب سے پہلے امام بخاری نے اس عدیث کو اس لیے درج فریایا کہ ہم کمل خیر کے لیے تھے وقعیون نیت کے لیے تر غیب ہوائی طرح کے دوسرے اکا برمحد ثین ومؤلفین نے بھی اس عدیث سے ابتداء کرنے کو پہند فرمایا ہے ۔ محدث عبدا فرجمان فہن مہدی نے فرمایا کہ اگر ہیں کوئی دوسرے اکا برمحد ثین ومؤلفین نے بھی اس عدیث سے ابتداء کرنے کو پہند فرمایا ہے ۔ محدث عبدا فرجمان فہن میں مہدی نے فرمایا کہ اگر ہیں کوئی

ا برام ما ک شعبہ سفیان بن عیمینہ سفیان اوری وغیرہ کے تمیذ حدیث اوران م احمد اسحاق واسحاب سحاح سے کے شیوخ بیل اہم ما تعلق کے ہداجین بیل ہے اہم ماحب کو قاضی قضا قالعد میا ناقب دیا تھا بکنہ بعض واسطول ہے ان کے تلافہ بھی بھی داخل جی گرآپ کا میلان بعض ندا ب المحدیث اور روئ الله مدینہ کی طرف تھا اور ہوئے اور استحد القطان کا میلان رائے اللی کوفہ کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب سفی ہی کا میلان رائے اللی کوفہ کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب سفی ہی کا میلان رائے اللی کوفہ کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب سفی ہی کا میلان رائے اللی کوفہ کی طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب سفی ہی کہ میل رائم الحروف کا طرف تھا ( ملاحظہ ہو تہذیب سفی ہی بیاد یا تھی ہی کا کرتے تھے اور مامول جو خود بڑا محدث وفقہ تھا ان کو لا جواب کردیا کرتا تھے اور مامول جو خود بڑا محدث وفقہ تھا ان کو لا جواب کردیا کرتا تھا اور انسان کی دو آخل بی کرتا ہو کہ کا کہ تاب کی گئی ( ملاحظہ بو مقد مہ تھا نیز وہ آخل بی رائم ہوئی کے گئی اللہ میں ہے جی جنہوں نے کتب فقہ بھی کو دریا جس بہا دیا تھی جس پر خلیفہ مامون نے ان سب کو ملاکر تنہیہ کی تھی ( ملاحظہ بو مقد مہ انوار الب ری صفی او ) ای طرح امام بخاری پر جو اثر است امام اعظم رحمد اللہ کے بارے شری وقات بوئی رحمہ اللہ رہی میں اپنے زیانے کے طبل القدر محدث وفقیہ تھے ( 194 سے بیان کی وقات بوئی رحمہ اللہ رہی ہوئی رہے اللہ کی اس عمل بن عرفی و فیم دے باعث جی والد اللہ میک ان والہ کی میں ان کی وقات بوئی رحمہ اللہ رہے۔

کتاب ابواب می تفنیف کرتا تواس کے ہر باب کو انعا الا عمال بالنیات ہے شروع کرتا' اور جو تخص تفنیف کا ارادہ کرے اس کواس حدیث ہے شروع کرتا جا ہیں۔

بعض ائد صدیث نے اس صدیث کواسلام کا ایک تہائی قرار دیا ہے اور بعض نے چوتھائی اور سب نے ہی اس کی عظمت وقد رکا بیان کیا ہے یہ صدیث مندامام اعظم میں بھی بدلفظہ "الاعمال بالنیات" امام صاحب سے روایت کی گئی ہے اس صدیث کا شان ورود طبر انی میں حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ سے بیر منقول ہے کہ ایک شخص نے ام قیس کو پیغام نکاح بھیجا اس نے اٹکار کر دیا اور ہجرت کی شرط لگائی تو اس مختص نے ہجرت کی اور نکاح کرلیا ای لئے ہم نے اس کا نام مہا جرام قیس رکھ دیا تھا۔

ہارے شاہ صاحبؓ نے اس موقع پر فر مایا کہ جس طرح آیات قرآنی کے شان نزول بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے احادیث کے

(بقیہ حاشیہ سنجہ سائقہ )عبدالرحمٰن بن مبدی؟ فر مایا بحیٰ القطان جیسا کو لی نبیس ویکھا گیا امام احمد کا قول پیجی ہے کہ بھر ہیں بحیٰ القطان پر تعبت کی انتہائتی خودعبد الرحمان بن مبدی کا قول ہے کہ یکیٰ القطان ہے بہتر حدیث کی طلب و تلاش کرنے والا اورجدیث کواخذ وضبط کرنے والا بیس نے نبیس ویکھا۔

منرورت ہے کہ حضرت مولانا ظفر احمرصاحب تھانوی شنخ الحدیث وارا عسوم مند و آلہ یار نے ہمولانا محمراور لیں صاحب کا ندھلوی شنخ الحدیث جامعدا شرفیہ لا ہور حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب کا ندھلوی شنخ الحدیث وارالعلوم و یو بندا حضرت مولانا محمد بیسف صاحب بنوری شنخ الحدیث وارالعلوم کی اور حضرت مولانا محمد بیسف صاحب بنوری شنخ الحدیث وارالعلوم چامع مسجد نبوٹاؤن کراچی ایسے حضرات کو بھی مدینہ یو نبور کی کے مشیران میں شامل کیا جائے ۔ تاکہ وہاں کی علمی مرکزیت کے شایان شان علوم نبوت کے میں شامل کیا جائے ۔ تاکہ وہاں کی علمی مرکزیت کے شایان شان علوم نبوت کے میں شامل کیا جائے۔ تاکہ وہاں کی علمی مرکزیت کے شایان شان علوم نبوت کے میں مدینہ ہوئے۔

ہورے کم بین نجدو جاز کے بھی چندا سے علما مختفین صبلی وغیر عبلی ہیں جن کو یو ندرش کی انتظامیہ میں رکھنے ہے اس کا سیح علمی وقار واعقاد قائم ہوسکتا ہے نیہ سلورکھی جا تھیں تھیں کہ ایک مشہور علمی ادارے کے مدیر محترم کا خط ڈاک ہے ملا جواک سال نج وزیارت ترمین ہے مشرف ہوکر آئے ہیں انہوں نے مدینہ یو نیورش کے متعمق کی جانبیں کے انتہاں کے متعمق کی سامی مصالح کا حصول کے متعمق کی سامی مصالح کا حصول معلوم ہوتا ہے جمارا انداز و بھی ہے۔واقعلم عنداللہ

کے اس تم کے تاثرات دوسر کے لوگوں کے بھی بین خدا کرےا ہے اس تقلیم تر روحانی وو بی مرکز کے بارے بھی اس تم کے تاثرات بہتر تو قعات وخوشتر نتائج ہے بدل جا کیں اور وہاں کے ارباب مل وعقداس عالمی امادی ادارے کوتمام سیائ مصالح اور برتم کے تعقیبات ہے بلند تر دکھنے کا نہید کرلیں۔ و ما ذکک علی اللہ معزیز۔ شان ورود کا بھی اگر اہتمام ہوتا تو نہایت مفید ہوتا اور کوئی مشقل کتاب اس موضوع پر ککھدی جائے تو بڑا نفع ہو علامہ ابن وقیق العید کا قول ہے کہ سواءابوحفص عکمری کے سی لے اس طرف توجہ بیں گی۔

امام بخاری صدیث فدکور"الاعمال بالنیات" کواپی سیح بین سات جگدلائے بین کہی تو یمی ہے دوسری صفی ۱۳ بین "باب ماجاء ان الاعمال بالنیة والحسیة ولکل امری مانوی "کے الفاظ سے لائے بین پھر فربایا کداس بین ایمان وضو نماز زکوۃ "جے" روزہ وغیرہ سب داخل ہو گئے مطلب یہ کدا تمال خیر کا اجروثواب جب ہی حاصل ہوگا کدارادہ طلب ثواب کا ہوا گرنیت فاسد ہے یا طلب ثواب کا ارادہ نہیں تو وہ ممل ثواب سے خالی ہوگا۔

تیسری کتاب اختی میں لائے چوتھی باب البجر میں پانچویں نکاح میں کچھٹی تذور کے بیان میں ساتویں کتاب الحیل میں کسی جگدان کا مقصد صحت اعمال کا مدارنیت پر بتلانا ہے اور کہیں تو اب اعمال کونیت پر موقوف بتلانا ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کے نز دیک صدیث کامنہوم عام ہے جو دونوں صورتوں کوشائل ہے۔

ہکارے حضرت شاہ صاحب کی بھی بہی دائے ہے کہ حدیث نذکورے صرف صحت انگال کی تخصیص جیسا کہ شوافع کرتے ہیں درست نہیں جس طرح ثواب انگال کی تخصیص مناسب نہیں جوبعض فقہاا حناف نے کی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے ان ہر دو شخصیات ہے پیدا ہونے والی خرابیوں کا مفصل تذکر ہ فر ماکر بتلا یا کہ فقہا حنفیہ کوسب سے زیادہ وضو کے بارے میں مطعون کیا گیا ہے حالانکہ ان کی فقہی پوزیش اس مسئلہ میں بھی بہت تو ی ہے جس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

ا - حدیث مذکور عبادات میں دارد ہوئی ہے نہ کہ قربات وطاعات میں اوراس امرکو حنیہ نے بھی تنکیم کیا ہے کہ وضو بغیر نیت کے عبادات کے درجہ میں نہیں آئے گی نہ اس پر تواب عبادت کا ملے گالیکن یہ کہ وہ مفاح صلوٰ قابھی نہ بن سکے گی اس سے حدیث مذکور بالکل ساکت ہے درجہ میں نہیں آئے گی نہ اس پر تواب عبال مفصل احکام وضونماز وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں حدیث سے مراد تواب اعمال بی لیا ہے صحت اعمال نہیں۔

ویٹا نچا مام بخاری نے بھی جہال مفصل احکام وضونماز وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں حدیث سے مراد تواب اعمال بی لیا ہے صحت اعمال نہیں۔

معرفت حاصل ہوتا بھی ضروری ہے جس کا شخ ذکر یا انصاری سے تنا ایا ہے کہ عبادت میں نیت کے ساتھ اس ذات کی معرفت حاصل ہوتا بھی ضروری ہے جس کا

ی رحریا انصاری ہے ۔ یس سے بھایا ہے کہ عبادے میں میت سے میا ہوا ہی مسروت جا سی ہونا ہی سروری ہے ہی ہو تقرب اس عبادت سے مقصود ہے قربت میں نبیت ضروری نہیں صرف معرفت فد کورضروری ہے جیسے تلاوت قر آن مجیدا طاعت میں کوئی شرط نہیں (صرف اس کاعمل خیر ہونا کافی ہے ) جیسے ان امور کاغور وفکر اور مطالعہ جن سے اسلام قبول کرنے کی رہنمائی حاصل ہو۔

۲- تمام مسائل دین پرایک اجمالی نظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی ترکیب پانچ چیز دل ہے ہے عبادات عقوبات معاطلات اعتقادات اخلاق فقیمی کتابول بیل مرف پہلی تمن چیز دل کاذکر ہوا ہے عبادات مقصودہ بیل القاق سب کے نزدیک نبیت شرط صحت ہے معاطلات کا اطلاق پانچ چیز ول پر ہوتا ہے مناکات معاوضات مالیہ خصومات ترکات امانات ان سب بیس کسی کی بیمال بھی نبیت شرط نہیں ہے عقوبات کی بھی پانچ اقسام بین حدودة ورقد فی حدز نا حدمرقد اور تصاص ان بیس بھی کسی نے نبیت کوشرط قرار نہیں دیا۔ (حد شرب خمرکاذکراس لئے نبیس کیا جاتا کہ اس کا اجراذ میول پر نبیل ہوتا )۔

پس اگر دسائل کے بارے بیں حنفیہ پرطعن کیا جاتا ہے کہ حدیث فرکور کے خلاف کرتے ہیں تو معاملات وعقوبات میں تو دوسرے بھی نخالفت حدیث کے مرتکب تھہریں گئے اس کاان کے باس کیا جواب ہے؟

۳- بہت ہے وسائل ہیں حنفیہ کے یہاں بھی نبیتہ شرط صحت ہے جیسے تیم 'نبیذ ہے وضؤ وغیرہ حالانکہ مشہور ومعروف محدث فقیہ شام حضرت اہام اوزائ (امام اوزائ کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری حصہ اول کے صفحہ پر ہو چکاہے ) اور حافظ حدیث حسن بن صالح بن حی تیم میں بھی نبیت کوشر طصحت نبیس مانتے تھے (عینی) اس طرح پر دونوں ائمہ حدیث ہمارے امام اعظمٌ ہے بھی نبیت کوشر طصحت نہ ماننے میں آ گے بڑھے ہوئے ہیں' پھرصرف فقہاءاحناف کومطعون کرنا کیاانصاف ہے؟ وضواور هیمتم میں وجہفرت ہمارے بہال ہیہے کہ پانی میں بالطبع و بالذات یا ک کرنے کا وصف موجود ہے کیونکہ قر آن مجید میں تصریح ہے وانولنا من المسماء ماء طهودا جم نے پانی کو پاک کرنے والاا تارائے لہٰذا نیت کی ضرورت نہیں کیکن مٹی اورز بین میں بیوصف ذاتی نہیں ہے حق تعالیٰ نے امت محمد میر کے خصوصی اکرام اور دفع حرج کے لئے پانی نہ ملنے کے وقت اس کو یاک کرنے کا وصف عطا فر مادیا ہے اس لئے اس میں نیت کی ضرورت ہوگی اور بیا لیا ہی ہے جیسے شوا فع نے جمع بین الصلو تین میں جمع تقذیم اور جمع تا خیر کی نیت کوضروری قرار دیا ہے۔ وضو بالنبیذ میں نیت حنفیہ کے نزدیک اس لئے ضروری ہے کہ وہ ماء مطلق ومقید کے بین بین ایک صورت ہے اگر چدطا ہر وطہور ہے جس طرح حقیقت قاصره کوحقیقت مطلقه ومجاز کے درمیان ایک درجه دیا گیا ہے اور اس کومجاز سے اوپر اور حقیقت مطلقہ سے نیچے مانا گیا ہے حاصل یہ کہ جمارے يهال دسائل مين بھي في الجمله نيت كى شرط موجود بے لبذاجن لوگوں نے شي اختلاف دسائل دمقاصد كو سجھا ہے انہوں نے قتل مذاہب ميں تعطى كى ہے۔ ۴-اگرزیاده دفت نظرے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ماء مطلق ہے وضویش بھی حنفیہ کے یہاں نبیت کالحاظ موجود ہے کیونکہ نبیت سے مرادا گرزبان سے نیت کرتا ہے تو وہ کسی کے یہال بھی لازمی وضروری تبین ہے چنانچہ علامدابن تیمیداور بہت سے علماء نے تصریح کی ہے کہ زبان ہے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا ثبوت نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنهم اور نہ انکہ اربعہ رحم ہم اللہ تعانی ہے اور اگراس سے مرادوہ دل کا ارادہ ہے جو ہر فعل اختیاری ہے پہلے ہوا ہی کرتا ہے تو اس میں ہم اور دوسرے مخالفت کرنے والے برابر ہیں بعنی ہم بھی اس ہے محرنہیں ہیں ظاہر ہے کہ نماز ہے پہلے نیت کرنے کا مطلب ہی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے دل میں اس امر کا شعور ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا کوئی حنفی المسلک ایبا ہوگا جس کو وضو کرتے وفت اس امر کاشعور نہ ہو کہ میں نماز کے لئے فرض طہارت اداکر رہا ہوں غرض نیت صرف ایک امرقلبی ہے جوتمام اختیاری افعال میں ہواکرتی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ حافظ نے حسن بن کی کی طرف ہے ٹروج ہالسیف اور ترک ٹماز جمعہ کے اعتراض کو کس خوبی ہے دفع کیا۔ تکریجی اعتراض دی المسیف علی الاحمة کاا، م بخاریؒ نے امام اعظم پر کیا تو حافظ نے ان کی طرف ہے اس کا دفاع نہیں کیا 'حالانکہ امام صاحب کی پوزیشن حسن بن جی ہے ذیادہ صاف تھی لیکن حسن موصوف امام صاحب کے مخالفوں جس متھان کی ہرطرح نصرت وتھایت اور تو ثیق وتقویت ضروری تھی گئی امام صاحب اور انکہ احمناف کی طرف ہے ول صاف نہیں تھااس لئے وہاں زبان وقلم جس بھی رکاوٹ ہوجاتی ہے۔واللہ المسعمان۔

حافظ کی ندگورہ بالا تمارت میں کئی ہا تھی ہیڑے کام کی ہیں امید ہے کہ تاظرین ان کو یا در کھیں گے ایک ضروری امرید بھی قابل ذکر ہے کہ حسن بن تی موصوف کو اکا ہر محد شین نے منتشج بھی کہا ہے جس کی کوئی مدافعت حافظ نے نیس کی اور آخر میں حافظ نے ذکر بارین کچی السابق کے حوالے ہے محدث کمیر شیخ عبداللہ بن داود الخرجی (حنفی کے بدرے شربھی خلاف شان بات نقل کر دی حالا تک مرا بی روایت میں غیر معتمداور شیخ استصبین سے ۔ (ملاحظہ ہوتا نیب الخطیب صفحہ ۱۸) حسن بن تی کی ولادت مواد قات ۱۹ ھی ہوئی (رحمت اللہ دھمۃ واسعۃ )

اگر نیت میں اس سے زیادہ کی چیز کو مانا جائے تو اس کا صدیث میں کوئی ثیوت نہیں ہے اس کے بعد اختلافی صورت صرف ایک فرضی شکل بطور فرض منطقین رہ جاتی ہے کہ ایک شخص اتفاقی طور پر ہارش میں بھیگ جائے جس سے اعضاء وضوبھی وحل جا کیں اس صورت میں بظاہراس کے دل کا ارادہ بھی وضو کا نہیں ہے آیا اسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک اتفاقی نا درصورت کو حدیث کے عام ووسیج اور واضح و بدیمی مطلب کے تحت داخل نہ کیا جائے بلکہ ایک نظری واجتہادی مسئلہ سمجھا جائے اور اس کے بارے میں ائمہ جہتدین کے فیلے کو 'مخالفت حدیث' سے مطعون نہ کیا جائے۔

ان بہاں ہورے مفرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ایک نہایت اہم کات کی طرف اشارہ فربایا ہے بیسب کوسلیم ہے کہ قرآن وحدیث کی مراد بجھنے کے لئے اہلی درجہ کو فقتی واجتہادی صلاحیت کی ضرورت تھی جو خدا کے ففل و کرم ہے ہارے اہم اعظم اور دوسرے آپ کے تلافہ و دستفید بن میں بدرجہ اتم موجود تھی ان کا زمانہ ہی خیر افقر ون کا تھاان کے ذمائے میں کثر اصاویت ثما تیابی تھیں کے صرف ایک سی کا اور ایک تا بھی کے واسطے ہے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وکی تھیں ہی کے جھوٹ وغیرہ کا امکان تقریباً نمار دفقا اس مبارک دور میں امام الائمہ اہم عظم مرحمتہ الفہ تعالی کی سر پری میں سینظر وں کہار محد ثین وفقہا کی موجود کی اور چالیس جلیل القدر اسمتہ محدثین وفقها کی تقریباً تھی مسائل کی شروین عمل میں آئی جو ملی طور ہے بھی تمام اسلامی مما لک میں رائج محدثین وفقها کی تقریباً تعالی میں ان کی جو اس دور کے بلند پا یہ محدثین امام افکہ وغیرہ کا شرک کی تعرب کی موجود کی اور میں بافذ کے کئے فلیفہ امون نے جواس دور کے بلند پا یہ محدثین امام افکہ وغیرہ کا شرک کی تعرب کو اصاویت کے فلاف بتایا تھا تو اس نے خود فقد ختی کی طرف ہے پوری پر افعت کی اور جب اس کے سامتہ میں ان کو کہا تھی کو تھی میں ان کو کہا تھی کہا

احکام ہوں ہے ہوتے ہیں جوقر آن وصدی کی عبارت والمات اشارت واقتضاہ ہے جد کی طور پرنگل آتے ہیں ان کا تعلق براہ وراست علوم نبوت ہے ہودہ بردہ احتام ہیں جن کا تعلق ائم جمہتدین کے وفیے اجتہاد ہے اور جہاں تک نبوت ورسالت کے فیملول کی صدودہ سے ہیں وہاں تک جہتدین کوا بی دائے واجتہاد کوا اللہ اللہ تا ارک اجتہاد ہو کہ جہتدین کو ایسا کہ جہتدین کوا بی دائے واجتہاد کوا اصلا کوئی جن نہیں اور زبان حضرات نے ایک غلطی کا ارتکاب کیا البتہ تدارک اجتہاد ہو جہتدین کو پری طرح نہ بیت کی جہتدین کو بی ساسلہ جاری ہے۔

پوری طرح نہ بیت کی وجہ سے ان کے خلاف اس تا محملے کے معلول کی سے مخالے کی تعلق کی گئی ہیں آئے اور آج تک بی ساسلہ جاری ہے۔

محکومی شہر اپو بکر بن ابی شید ہے بی محملے اس کے معالم میں اور ایسا کی تعلق کی کر بی افعات میں اس غلوائی کے باعث تیز کاری کی پھر ایسا کہ معام صدیت و غیر مقلدین نے تو کوئی کر بی افعا کر ندر تھی۔ ہمارے زمانہ میں ایک عالم صدیت موعاۃ شرح اس نے وہ تو اور بھی زیادہ صدید پر جن کر عبر اس ان کا طریقہ لفتہ کی کر میں افعا کر ندر تھی۔ ہمارے زمانہ میں ایک عالم صدیت موعاۃ شرح کا میں جن کے جو ابیات جن وجوہ سے کہ جی اور انہوں نے اس کے جوابات جن وجوہ سے بین کہ ہوں کہ بیاں کا طریقہ لفتہ کی جو میں اور انہوں نے اس کے جوابات جن وجوہ سے جن کہ جی سے سے جن اور انہوں نے اس کے جوابات جن وجوہ سے جن کے جو بیات جن وجوہ سے جن اور انہوں نے اس کے مقصد کو باطل تھم ہرا نے وائی سنت ہوں وہوں میں فوٹ اور انہوں نے اس کے مقصد کو باطل تھم ہرا وہ کوئی سنت سے بعض وجوہ مدید کے سے بات کی تحریف اس کے مقصد کو باطل تھم ہرا کہ ان کوسنت سے بعض وعن و میں دورہ کا استہزاء اور اس کور کے کرنے کے جیاحوالے ہیں اس سے ان لوگوں کا شدت تعسب اور تھی جن کے تجرمت میں بھرانی کوسنت سے بعض وعن و عن و

معلوم ہوتا ہے ہم نے ان معتمد خیرتو جیہات کو صرف اس لئے عرض کردیا ہے تا کہ علی وبصیرت والے عبرت حاصل کریں'۔ بیتمام تر تبرااور خصوصیت سے محدثین وفقہاا حناف پر سنت ہے بخض رکھنے کا گراں ترین الترزام وافتراء آپ نے ایک ایسے عالم محقق کی زبان قلم سے سنا جن کے علم فضل متنانت و تبجید گل سے راقم الحروف کو بڑی المجھی تو تعات تھیں اس لئے مقدمہ حصد دوم کے آخریش ان کا تعاون بھی اجھے ہی الفاظ ہے کرا یا تھا جس پر بعض الل علم نے جوان سے زیاد وقریب ہیں۔ جھے اس مدح سرائی پر شکو و بھی لکھا تھا۔'' لو استقبلت من احری ھااستدبورت''

کین یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ و لف موصوف نے شرح ندکور بڑی محنت ہے تر تیب دی ہے جو ہرطرح قابل قدرہے اور بیشتر جگہ احناف کا تذکر وہمی وقع الفاظ میں کیا ہے جس کے ہم شکر گزار ہیں جس طرح ان کی ہے جا تصبیت و تیز لسانی کا شکوہ بھی ضرور ہے۔

محرّ م مؤلف کے تیرا ندکور پرتفعیلی بحث تو ہم اپنے موقع پر کریں گئے بہاں مختفر طور پراتی گزارش ہے کہ نماز کی ہر دور کعت پر بیٹھنا اور التحیات پڑھنا اول تو یہ صرف حنفیہ کا مسلک نہیں ہے بلکہ حنابلہ' بھی ان دونوں کو واجب کہتے ہیں ملاحظہ ہو ( کتاب الفقہ علی المذ اہب المار بعظیع مصر اصفیہ ۱۶۹) بلکہ تشہد اول حنفیہ کے بیاں ایک دوایت ہیں سنت بھی نقل ہواہے ( فتح الملہم صفحہ ۱۰۰ ) شوافع قعد ہاول کو شنت اورا خیرین کوفرض کہتے ہیں۔

غرض اول آوجو کچے تبراؤ لف نے حنفیہ بر کیا ہے وہ حنابلہ بر بھی عائدہ وجاتا ہے دوسرے یہ کہ حنفی قعد وُاولی وتشہداؤل کواس لیے واجب کا (بقیہ حاشیہ الحکے صفحہ بر)

2۔ اگر حدیث کوصرف عبادات کے ساتھ خاص سمجھا جائے 'جیسا کہ طرفین کے کلام ونزاع ہے معلوم ہوتا ہے اور اس کوصرف اُواب ہے متعلق کریں 'جیسا کہ ہمارے نقبہاء حنفیدنے کہا تو اس کوہم مانتے ہیں کہ وضوء بغیر نیت کے عبادت کے ورجہ میں ندآئے گا گراس ہے انکار نہیں ہوسکتا کہ ایسا وضو بھی صحت نماز کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کا پاک کرنے کا وصف ظاہری وحسی طور سے موجود و نا قابل انکار ہے اور ایسے

(بقیرہ شیر صفحہ بابقہ) و دجد دیے ہیں کہ حضرت عبد القدین مسعود رضی اللہ عندے مرفو عاروایت ہی کریم صلی اللہ عند و علیہ اللہ عند و کر استانی ہیں اور مستدا تھ ہیں کہ جسل ہے جس کے تمام رجال سند تقد ہیں (ویکھوٹیل الا وظاوشوکانی صفحہ ۱۱۵ اعلاء اسنن صفحہ ۱۱۸) نیز سی حکے مسلم باب عدف العسلوٰ ہیں حضرت ما اکثر رضی اللہ عنہا کی منصل حدیث مردی ہے جس میں انہوں نے رسول کر بم صلی اللہ علیہ و کم انداز میارک کی پور کفصیل بیان کی ہاس میں بیتانا یا ہے کہ حضور قرما یا کرتے کہ ہردور کھت پرتجیہ ہے (ایعی تشہد) کے حدیث حضرت این مسعودوضی اللہ عنہ ہے کہ ہردور کھت پرتجیہ ہے (ایعی تشہد) کے حدیث حضرت این مسعودوضی اللہ عنہ ہے کہ ہردور کھت پرتجیہ ہے (ایو ہریوہ وضی اللہ عنہ ہے کہ اس حدیث کتمام رجال اُقد ہیں بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریوہ وضی اللہ عنہ ہے کہ اس حدیث کتمام رجال اُقد ہیں بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریوہ وضی اللہ عنہ سے کہ حب تم میں ہے کہ حب تم میں ہے کہ وقت کے اور اندیک ہے بخاری باب سدید صفحہ ۱۱۹ میں اور میں اور کے مسلم میں حضرت ابو ہریوہ وضی اللہ عنہ سے کہ حب تم میں ہے کہ حب تم میں ہے کہ در ہے کہ اور اندیک ہے ہوتو عذا ہے جہ تم ہے جا دائے اس میں کو میں اسلم میں حضرت ابو ہریوہ وہ کی کریم صلی اللہ عنہ کی میں کہ دواری نے روایت کیا ہے۔

ایس میں میں میں کریم میں کریم صفحہ اللہ میں کی کہا ہے کہ اس حدیث کو ہوائے مسلم کے دور ہی صحاح دواری نے روایت کیا ہے۔

یں موجود تھیں جن کے سامنے جیمیوں ا حادیث حضورا کرم سلی انقد علیہ وسلم کی صفت صلوٰ ق کی موجود تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اور حنا بلہ نے بھی فیصلہ کیا کہ ہر رکعت پرجلوس دنشہد ہونا چاہئے وہی حدیث حضرت عاکشہ منی انشہ عنہا جو سلم میں مروی ہے اور نقطی سے حافظ ابن جڑوصا حب مشکلوٰ ق نے اس کو بخاری کی طرف بھی منسوب کر ویا ہے حالانکہ انہوں نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا بلکہ علاء نے یہاں تک کہا ہے کہ امام بخاری چونکہ فصل کے قائل ہیں۔اس لیے اس کوروایت نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی عادت ہے جس جانب کو اختیار کرتے ہیں صرف اس کے موافق ا حادیث کی روایت کرتے ہیں۔

دوسرے یہ کدائل حدیث مسلم کوعظامدابن عبدالبر نے معلول قرار دیا ہے جس کی تفصیل ذرقانی نے شرح المواہب بیں ذکر کی ہے اس بیس یہ بھی ہے کہ احادیث فصل اثبت اورا کشرطرق سے مروی ہیں (فتح الملہم صغیہ ۴/۲۹) نیز حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے رات کی نماز کے بارے بیس یہ بھی مروی ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ ویکھت پڑھتے تھے اور ہردورکعت پرسلام بھیرتے تھے بھر بیٹھ کرنے وذکر کرتے تھے اس کے بعد پھردورکعت پڑھتے تھے ( کنز العمال صغیہ ۱۳/۱۰) اس کے بعد پھردورکعت پڑھتے تھے وہاں کی مراوہوگا کہ اس سے بط ہر بھی مرف آخر بھی جھٹے تھے وہاں کی مراوہوگا کہ اس سے بط ہر کے درمیان میں جس طرح بیٹھ کرنے کر کرتے تھے وہاں کی مراوہوگا کہ تہید کے نوافل دودوکر کے درمیان میں جس طرح بیٹھ کرنچ کرتے تھے وہاں ایک مراوہوگا کہ تہید کے نوافل دودوکر کے درمیان میں جس طرح بیٹھ کرنچ کرتے تھے وہاں دوروک نماز میں نہوتی تھی (فتح المہم صفح ۱۳/۲۹)

آپ نے دیکھا کہ حنفہ کے جس مسلک پرمؤلف مرع قاتے گڑے دو پوری طرح احادیث رمول الله ملی الله علیہ وسلم ہے مؤید ہے اور انہوں نے خلاف سنت کوئی دومراطریقہ ہرگز اختیار نہیں کیا ہے ہر دورکعت پر بیٹھنا اور تشہد پڑھنا بہت ی احادیث قطعیہ ہے تابت اور انکہ اربعہ کے یہال معمول بہا ہے شافعیہ کے یہال جونکہ وجوب کا درجہ نہیں ہے اور صرف فرض وسنت دو ہی درجات ہیں اس لیے انہوں نے ان دونوں کو درجہ سنت دیا مالکیہ کے یہاں بھی تقریباً بھی صورت ہے ۔ منابلہ کا تم ہب حنفیہ کے مطابق ہے اور حنا بلہ کامل بالحدیث غیر مقلدین کے یہاں بھی مسلم ہے '

العق الربانی فی ترتیب مندالا ما ما میر کے حتی نے صفی الا پر کھا کہ جمہور محد ثین کے زدیک ہردہ تشہد واجب ہیں اورا ما ما احد اول واجب اور دوسرے کو فرض کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ و مالک رحمہا اللہ تعالی اور جمہور فقہا ، دونوں کوسنت کہتے ہیں اب جمہور محد ثین کے بارے ہیں مؤلف مرعا قاکیا فرما کیں گے؟ تشہد اول اور قعود اول کو واجب کہنے والے تو تاریکی منت بلکہ بخصیں سنت تھے شخ اجرع بدالر جمان البنائی تحقیق نے تو سا را الزام خفیہ ہے اللہ کر میں ہور محد ثین پر دکھ دیا۔

مالیّا محدث مبرکیوری کے مطالعہ ہیں امام احمہ یا حتا بلہ و جمہور محد ثین کا مسلک پوری طرح نہیں آیا اور صرف حنفیہ سامنے آگئے جن پر تیرا کا تو اب حاصل کرنے ہیں جانت ہے کام لیتا پڑا ور نہ جمہور محد ثین یا حتا بلہ ہے صرف نظر کی جرائت وہ بھی نہ کہ حقیق میں منت میں منت ہے ہور محد ثین یا حتا بلہ ہے مرف نظر کی جرائت وہ بھی ان کر سخت سے خوش ایسے مسئلہ ہیں حنف مرف اعتراض کرنا بلہ ایک عالم کی شان ہے اثر کر سخت تر بین الفاظ استعمال کرتا گیر جس صدیم ہے مسلم کی توجیعات پر انہوں نے حنفیہ کوتا رکبین سفت اور سفت رسول سے بغض رکھے والے بھی کہ مردیا میں منت کا مام بھی اس مرحل میں موری تھیری کی مردی بہت کی احاد ہے میں میں وہنی اللہ عید سے اس کی توجید کی موری تھیری کرتے ہوں کے معلول تربی بہت کی احاد ہے میں کہ میں اللہ عرض اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت الا بریک میں موری تھیری کرتے ہے کے گرے مورے ہم نے ان کے چھے صف اللہ عنہ کورات کے وقت دئن کیا معرف میں اند عند نے فرما یا کہ میں نے ایک تک وتر نہیں بڑھے وہ وہ تر پڑھنے کے لیے گرے مورے ہم نے ان کے چھے صف اللہ عند کورات کے وقت دئن کیا موری میں اند عند نے فرما یا کہ میں نے ایک تک وتر نہیں بڑھے وہ وہ تر پڑھنے کے لیے گرے ہوئے ہم نے ان کے چھے صف اللہ عند کورات کے وقت دئن کیا موری کی ان کے خورت الیا کہ میں نے ایک تک وتر نہیں بڑھے وہ وہ تر پڑھے کے لیے گرے ہوئے ہم نے ان کے چھے صف اللہ عند کورات کے وقت دئن کیا کہ میں ان کے دور میں میں موری کی موری کیا کہ میں کیا گھ

باندہ کی انہوں نے وترکی تین رکھات پڑھا کیں اور صرف آخری رکھت پر سلام پھیرااس کی سندھیجے ہے( معانی آلاٹا رصفیۃ کا) حضرت ابوالز تا دیے نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فقہاء کے فیصلہ سے مدینة طیبہ میں نماز وترکی تین رکھات مقرر کر دی تھیں جن کے صرف آخر میں سلام پھیرا جاتا تھا۔ (معانی الاٹار صفحہ 20) (بقیدھاشیدا کے لصفحہ یر) وضوء پراجروثواب بھی ملے گا جیسا کہ پہلے شیخ الاسلام ذکر یا انصاری کی تحقیق گذر چکی کہ طاعات وقربات میں نیت ضروری نہیں حالانکہ اجرو ثواب ان پر بھی حاصل ہوتا ہے بلکہ ثواب کے اعتبار ہے وہ بھی عبادات کہلانے کی مستحق ہیں اس کے بعدا گرید دعوٰ ی کیا جائے کہ صحت نماز کے لیے وضوکا بدرجہ عبادت ہونا ضروری ہے تواس کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ مابقہ) متدرک میں بیجی ہے کہ بیر حضرت عمر بن انتظاب رضی اللہ عنہ کا وترہے جس کو اٹل مدینہ نے معمول بنایا 'جیسا کہ مصنف ابن الی شیبہ ٹل ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے وترکی تین رکھات دوسام سے مردی بیں اس پر حضرت حسن بھری نے فر مایا کہ ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ اعلم تنے (اس سے زیادہ تحقیق العرف الشاری صفحہ ۲۱۴ میں ہے )

مؤیف مرعا قاشرے منگئو قالی گرال قدرصدیش خدمت کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں اس لیے ہماری د بی تمناہے کہ مطبوعہ و وضحیم جلدوں ہیں جواس شم کی غیر ذمہ دارانہ یا خلاف شان الل علم وشخیق باتیں درج ہوگئی ہیں ان کے بارے ہیں وہ معذرت کردیں اور آئندہ جلدوں ہیں وہ احتیا ۂ کریں۔

والله المعوفق بہاں بحیل فائدہ کے لیےا تنا اور لکھنا مناسب ہے کہ علاءائل صدیث جواس قدر بیڑھ چڑھ کرائم متبوعین اوران کی فقہ پر ہے جو نقد کی جسارت کرتے ہیں' بیان کے لیے کسی طرح مفیز نہیں بلکہ مضر ہوگی' اس وقت اگر وہ حکومت سعود پینجد بیہ کے غرہ میں اور دوسرے اسباب ووسائل ہے غلھ فائدہ اٹھ کر حدود ہے تجاوز کریں گے تواس کے نتائج بہتر نہیں ہو سکتے۔

جود هزات ان سے پہلے تھن تعصب سے جتنا لکھے تیے ہیں اس کی بھی اہلی علم شل کوئی وقعت تہیں ہے ان لوگوں کا تو علم وقط الدینا ابن جرعت قدنی کے مقد نی کے بھی تہیں ہے انہوں نے بھی جہاں تھن تعصب سے کام لیا وہ درجہ تھیں سے گرگیا باور اس بھی تھر ہے کہ بی کریم صلی امتد علیہ وسلم نے نماز تہجد کے بعد وترکی جنٹ وتر بیں صدیت ابن عماس رضی امتد علیہ وسلم نے نماز تہجد کے بعد وترکی تھیں اس حدیث کو ابناری صفحہ اس کا در اور سے کہا میں اور ایست کیا ہے اور اس بھی تقرری ہے کہ کی کریم صلی امتد علیہ وسلم نے نماز تہجد کے بعد وترکی تھیں اس حدیث کو المباری صفحہ الاس میں واقع میں اس حدیث کی اسناد بھی صیبین بن عبد الرجہ المبنی اور ان بھی کلام کیا گیا ہے میں دور سے میں اور دور سے بید کہ اس اور حدیث کی اسناد بھی صیبی بن عبد الرجہ کی کام کیا گیا ہے اس کے ان پر کھے کلام نمیں کہا والے میں سے جین کہ سوال کے بیم اس کے جو کہا ہے دور اس کے بھی اس کے بعد بعلور مترا ہے کہ کہا ہی مسلک ہے دور اور ان کے بہم مسلک جنت میں جا کی اور دور سے بیا کہ اس کے بعد بعلور مترا ہے کہ کو بھی خربایا کہ اگر صافظ ایس جرکا مشاہ ایسا ہے کہ وہ اور ان کے بہم مسلک جنت میں جا کس اور دینو یہ دیا کہ میں ہو اس کے بعد بعلور مترا ہے کہ کو بھی خربایا کہ اگر صافظ ایس جرکا مشاہ ایسا ہے کہ وہ اور ان کے بہم مسلک جنت میں جا کس کو بی ہوں کا مسائل میں ہو کہا ہے کہ اس کے جند میں بارک بوری صاحب اور ان کے بہم مسلک جنت میں جا کس کو برک بوری صاحب اور ان کے بہم مسلک علاء کی کیا چال میں مناف کے کہاں انسان کے بہم مسلک جنت میں جا کس کو برک بوری صاحب اور ان کے بہم مسلک علاء کی کیا چال میں منافی جا کس کو برک ہوں کی جا کہ کی تبدیل جو کس کی برک بوری صاحب اور ان کے بہم مسلک علاء کی کی جس برائے چندے دیا کی سرخرو کی عزت ودولت کے مقابی عمر کی جند کی ایس کو مقابی کی عرات کے مقابی عرائے کے مقابی عرائی کی عرب ودولت کے مقابی عرائی کی کس کی دور ان کے بہر کی جند کی کس کی دور کی کار کی برک کی دور کی کی کس کی

یبال بیتمام تنصیل عرف اس لیےذکر کی گئی کے علاما فی حدیث کے طرز تحقیق اور تحدیثیں وقتہاء حنفیہ کے ماتھان کے تحقیباندوغیر ومنصفانہ برتاؤ سے تاظرین کرام طعع رہیں۔
غرض فقہ فنی کو ابتداء میں پکھ لوگوں نے مدارک اجتہا وا ہم اعظم وغیرہ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ ہے خلاف سنت سمجھا کی تحصیرات نے میں بچھ لیا کہ سنت پر تیاس کو ترجیح دی گئی ہے کچھ لوگوں نے مدارک اجتہا اس کے بعد پکھ لوگوں پڑھش تعصب کا رنگ غالب آگیا جن کی با قیات صالحات آج بھی موجود ہیں۔
عون المعبود تخفۃ اللاحوذی اور مرعاق میں بہت می جگہ ہے جاتشدہ تنہیں 'مغالط آمیزی اور تا انصافی سے کام لیا گیا ہے جن کی نشا ند ہی و جوابد تی 'انوا رالبار ک

یں اپنے مواقع میں ہوتی رہے گ<sub>یا۔</sub>

۲۔اس امر پر بھی تنبیہ ضروری ہے کہ حصول تواب کے لیے نیت مرتبطم میں ہمارے نز دیک کافی ہے 'جس میں ذہول وعدم شعور وقتی حارج نہیں اور عرفی نیت بھی اسی قدر ہے باتی منطقیوں کاعلم العلم کا درجہ 'جس میں شعور واستخصار نیت بھی ہر وفت ضروری ہے حصول تواب کے واسطے غیر ضروری ہے دوسرے لوگ غالبًا نیت کومر تبہ علم العلم میں ضروری سمجھتے ہیں۔

ندکورہ بالا وجوہ کا ذکر یہاں اس لیے کر دیا گیا ہے کہ انکہ حنفیہ کے مدارک اجتہاد وقیم معانی صدیث کا پچھٹمونہ سائے آ جائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ اس قتم کے اجتہادی مسائل میں مختارات حنفیہ برطعن کرنا موز وں نہیں۔

پس حدیث فدکورتمام اقسام وانواع اعمال کوشامل ہے اس بی نیت وعدم نیت ہے تعرض نہیں ہے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ اعمال حسنہ کرنے والوں کی مدح اور بری نیت والوں کو تعبیہ مقصود ہے تا کہ وہ اپنے تمام نیک اعمال خالص لوجہ الله کریں۔اور ان کو غلط و فاسمدارادوں ہے محفوظ رکھیں۔
(بقیہ حاشیہ صغیر مابقہ ) یعنی بہت نے وگھی جات میں عیب نکالنے والے لیس کے حالا تکہ ساراعیب خودان کی کی عقل وہم کا ہے

ا مام وکی (تلمیذامام اعظم وشیخ اصحاب محاح ست) ہے کی نے کہا تھا کہ امام صاحب نے خطا کی تو آپ نے برجستداس کوجواب ویا تھا کہ امام ابوصنیفہ کیے خطا کر سکتے ہیں؟ حالا نکدان کے سماتھ وامام ابو پوسف وزفر جسے علم قیاس واستنباط کے ماہر وفاضل کی این ابی زائدہ صفص بن فیاث حبان ومندل جسے حفاظ حدیث قاسم بن محن جسے لفت وعربیت کے حافق اور واؤو ولائی فضیل بن عماض جسے ذہرورع کے امام ہیں کیونکہ امام صاحب اگر کہیں خطا بھی کرتے تو بہلوگ ان کو صواب کی طرف لوٹا دیتے (انتقاء علانسا بن عمدالبروتاری خطیب بغدادی)

یہ بھی امام دکتے نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے مُغالط آمیز یاں کر کے جمیں امام ابوصیفہ سے چھڑا نا چاہا تھا تھی کہ وہ و نیا ہے رخصت ہوئے ابتم ای طرح جمیں امام زفر سے چھڑانے کی سعی کرتے ہوتا کہ ہم این اسیداوران کے اصحاب کے تناج ہوجا کمیں (صفحۃ ۱/۳۱ مقد مدانوارالباری)

پر بھی خودان ماعظم رحمت اللہ علی خایت اصافتی کہ یہ بھی فرما گئے جب بھی کوئی مدید سے جے میرے قول وفیصلہ کے خلاف ال جائے وہ اس محرا ندہ ہو ۔

ذکور وہالا احوال وظروف میں حنفیہ کے لیے سیکس طرح تمکن ہے کہ وہ کسی مح حدیث غیر منسوخ پڑل نہ کریں یا اس پڑلی نہ کرنے کے لیے جیلے حوالے افلاش کریں البتہ جو زر یں اصول حدیث انبساطا حکام کے سلسفے میں انمہ حنفیہ نے اپنے بیش نظر رکھے ہیں ان سے پوری واقفیت ہوئی ضروری ہے ور نہ ہرالزام والبام کی گئوائش نکالی جاسکتی ہے ان میں الماہم اصول علامہ کوشری نے تا نہیں کے مفرور ہوئی چاہئے تا کہ وہ ہے ان میں الماہم اصول علامہ کوشری نے تا نہیں کے مفرور ہوئی چاہئے تا کہ وہ مخالف اور اس کی الموری ہوئی ان نظر رکھنا ضروری ہوئی جادراس مخالف کی مفالف وقراز پر معیقا نہ نظر رکھنا ضروری ہواری ہواراس سلسلہ میں تا نہیب انحفیہ ، جواہر مصنیہ ٹو اند ہیں نظر رکھنا طروری تا نظر کو انحفاظ واضی کا مطالف وہ بت مفیدہ وگا۔ و اللّٰہ المعوفی و المعیسو سلسلہ میں تا نہیب انحفیہ ، جواہر مصنیہ ٹو اند ہیں نظر میں انہا کہ اور اس کے اور اس

صدیث کا دوسراجملہ ولکل امری مانوی ہے اس سے مراد غایت و ثمر انظہ ہے یا بعینہ وہی ممل ٔ حضرت شاہ صاحب کی رائے دوسری شق کی طرف ہے کے وہ کہ جھٹے میں اپنے ممل کو بعینہ موجود پائے گا۔ قرآن مجید میں ہے ووجدو اما عملو احاضو آ (کہ سب لوگ آخرت میں اپنے کے ہوئے اعلی کو حاضر و موجود پائیں گے ) گوجزاء عین عمل ہوگی ہیں آگے حدیث کے جملے میں شرط وجز اُکے متحد ہونے کا اعتراض میں اپنے کے ہوئے اعلی کو حاضرو موجود پائیں گے ) گوجزاء عین عمل ہوگی ہیں آگے حدیث کے جملے میں شرط وجز اُکے متحد ہونے کا اعتراض میں ختم ہوجا تا ہے اور تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بھی دنیا کے نیک اعمال 'آخرت میں نوبوں وراحتوں کی صورت اختیار کرلیں گئی جس طرح برے اعمال تکالیف وعذا ہی گئی میں ہوجا کیں گئی اس سے زیادہ تفصیل مسئلہ قدر میں آئے گی۔ انشاء انتد تعالی۔

تواب انگال کے سلسلہ میں بیام بھی لائق ذکر ویا داشت ہے کہ امام غزائی نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر کسی کام میں غرض دنیوی کی نیت غالب ہے تو اس میں کوئی تواب بیں بہر ہیں تب بھی اجر نہیں غالب ہے تو بقد راس کے ہی تواب ملے گا'اگر دونوں برابر ہیں تب بھی اجر نہیں ملے گا'اگر کسی عبادت کی ابتداء میں نیت غالص تھی' پھر نیت میں اخلاص کے خلاف کوئی چیز آگئی توابو جعفر بن جر برطبری نے جمہور سلف سے نقل کیا کہ اعتبار ابتداء کا ہے اور بعد کو جو فساد نہیت طاری ہوا' خدا کے فضل واحسان سے امید ہے کہ اس کو بخش دے اور اس کا تمل خیرا کارت نہ ہو کہذا ہم نیک تمل کرنے والے کو چاہئے کہ خشوع وضوع لوجہ اللہ کے ساتھ ابتداء میں بھی نیت کی تھیج کا پورا اہتمام کر ہے' پھر اس پر استقامت کی بھی پوری سمی کرئے اور خدا کی تو فیق و فصرت کی ضرورت ہے ہرگز غافل نہ ہوانیاں نہایت ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بھی پوری سمی کرئے اور خدا کی تو فیق و فسرت کی ضرورت ہے ہرگز غافل نہ ہوانیاں نہایت ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بات وائی صد ہزار شکر ہے کہ کسی نیک عمل کی تو فیق حسن نیت وا خلاص تام کے ساتھ اس کو حاصل ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس عالم میں اجسام ظاہر جیں اور دلوں کے اراد ہے مستور جیں محشر میں صورت برعکس ہوجائے گ'اور تمام لوگ نیتوں کواجساد کی طرح ہر ملاد میکھیں گے' ہیں محشر کل ظہور نیات ہوگا' اس لیے اگر کسی ایک عالم میں ایک ہزار نیتیں ہوں گی تو قیامت کے دن وہ کمل ایک ہزارا عمال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ و اللّٰہ علیٰ کل شہیء قدیو۔

٢- حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبر نا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المو منين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ! كيف ياتيك الوحيى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \_احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيقصم عنى وقد رعيت عنه ماقال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول والت عائشة رضى الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحيى في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وان حبينه ليتفصد عرقا \_

جل ذکرہ، بلاواسط بھی نبی ہے بات کرتے ہیں وہ بھی وتی ہے، جیسے حضرت موٹی علیہ السلام ہے کوہ طور پر، اور حضورا کرم مرور دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم ہے شب معرائ میں کلام فرمایا وغیرہ، اس لیے بیہاں جو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوطریقے نزول دتی کے بیان فرمائے اس ہے چونکہ مقصود حصر نہیں ہے بلکآ پ کے پاس جوخداکی وتی بینکٹر ول مرتبہ آئی ہے، ان میں ہے بکٹر ہذرول وتی کے بہی دوطریقے تھے، ان کوہی بیان فرمایا۔

تھنٹی کی آواز کی طرح

مقصد ہے کہ جس طرح تھنٹی کی آ واز مسلسل بلا انقطاع سی جاتی ہے اور ہمارے کلام کی طرح اس میں الفاظ وکلمات کے جوڑ توڑ ابتداوا نہتا نہیں ہوتے اس طرح اس تھی الفاظ وکلمات کے جوڑ توڑ ابتداوا نہتا نہیں ہوتے اس طرح اس تنم کی وہی بھی اترتی ہے خواہ اس کوفرشتہ کی آ واز وی کہیں یا اس کے پروں کی آ واز (اس کو حافظ ابن حجر نے اختیار کیا ہے، یاحق تعالیٰ جل شانہ، کی صورت بلاتشہیہ۔(اس آخری صورت کو ہمارے حضرت شاہ صاحب ترجی کے دیے تھے)
اگر اس صورت وہی کوفرشتہ کی آ واز وی قرار دیں گے تو حضرت شاہ صاحب نے اس کونظر اے ٹیکی گرام سے تشہید دی ہے، یعنی جس طرح ٹیلی گرام کی سے کہ سے تشہید دی ہے، یعنی جس طرح ٹیلی گرام کی سلسل آ واز سے اس کا جانے والا مطلب بجھ لیتا ہے، اس طرح فرشتہ جو پیغام خدا کی طرف سے اس کے نی کو پہنچار ہا ہے وہ اس کو بجھ کی کوئی نہیں آتا ورنہ وہ صورت متعارف کلام کی ہوجائے گی۔(مشکلات القرآن صفح ۱۳۳۷)

یحث و نظر: ہمارے حضرت شاہ صاحب قد س سرہ نے اس موقعہ پرجو پھتے قین فرہائی ہوہ چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے ہم مختلف یا داشتوں سے جمع کرکے یہاں ذکر کرتے ہیں:۔آیت قرآنی و ما کان فبشوان یکلمه الله الا و حیااو من وراء حجاب او یوسل دسو لا فیوحی باذنه ما یشاء' انه علی حکیم (شوری) کی تغییر ہیں فرہایا کہ وی وکلام خداوندی کی تمین صورتی ہیں اول بیا کہ نبی وموتی الیہ کے باطن کو سخر کرکے عالم قدس کی جانب متوجہ کر دیا جائے۔ پھراس ہیں خدا کا کلام ووی ڈالی جائے اس صورت میں نبی کے جو اس ظاہری کو اس کلام کے سننے ہیں کچھر شائیں ہوتا' اور نہ اس ہی فرشتہ کا توسط ہوتا ہے' اس کو لفظ وی سے تعبیر فرمایا۔ جس کے معنی خفی اشارہ کے ہیں اس صورت میں انہیاء کی الہا مات ومنامات وغیرہ وداخل ہیں۔

د دسری صورت بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کسی بندے ہے ہیں پر دہ کلام قرما نمیں ٔ جیسا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام ہے کوہ طور پراور سرور کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام قرماً یا۔

ا من ہے بحث کہ شب معران میں کلام کے ساتھ دیدار خداوندی ہے بھی مشرف ہوئے اینہیں؟ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ ہے کہ آیت میں کلام کی روشی میں کہ ویدار خداوندی تجاب نور ہی کے ساتھ ہوسکا کی روشی میں کہ ویدار خداوندی تجاب نور ہی کے ساتھ ہوسکا کی روشی میں کہ ویدار خداوندی تجاب نور ہی کے ساتھ ہوسکا کے ہوسکتا ہیں کہ سکتے ہیں کے کلام دویدار کا اجتماع بیک وقت بھی ممکن ہے۔ امام احمد نے بھی فرمایا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسیدار خداوندی ہوئے یہ کہ سکتے ہیں کے کلام دویدار خداوندی ہے مشرف ہوئے یہ دیکتا ایسا تھا کہ جسے ایک محب اپنے عظیم الفدر مجبوب کو اور غلام اپنے جلیل المرتبت آتا کا کو دیکھتا ہے کہ رعب جمال وجلال کے باعث نہ پوری طرح نظر بحرکراس کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے ادر ندا یہ جی کہ اس کے جمال جہاں آراکی طرف سے صرف نظر بی کرسکتا ہے ۔

چوری بکوئے ولبر بیسا جان مصطر کہ مبادا بار دیگر ندری بدی تمنا

دوسری طرف بیرحال ہے۔

فید الینظر کیف لاح فلم یطق نظر البه ورده اشجانه ال آرامها مثراً الله دراخته از بطرفی آنفراگی گرماش کرجمال آهم اغزی دارش الکیطافت برخی کرد کرطرفی آنفرکر کرد

(محبوب کا جمال جہاں آ راءسامنے آیا تو بے ساختہ اس طرف نظراتھی گر عاشق کے بجراں نصیب غمز دو دل میں اتنی طاقت نہتی کہ اس کی طرف نظر بحر کر دیکھ سکتا'ای لیے دوئسی کو پچھنیں بتاسکتا کہ مجبوب کو کیسے اور کس حالت میں دیکھا <sub>ہ</sub>ے

اطرقت من اجلاله

اشتاقة فاذابدا

عاشق كبتائ كريش محبوب كے ديداركا بے حدمشاق رہتا ہوں مركيا كرون جب ووسائے تاہے واس كے رعب جلال وجمال (بقيه حاشيا محلص فحرير)

تیسری صورت بیہ ہے کہ کلام خداوندی یا وتی بتو سط ملک آئے ' پھراس کی دوصورتیں ہیں' ایک بید کہ خدا کا فرشتہ باطن نبی کومنخر کرے' دوسرے بید کہ دوفرشتہ صورت بشر بیس ظاہر ہوکر کلام کرے۔

اس تغییر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حدیث مذکور ہیں دراء تجاب والی صورت اور دی خفی کے علاوہ تو سط ملک والی دو کثیر الوقوع صورتوں کا ذکر ہے اور چونکہ تن تعالے کے لیے صوت ثابت ہے جیسا کہ الم بخاری ٹے بھی اس کو اختیار کیا ہے ( ملاحظہ ہو بخاری کا باب خلق افعال العباد ) اور ہیں بھی اس کو حق سمجھتا ہوں قید ہے کہ صوت یاری ۔ اصوات مخلوق سے مشابہ نہیں ہے دوسری بات میر ہے نزد یک ہے کہ مصلصلہ الجرس جیسی صوت وہ صوت باری تعالی ہی ہے کہ کوخت تین جگہ ماتا ہے ( ا ) حضرت ر بو بہت سے صدور کے وقت اور ( س ) جس وقت اس کو نبی تک پہنچا تا ہے پس اس دحی کا مبداء عرش اللی کے او پر سے ہے اور ختیت اللی سے وقت اور ( س ) جس وقت اس کو نبی تک پہنچا تا ہے پس اس دحی کا مبداء عرش اللی کے او پر سے ہے اور ختیت اللی سے کر کھ تک ہے ۔ اس لیے طبر ان کی حدیث میں ہے کہ جب وتی اثر تی ہے تو اس سے تمام آسانوں کے رہنے والوں پرخوف وختیت اللی سے کہی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سب بجدہ میں گرجاتے ہیں پھر سب سے پہلے حضرت جبرئیل علیہ السلام سجدہ سے مرا ٹھاتے ہیں اور حق تعالیٰ ان سے کلام فرماتے ہیں اس حدیث کی تخ تئے حافظ ابن حجر نے بھی باب قول اللہ عزوج ان و لا تنفع الشفاعة ' میں کی ہے۔

پھر یہ بات کہ میصورت باری تعالے جس طرح اہل سموات کو پہنچتی ہے ای طرح بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے یا درمیان میں فرشتہ اس کو لے کرمحفوظ کر لیتا ہے اور نبی تک پہنچا تا ہے جس طرح آج کل آوازوں کو نو نوغراف میں محفوظ کر لیا جاتا ہے چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ملی۔اور حدیث میں بھی اس کی طرف تعرض نہیں کیا گیا' اس لیے میں بھی کچھ نہیں کہ سکتا' تا ہم یہ اس میں میں کہ اس میں بھی تا ہے کہ وہ ایک بی چر ہوتا ہے اور حدیث میں بھی کہ بھی کہ بھی تا ہے اور میں میں جونکہ فرشتہ کا نزول قلب نبی پر ہوتا ہے' اور میں میں جونکہ فرشتہ کا نزول قلب نبی پر ہوتا ہے' اور

(بقیہ حاشیہ صفیہ ابقہ) ہے مجبور ہوکرا پی نظریں ہی کرلیتا ہوں۔ خاہر ہے کہ جب عشق مجازی میں یہ کیفیت ہوتی ہے توعشق حقیقی کا مرتبہ تو اس ہے کہیں بندو ہر ر ہے بہی وجہ ہے کہتی تعالی کے دیدار کی دنیا میں بحالت بیداری بہت کم نوبت آتی ہے بلکہ سرور کا ننات اور حضرت موی علیہ السلام کے سواء دوسرے انہیا علیہ م اسلام کے لیے بھی کوئی نقل نہیں ملتی البتہ منامی ویدار کے کچھ واقعات دوسروں کے بیے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً حضرت امام اعظم ابو حضیفہ درستہ اللہ علیہ کے متعمق منقول ہوا ہے کہ آپ جن تعالی کے دیدار پرانوارے اپنی زندگی میں ایک سوبار مشرف ہوئے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر درس بخاری شریف میں ریجی فر مایا کہ شاید الیا ہوا ہو کہ سرور کا نکات علیہ الف الف تسلیمات وتحیت ابتداء میں'' دتی نبوت'' سے مشرف ہوتے رہے اور آخر میں'' عیانی روایت'' سے بہرا ندوز ہوئے' جس طرح حضرت مولیٰ علیہ السلام پہلے کلام کلام سے مشرف ہوئے اس کے بعدر دیت سے' پھر بیضدا کے علم میں ہے کہ آپ پڑھٹی رؤیت سے قبل طاری ہوئی یا روئیت کے بعد اس لیے سورہ جم میں سرور کا نکات کے لیے دیدا را کہی کی تصریح فرمادیا کہ وہ رؤیت دل و لگاہ دوٹوں سے ہوئی' اور بغیر طفیانی وزینے ہوئی۔

اس موقعہ پر حضرت شاہ صاحب کی تغییر سور ہ بنجم کی کھل تغییر قابل دید ہے جوعلوم وخفائق کا خزینہ ہے اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس کو یہاں ضرور ذکر کرتے۔(ویکھومشکلات القرآن صفحہ ۴۲۴ تاصفحہ ۴۲۳)

ا جہدگی سورۃ معارج کی ایک آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تک روح و ملائکہ کا عروی ایک دن بیں ہوتا ہے جس کی بڑائی و نیا والوں کے حساب سے پی س بڑار سال کی ہے حالا نکہ خدا کے فرشتے بل بل کی خبریں وہاں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور حدیث بل آتا کہ مرنے کی بعد نیک مرومو من کی روح کو فرشتے خوشبو وارد سٹی کپڑوں میں مابوں کر کے عرش اللی کے سامنے لیے جاتے ہیں تا کہ خدا کے سامنے کوروح بھی آن کی آن بیل طے کر لیتی ہے اور اس کے بعد والیس ہوکر قبر کے سوال و جواب کے وقت آموجو دہوئی ہے ان سب جیرت انگیز چیز ول کا عرصہ بل تک جھتا ہو چھتا ہواری محدود وعقول کے ہے بکھ دشوار تھا۔ گراس دور کی مادی شعیف آواز جو عام حالات میں بمشکل میل دو میں جائے ہو اس کی اس میں میں اس کی جدید ایک میں میں میں کہت کہ میں اس کے بعد والی میا می کے در بعد ایک معدد کے کہتے جس ساری و نیائے لوگوں کو سنائی جاسمتی می کھروح روحانیت جن و ملائکہ جیسی فطیف چیز ول کا کہا کہتا ہے اور خداوند تھا گی کہ مسافت کو طے کر کے آن کی آن میں تی کے قلب منور تک آجاتے تو اس میں کیا استوجاد رہا؟

کا کیا کہتا ہے اور خداوند تھائی کی صوت وی اگر اس معظیم مسافت کو طے کر کے آن کی آن میں تی کے قلب منور تک آجاتے تو اس میں کیا استوجاد رہا؟

اس تعصیل کے بعد وی الٰہ کی منصرف عظمت قلب میں جاگڑیں ہوتی ہے بلکہ اس کی عصمت بھی واضح ہوجاتی ہے اول تو یوں بھی (بقیر حاشرے کے میں میں کی اس کے بعد وی الٰہ کی منصرف عظمت قلب میں جائے ہیں واضح ہوجاتی ہے اول تو یوں بھی (بقیر حاشرے کے اس کے بعد وی الٰہ کی منصرف عظمت قلب میں جائے ہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی عصمت بھی واضح ہوجاتی ہے اول تو یوں بھی (بقیر حاشرے کے اس کے اس کے بعد وی الٰہ کی منصرف عظمت تھی واضح ہوجاتی ہے اول تو یوں بھی (بقیر حاشرے کو اس کے بعد وی الٰہ کے اس کی عرب کی کا میں کی سے میں کو میائی کی منصرف عظمت تھیں جائے گیا ہے کی کو میں کی دور کی اللہ کی منصرف عظمت کی واضح ہوجاتی ہے اول تو یوں بھی (بقیر حاشرے کی اس کی کو میں کو میں کی کی کو میائی کے دور کی اس کی کی کی کو میں کو میں کی کو کو کی کو کی کو کیف کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی ک

نی بغیر واسطهٔ سمع کے کلام خداوند کی تسمجھتا ہےاور زل میں محفوظ کرتا ہے اس لیے صلصلۃ الجراس و کی صورت فرشتہ کے جمورت بشریا اپنی اصلی صورت میں آگر کلام کرنے کی صورت سے الگ ہوگئی۔

حافظ ابن جرعسقلا فی نے اس آیت کے تحت صفی ۲۰۰۱ مصفی کو ۱۳۰۸ میں چندا حادیث نقل کی بیں کہ حضورا کرم سلی القد عدیہ کام نے جب سورہ والنجم تلاوت فرمائی اور افو أیتم اللات و العربی و صافہ المثالثة الا خورے پر پہنچ تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک سے تلک الغرابیق العلمی و ان شفا عتهن لتر تدجی 'رکھات بھی اوا کراو ہے (نعو: باللہ جس پرمشرکین بھی مجدویس کر گئے، ورخوش ہوئے کہ دہ درے خداؤں کا ذکر آپ نے بھلائی سے کہا کی جرائی کے بارے بھی میں آیت بالانازل ہوئی۔

پھر حافظ نے کھا کہ بیاحادیث روایتی نقط نظر ہے اگر چرضیف یا منقطع ہیں گرکتر ہے طرق اس امر کا ہوت ہے کہ اس قصہ ک کوئی اصلیت ضرور ہے کھر بھی قصہ طری کی روایت کرد ودومرسل احادیث سے بھی ثابت ہے جن ہے۔ جال صحیحین کی شرطیر ہیں کپھر حافظ نے مکھا ہے کہ ابو بھر بن العربی نے اپنی حسب عادت بڑی جرات ہے کام لے کر کہدویا کہ جراری نے جور وایات اس سلسلہ میں روایت کی ہیں وہ بالکل ہے اصل اور باطل ہیں کپھر لکھا کہ ابو بر بن العربی کا اس طرح منہ بھرا اور عاقابل رد ہے اس طرح تراض کا بیول بھی ہے کہ اس قصہ کی حدیث کی کسی اہل صحت محدث نے تر تری نہیں کی اور نہ کی آفتہ راوی نے اس کو ہے وائی سند شصل ہے روایت کیا ہے پھراس کے ناقلیمن بھی ضعیف کو ایات بھی مضطرب اور اسناد بھی منقطع ہیں اور اسی طرح عیاض کا بیقول کرتا بعین ومضرین میں ہے جن حصرات سے بیقصہ نقل کیا گیا ہے خود روایات بھی اس کوسند کے ساتھ مرفوع نہیں کیا اور اکٹر طرق ان سے اس بارے میں ضعیف اور وای ہیں کہ محیاض نے بطرق روایت بھی انہوں نے بھی اس کوسند کے ساتھ مرفوع نہیں کیا اور اکٹر طرق ان سے اس بارے میں ضعیف اور وای ہیں گیا جوابوتا تو بہت سے مسلمان اسی وقت مرقد ہوجاتے خالا تکہ اپ بھی بوا۔

اس کے بعد سافظ نے کھوا ہے کہ میتمام ہا تیں تواعد واسول کے خلاف ہیں کیونکہ جب طرق روایت کشر ہوں اوران کے تحارج تنہ ہیں ہوں تو ہے۔
اس امر کا شیوت ضروری کہ اس واقعہ کی اصل ہے اور بیس بتلاچکا ہوں کہ ان روایات میں سے تین اسنادی شرط صحیح پر ہیں اورو و مراسل ہیں جو جہت ہیں۔
پھر حافظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس واقعہ کی صحت متعین ہو پیکی تو چونکہ ایس ہو تا عصمت و تی وعصمت انہیا و کے خلاف ہے۔ اس لیے
اس کی تاویل بھی کرتی ضروری ہے کیونکہ پیغیبر کی زبان سے قرآل مجید کے کھا ت پرایک حرف کی زیادتی بھی عمد آیا سہوان کمکن ہے پھر حافظ نے
اس واقعہ کی چند تاویل ہی تر فی میں اوران کی ترویہ بھی بیان کی جو این العربی و حضرت عیاض سے منقول ہے تہ خریمی حافظ نے ایک تو جیہ کو
اس واقعہ کی چند تاویل ہیں تو جیہات ) قرار و یا کہ حضورا کرم صلی الشد علیہ وکلم تلاوت فرمار ہے ہوں کہ شیطان نے آیت نہ کور نے آیت نہ کورہ و کے
ورمیانی سکتوں میں ایک جگہ موقعہ یا کر آپ کی آواز میں آواز مل کریے گلمات کہدد یے جس کو پھولؤگوں نے بچھ لیا کہ یہ کلمات بھی حضورا کرم صلی
الشد علیہ وسلم ہی نے ادافر مانے ہیں حالا تکہ ایسا واقع میں نہیں ہوا۔

ہارے حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری میں حافظ کی ذکر کر دہ اس تو جید کا ذکر فر مایا تھا کہ جہارے نز دیک ہے جمی ممکن نہیں کہ نہیں کہ نہیں دو آ داز کی نقل شیطان کر سکے ورنداس ہے بھی '' عصمت وتی' پر حرف آتا ہے' ہاں یمکن ہے کہ حاضرین مجلس میں چونکہ مشرکیین مکہ بھی ہے گئے ان میں ہے کہ خاصرین کہ کی زبان پر تو بھی ہے گئے ان میں ہے کہ بان میں کہ کی زبان پر تو بھی ہے گئے دہ ان کا ورد کرتے ہے اور طواف میں بھی یہ کلمات کہا کرتے تھے (دیکھ بھر البدان الیا قوت)

ریقیہ حاثیہ صفحہ مابقہ ) صوت خداوند کی اصوات محلوقین ہے الگ اور ممتاز (لیس کمٹلہ منیء ) پھرہ وجس شان داہتمام ہے موش اللی ہے قلب بی تک آتی ہے وہ دنیا کے حفاظتی نظام کے مقابلہ میں عابت دوجہ محنوظ جرئیل علیہ السلام تک تو کسی کی دراندازی ممکن بی نیس اور وہاں سے تبی ومرسل خداوندی تک بھی فرشتوں کا زبر دست حفاظتی بہرواس سے وحی البی کا کوئی حرف باہر جائے نہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندرآ ہیں۔

غرض حافظ ابن جُرُكا حدیث ندکورکو کثرت طرق وغیرہ ہے استدال کر کے قابل وثوق قرار ویتا سی جی نیس نہ بیامول روایت کے مطابق ہے نماصول محدثین پڑکیونکہ مراسیل کو جمت مانے والے بھی صرف جُوت ادکام میں ان کو جمت مانے ہیں نہ کہ عقا کہ وایمانیات میں ) کیونکہ عقا کہ وایمانیات میں ان کو جمت مانے ہیں نہ کہ عقا کہ وایمانیات میں ان کو جمت مانے ہیں جن سے کسی عقیدہ قطعیہ کا جمع میں کا وجود ضروری ہے اخبار آ حاد کئی ہیں جن سے کسی عقیدہ قطعیہ کا جمع میں موسک چہ جا تیکہ ان سے کسی عقیدہ قطعیہ کا ابطال ہوا ور طاہر ہے کہ عصمت رسول اور عصمت وی الی کا عقیدہ تو مدار اسلام واسلامیات ہے اس کو اخبارا حاد سے مخدوث کرنا کی جا ویل گائی کا تاویل سے کہ ہوسکتا ہے۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ جوا خبار یوں اور مفسروں نے سورہ جم کی تلاوت کے دفت جنسورا کرم سلی اللہ علیہ مسلم کی زبان مبارک ہے معبودان شرکین کی مرح کے کلمات جارگ ہونے کے بارے میں روایت کیا ہے وہ قطع قباطل ہے اس بارے میں نقل سیجے وعقل سلیم کی روسے پچوڑا بت نہیں ہے۔

علمی فاکدہ:۔اس موقعہ پرایک دوسرا بھی اہم فاکدہ قائل ذکر ہے کہ سورۃ کے بیل ایک آےت ہے وہا دسلنا من قبلک من دسول و لا نبی الا اذا تعنی الفی الشیطان فی امنیتہ ہمارے حفرت ٹاہ صاحب نے اس آیت کی تغییر وہ پندفر ہائی ہے جو حضرت ٹاہ عبرالعزیر دباغ ' ہے 'ابریز'' بیل منقول ہے کہ'' حق تعالی نے جو نبی ورسول بھی کسی امت کی طرف بھیجا ہے وہ اپنی امت کے ایمان لے آنے کی اُمید و تمنا کیا کرتا تھا گرشیطان ان لوگوں کے ہس وہ اوس اور شبہات ڈال کرزینے پیدا کرتا تھا' پس جن کے دلوں میں وہ خطرات ہم گئے وہ ان کے لئے موجب کفر ہو گئے اور جن پر خدا نے فضل نر مایا ان کے خطرات مناد کے اور ایک قدیدور سالت کی نشانیاں ان کے قلوب بیل مشتم کردیں۔

ال سے معلوم ہوا کہ دسماوی وخطرات تو دونوں فریق کے دل میں ڈالے جاتے ہیں گرفرق انتاہے کہ جن پر خدا کافضل ہوتا ہےان کے قلوب پر ان کابقائبیں ہوتا اور جن تا (اہلوں) پراس کا فضل واحسان نہیں ہوتا ان کے قلوب سے شیطان کے انقاء کئے ہوئے دسماوی شہبات دور ہیں ہوتے۔

حسن انفاق سے اس موقعہ پر حضرت شیخ عبدالعزیز وہاغ کا ذکر خیراً گیا تو چند کلمات اور بھی لکھے جاتے ہیں 'یہ بارہوی مدی کے قاتمین شریعت وطریقت میں سے متھاور باوجودائی ہونے کے ان سے نہایت بلند پایاور گرانفقد علی نبوت منقول ہوئے ہیں' امت محمہ یہ میں ایسے کا ملین کا وجود انہیا و وسر ملین کے علوم و کمالات کے علم ویقین کا ہزاؤ رید ہیں کہ ان کے علمی و کمالات بھی ظاہری تعلیم و تربیت کے بغیر' صرف خدائے برتر کے نفل وانعام کا ثمرہ ہوتے ہیں' شیخ عبدالعزیز و باغ کو بادجودائی ہونے کے ایساروش دل و و باغ عطا ہوا تھا کہ وہ عام احادیث اورا حادیث قد سیہ کے درمیان فرق کر لینتہ تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ ان ووٹوں کے انوارا لگ الگ ہیں' سیجے احادیث کو موضوع میں نور نبوت نہیں ہے' بعض مرتبہ مجمع حدیث میں موضوع حدیث کا پچھ حصہ شامل اصادیث سے الگ کر دیتے تھے اور فر مایا کہ تو تھے کہ اور اس تعلق میں اس طرح کر دیافت کیا گیا تو فورا فر نایا کہ آئی مجمع ہے اور اس قدراس میں موضوع میں نور نبوت نہیں ہے' بعض مرتبہ مجمع حدیث میں موضوع حدیث کا کہ خوالات مفصل اس طرح کے دریافت کیا گیا تو فورا فر نایا کہ آئی مجمع ہے اور اس قدراس میں موضوع شامل ہے' تمام انبیا علیم السلام کے حالات مفصل اس طرح کے دریافت کیا گیا تو فورا فر نایا کہ آئی جو اب مرحمت فر ماتے تھے۔

کی دوح مبارک سے دوع فر فر کر شافی جواب مرحمت فر ماتے تھے۔

ان کے افا دات جلیلہ کا مجموعہ' ایریز'' کی صورت میں شائع ہو چکاہے' تغییری حصہ میں یہ بھی ملتاہے کہ ان کے تلمیذ ومستفید خاص شخ احمد مرتب'' ابریز'' نے قصہ ُ خرانیق کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں حضرت عیاض وغیرہ جن پر ہیں جو اس قصہ کے وقوع کا انکار کرتے جیل یا جا فظابین حجر جواس کوئے قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن جمر کی پوری بحث نقل کی (جوہم اوپر ذکر کر بچے ہیں) تو حضرت بھے نے جواب میں فرمایا کہ'' حق وصواب ابن العربی اور حضرت میں فرمایا کہ'' حق وصواب ابن العربی اور حضرت عیاض اور ان کے موافقت کرنے والے محدثین کے ساتھ ہے'' غرانیق والا قصد آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً وتوع میں نہیں آیا' اور مجھے بعض علماء کے کلام پر بڑا تعجب ہوتا ہے جیسے بھی قول حافظ ابن ججرسے صاور ہواا کر آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصد

کا ذراسا حصہ بھی سی جونونہ شریعت پراعماد قائم رہے گا اور نہ عصمت انبیاء کا تھم باتی رہے گا اور رسول خدا کی شان ایک عامی انسان کی ہی رہ جائے گی کہ آپ اور آپ کے کلام پر شیطان کا تسلط ہوا اور انتا تسلط ہوا کہ جس بات کے زبان سے نکالئے کا نہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارا دہ فرما یا اور نہ وہ آپ کو پہندتھی 'وہ شیطان نے آپ کی زبان سے نکلوا دی۔

اتی بڑی بات اگر وقوع شن آ جاتی تو رسالت پر وثوق کسے دہتا۔ پھرفر مایا کہ مؤمن پر داجب ہے کہ استم کی حدیثوں سے جودین بیل شبہات پیدا کریں قطعامنہ پھیرلیں اوران کودیوار پر پھینک ماریں ( کیونکہ وہ صحت کے درجہ کوئیں پہنچ سکتیں) اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا وہ عقیدہ رکھیں جوآپ کوشایان ہے خصوصاً آپ کا مرتبہا تنابلندہے کہ اس سے اوپر کی مخلوق کا مرتبہیں'۔ (ایریز صفح ۱۸۳۳ اورصفح ۱۸۳۳)

ای موقعہ پرابر پزش ایک دومرا سوال بھی درج ہے کہ بٹس نے ہاروت و ماروت کے قصہ کی بابت دریافت کیا کہ اس بیس بھی حضرت عیاض اور ابن ججر کا ایسا بھی اختلاف ہے محضرت عیاض انکار کرتے ہیں اور ابن ججر واقعہ بتلاتے ہیں' فرمایا اس بیس بھی جق حضرت عیاض کے ساتھ ہے اور قصہ ہالکل غلاہے ۔

یہاں عظمت وعصمت وتی کے ساتھ رہ بھی معلوم ہوا کہ احادیث کی صحت وضعف وغیرہ کے بارے بیں حافظ ابن تجریاا ورکسی بڑے محدث کا
فیصلہ تعلق جست نہیں ہے اور اصولی طور پر بیام جرافتلاف کے موقعہ بی نہایت ضروری واہم ہے کہ دوسرے اکا برمحہ ثین کی تحقیق بھی دریافت کی
جائے تاکہ بات اچھی طرح نکھر کر سامنے آجائے امتہا حناف اور ان کے مسلک قویم کے خلاف بھی جو پھے در از دستیاں ہوئیں وہ زیادہ تر بعض اکا بر
کے بکہ طرفہ رتجانات تعصب فرہی یاروا ہ کے بے جانفتہ وجرح کے باعث ہوئیں اس لیے صدیحی تحقیقات کا معیار ہر تک نظری و تعصب ہالا تر ہونا جا ہیئے ورندوہ '' بجائے خدمت حدیث 'کے ایٹ ایٹ ربحانات ونظریات کی خدمت کر بے اللہ الموفق

ووری اہم بات بیہ کہ باوجود اصول وعقائد سلم اسلامیا وراصول تحکی آن وصدیت اور اصول دراہت کے فلاف ہونے کے جمی محن تعدد طرق سے کی امرکو ثابت کردینا اصول تھ ثین پر بھی درست نہیں ہوسکا 'اور اہام اعظم کا مسلک اجتہا واور طریق اسخر ان احکام ای لیے زیادہ محکم ومضبوط دہے کہ انہوں نے عہد نبوت و محاہے قریب ترین دور ہیں .... (اورسب انکہ جہتدین سے پہلے اصول وعقائد اسلام پرنظر کی قرآن وصدیت سے اصولی احکام کا کھوج انگا کر غیر مضوص احکام کے اسخر ان کے لیے نہایت مسخکم اصول منعبط کئے احادیث احکام ہیں سے نائے ومنسوخ پرکڑی نظر ڈالی (ای لیے ان کوایٹ ذمانے کا سب سے بڑا عالم احادیث منسون و تا ہے تشکیم کیا گیاہے ) بھرای کے ساتھ آپ کی نظر آثار صحابہ نتا اس محاب اور فقاوی تا بعین پر بھی بڑی گری تھی۔ آپ اور آپ کے دفقاء تدوین فقہ تک جنتی احادیث پنجیں 'ان جی حضورا کرم ملی اللہ علیہ و ساتھ انہ ہوا حکم تک داسطے بہت کم شے اور بھولی علامہ شعر انی دھشت اللہ علیہ و مسب ثقد رادیوں کے تف اس لیے فقہ فقی کے اصول پر جواحکام کی ترقی وہ بعد کے طرق اجتہا دواصول استنباط نیز طرق محد ثین ما بعد کے فاظ سے بہت ذیادہ فائن 'معتد اور اسلم تھی۔ و اللہ اعلم و علمہ اتب و احکم

انبیاء کیم السلام کاسب سے براوصف امتیازی وی ہے

واضح ہوکہ انبیا وہ ہم السلام کی سب سے بڑی خصوصت ووصف امّیازی وی الّی ہے جس کا نزول اجلال ہمارے بغیر مرور کا کتا ہے ہو موجودات علیہ انصل السلوات والتسلیمات پرسب سے زیادہ اہتمام وشان سے ہوا ہے جی کہ آپ پر نازل شدہ وی کا ایک بڑا حصہ وی متلو قرار پایا، جوقر آن مجید کی شکل میں حرف بحرف محفوظ ہے اور قیام قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ خودرب العزت جل شان، نے فر مایا ہے اس کے بعدا حادیث قد سیر، احدیث متواتر و، احادیث مشہور داور پھر اخبار آحاد وغیرہ ہیں۔ بیسب وی الّی اور علوم نبوت کا گرانفذر ذخیرہ ہیں آئے ضرت ملی اللہ علیہ وی کا نزول ہزار بار ہوا بعض دفعه ایک ایک دن میں دس دس بارنجی ہوا ہے جوآپ کی بہت پڑی خصوصیت بن جاتی ہے، کسی جگہ پریہ بھی نظرے گذرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (ارواحنا فعراہ) پرچومیں ہزار بارنز ول وتی ہوا ہے۔ جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام پر دس بار، حضرت نوح علیہ السلام پر پچاس بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ۴۸ بارا ورحضرت نعیش علیہ السلام پر دس بارنز ول وتی کا ذکر ملتا ہے۔

چونکہ اس ونیا کی ہدایت کے لُئے آخری امت' خیرالام' کے آخری پنٹیبر پر کال دکھل دین آچکا' اور دحی اللی کا باران رحمت کی طرح بہ کثرت نزول ہو کر نعمت الہی گئیسل ہو چک نیز خدائے برتر نے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کوا پنامجوب برگزیدہ و پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ اس لیے دحی ونبوت ہمی ہمیشہ کے ختم ہو چکی ہمیشہ کے اللہ اعلم و علمہ اتب و احکم.

### بركات دانوارنبوت دنز دل وحي

حرین شریفین بین سرورانبیاء و مرسلین سرور دو عالم صلی الله علیه و سلم کے وجود مبارک کے برکات وانوار'اور وی النی کے شب و روز نزول سے حق تعالیٰ کی مسلمل و بے پایاں رحمتوں کا جوایک زریں دورگذرا ہے اس کی نظیر ہے اس دنیا کی پوری تاریخ خالی ہے بہی وجہ بے کہ صحابہ کرام کوحضورا کرم صلی الله علیہ و بانے کا تھا۔
حضرت انس سے مسلم شریف بیل روایت ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ و سلم کی و قات کے بعدایک مرجبہ حضرت صدیق اکبروضی الله عنہ نے حضرت انس سے می روایت ہے بعدایک مرجبہ حضرت صدیق اکبروضی الله عنہ نے حضرت انس سے می روایت ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ و کم مسلم بھی ان کے یہاں جایا کرتے تھے جب عنہ نے حضرت اس کے بعدایا کہ وہ ہے اختیار دو ہزیں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انخضرت صلی الله علیہ و کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انخضرت صلی الله علیہ و کہا گہا کہ آپ کے بعدام ایمن کا جواب سنے 'کتے او نچے الله علیہ و کہ ایک کیا جو راتی ہیں۔ اس کی بعدام ایمن کا جواب سنے 'کتے او نچے الله علیہ و کہ ایک کیا جو رائی کے بیاں کمال درجہ کی راحین موجود ہیں البت اس نی بحرمائی کے بیاں کمال درجہ کی راحین موجود ہیں البت اس نی بحرمائی کے بیاں کمال درجہ کی راحین موجود ہیں البت اس نی بحرمائی کی بیاں کمال درجہ کی راحین موجود ہیں البت اس نی بول کہ آپ کے لیا الله تعالی کے بیاں کمال درجہ کی راحین موجود ہیں البت اس نی بحرمائی کو بیاں کمال درجہ کی راحین موجود ہیں البت اس نی بول کہ آپ کے لیا الله تعالی کے بیاں کمال درجہ کی راحین کی موجود ہیں البت اس نی بول کہ آپ کی البت اس کی بعدام اس کی بعدام اس کے بعدا آسان سے نوال و کی کا سلمیا بند ہوگیا۔''

سے بات کہدکرام ایمن نے ان دونوں معزات کو بھی خوب خوب را یا اور وہ بھی ان کے ساتھ روقی رہیں اس صدیث سے پچھا نداز ہوسکتا ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات صالحات کی مبارک آتھ وں نے کیا کیا دیکھا تھا اور ان کے نور انی قلوب نے کیا کچھ پایا تھا۔ بیام ایمن کون تھیں 'حضور اکرم صلی التدعلیہ بہلم کی آزاد کردوبائد کی جوآپ کواپنے والد ماجد کے ترکہ میں کی تھیں اور چونکہ انہوں نے بچپن بیں آپ کی خدمت آیا کی طرح انجام دی تھی اس لیے آپ ان کا اگرام مال کی طرح فرماتے تھے اور ان کی طاقات کیلئے بھی گھر پرتشریف لے جایا کرتے تھے گرآپ نے دیکھ کہ اس باندی صحابہ کا ایمان کتنا تو کی اور معرفت کتنی اونچی تھی اس لیے ان کا کہا کہ ان کا کہا کہ اور کے دو بورے جلی القدر صحابہ کورونے پر مجبور کردیا۔

اس باندی صحابہ کا ایمان کتنا تو کی اور معرفت کتنی اونچی تھی اس لیے ان کے ایک جملے نے ایسے دو بڑے جلیل القدر صحابہ کورونے پر مجبور کردیا۔

یہاں میام بھی قابل ذکر ہے کہ وہ و و نبوت کا سلسلہ نتم ہوجانے سے بدلازم نہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام یا دوسر نے فرشنوں کے نبول کا سلسلہ بھی دنیا ہے منقطق ہوگیا چیانچیاس امر کی وضاحت حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فناوی بیل کی ہے۔

### ابتداءنبوت ونزول قرآن مجيد

حضرت معنی ہے روایت ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کونبوت ملی ابتداء نبوت میں تنین سال تک حضرت اسرافیل علیدالسلام آپ

انبیا پہیم السلام کے مصافع کی اس میں سے سرور کا کتا ہے میں انتدعائیہ ملم کے فعل خصافع کا تذکرہ تہا بہت موضوع ہاں پرستقل تصانیف کی ضرورت ہے علامہ سیوظی وغیرہ نے اس کی طرف توجہ کی گر دہاری اردوز بان کی کتب سیرة مقدر میں اس موضوع پر بہت کم مواد ملتا ہے تاہم ہمارے خدوم وجمتر م حضرت مواد ناسید محمد بدرعا لم صاحب میرشی مہاجر مدنی دام قلیم سے جو قائل مطالعہ ہے۔ حواجم الله تعالی۔ صاحب میرشی مہاجر مدنی دام قلیم نے اپنی گرانفقدر تصنیف "ترجمان النة" جارموم میں اس پرنہانت تافع اور فصل کلام کیا ہے جو قائل مطالعہ ہے۔ حواجم الله تعالی۔

کے ہمراہ رہے اور کبھی کوئی کلمہ اور کبھی کوئی بات آپ کو ہتلاتے رہے اس وقت تک قرآن مجیز نہیں اتر اٹھا' تین سال گذرنے پرآپ کی نبوت کا تعلق حضرت جبر نُئل علیہ السلام کے ساتھ قائم کر دیا گیا تھ اور میں سال تک ان کے تو سط سے قرآن مجید کا نزول ہوتار ہا دس سال مکہ معظمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں اس کے بعد ۲۲ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ۔ یسٹی انڈ علیہ وسلم (رواہ احمہ)

# نبی کے دل میں فرشتے کا القاء بھی وحی ہے

جس طرح تن تعلیے کی طرف ہے ہی کے قلب پر کوئی بات القابوتی ہے اور اس کو دی البامی کہتے ہیں' ۔۔ اس الہام کے تحت وہ صورت بھی ہے کہ فرشتہ نظر نہ آئے اور نبی کے قلب پر کسی بات کا القاء کرئے چنا نچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے لوگوا جو بات بھی تہہیں جنت ہے قریب کرنے والی اور دوزر نے ہے دہ کرنے والی تھی وہ سب تہہیں ہتا چکا ہوں اور جنت ہے دور کرنے والی تھیں ان ہے گئے تہہیں روک چکا ہوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے قلب میں ہو بات بھی القاء فر مائی ہے کہ کسی جان کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ اپنے مقدر کا رزق د نیا ہیں پورانہ کر لے دیکھو خدا ہے ڈرتے رہواور طلب رزق د نیا ہیں پورانہ کر لے دیکھو خدا تھ الے کے طلب رزق ہی بھائی کا راستا ختیار کر وابیانہ ہوکہ رزق بہنچنے ہیں در بہوتا خداکی نافر مائی کے داستوں ہے رزق حاصل کرنے گلو کے کوئکہ خدا تھائے کے فیلہ خدا تھائے دیں بھلائی کا راستا ختیار کر وابیانہ ہوکہ درزق بہنچنے ہیں در بہوتا خداکی نافر مائی کے داستوں ہے رزق حاصل کرنے گلو کوئکہ خدا تھائے کہ خات واصل کرنا موز وں بوسکتا ہے (رواہ البہ بھی)

أتخضرت صلى الله عليه وسلم برنزول وحي كاايك منظر

مسلم شریف کی حدیث عبادہ میں ہے تھی ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وتی کا نز ول ہوتا تو اس کی شدت ہے آ ہے ، کا چبر ہ مبارک متغیر ہوجا تااورآ ہے اپناسرمبارک جھانے لیتے تھے جس کے ساتھ حضرات محابہ بھی اپنے سروں کو جھالے لیتے تھے۔

وحی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا تھا نا

حضرت عبدالله بن سلام ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی انقد علیہ دسلم جب محابۂ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے باتنی کرتے تھے تو اکثر آسان کی طرف نظرا ٹھاا ٹھا کر دیکھا کرتے تھے (ابوداؤد)

پنظریں اٹھانا دی کے انظار میں ہوتا تھا جیسا کہ تحویل قبلہ کے موقع پر بھی آپ کا آسان کی طرف نظریں اٹھانا قر آن مجید میں فدکور ہے۔

# شدة وى كى كيفيت

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ جب آپ ہر وحی اتر تی ہے تو کیا محسوں کرتے ہیں؟ فرمایا پہنے میں تھنٹیوں کی ہی آ وازسنتا ہوں' پھراس وفت مجھ پر کھل سکوت طاری ہوجا تا ہے اور جب بھی وحی آتی ہے تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری جان ابھی نکل جائے گی (رداہ احمہ)

# وحى الهي كأتقل عظمت

بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ جس وقت کلمہ غیر اولی المضور تازل ہواتو میری ران حضورا کرم سلی القد علیہ وسم کی ران سے لی ہوئی تھی بھے ایسا معلوم ہوا کہ میری ران ٹوٹ کر چور چور ہوجائے گی بنب صرف ایک کلمہ کی وقی کا در ان اس قد رقریب بیشنے والے صحابی نے محصول کی تا ہوئی تھی تو و حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وزن کتنا معلوم ہوا ہوگا اورائی سے آپ کے غیر معمولی امتیاز وعظمت کا بھی اندازہ ہوسک ہے کہ پورے قرآن مجید کے ہزاراں ہزار کلمات کی وقی تقلیم کا بارا پ نے برداشت کیا اور ہزار ہامرت بی تعالی کی ہم کلامی ہے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ پروٹی دوایت مسلم شریف فرماتے ہیں کہ جس وقت آنخصرت سلی اللہ علیہ وقی اتر تی تھی تو جب تک وہ تمام نہ ہو گئی .

حضرت عائشد نئی الله عنها فر ماتی بیل که جس وقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم پروی اثرتی تواگراّ پاونٹنی پرسوار ہوتے تو وی کے وزن وعظمت کے سبب وہ بھی اپنی گردن بیجے ڈال وین تھی اور جب تک وی ختم ند ہو جاتی اپنی جگہ ہے بل بھی نہ کتی تھی۔ پھر حضرت عائش نے آیت ''انا سنلقی علیک قولا گفیلا'' تلاوت فر مائی (رواہ احمر)

حضرت ابوار دی دوی رضی الله عند کابیان ہے کہ جب آپ ای اوٹنی پر سوار ہوتے اور وی آجاتی تو بیس نے دیکھا ہے کہ وی کی عظمت و
وزن کے سبب و واوٹنی آواز کرتی اور اپنے ایکے پیراس طرح التی برتی کہ جھے بیگان ہوتا کہ اس کے ہاز وٹو نے جاتے ہیں کہ بھی جینے جاتی اور
مجھی اپنے پیروں پر پوراز ور دے کر کھڑی ہوتی اور مجملتی تا آئکہ وی ختم ہوجاتی 'اور حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم کی بیشان تھی کہ آپ کی جیشانی
مبارک سے پسینے کے قطرات موتین کی طرح ٹپ ٹپ گرتے ہوئے تھے (خصائص کبری)

یبال ہم نے وی الی کی عظمت کا تعارف کرانے کے لیے کی قدرتعیل سے کام لیا تا کہ علوم نبوت کی عظمت وسیادت کا سکرناظرین انوارالباری کے دلوں میں قائم ہوجائے اوروووی خداوندی (قرآن وحدیث) کے انواروبرکات فوائد ومنافع سے اپنے دامنوں کو بالذبال کرنے کی طرف پوری توجہ صرف کریں۔ و فقهم اللّه و ایانا لما یحب و ہو ضبی ۔ آھین۔

سب سے برام مجز ہ قرآن مجیداور علمی تر قیات کا دور

حضورا کرم سرور کا نتات سلی الله علیہ وسلم کوسب سے بڑا معجزہ ' تعلیٰ ' لینی قرآن مجید عطا ہوا ہے جس کی برکت سے ساری دنیا کے لیے علی ترقیات کے دروازے کھل گئے اور آپ کی امت نے مادی وروحانی علوم و کمالات جس وہ ترقی کی پہلی امتوں جس اس کا اوٹی نمونہ بھی نہیں ملن ' کو یا دنیا کی زندگی کے تمام اووار جس سے صرف اس وور کو علی ترقی کا دور کہنا درست ہوسکتا ہے واضح ہو کہ جس طرح آپ کی امت جس میں آپ کے تعین مونین ہیں کہ ان کو امت وجوت کہا جاتا جس کی تاریخ کا روشر کین بھی وافل ہیں کہ ان کو امت وجوت کہا جاتا ہے ان لوگوں نے چونکہ آپ کا لایا ہوا دین اسلام قبول نہیں کیا' اس لیے صرف آپ کی دعوت عامہ کے تحت آپ کی امت کہلانے کے سنتی ہوئے' غرض دنیا کے لوگوں کی موجودہ تمام علمی ترقیات آپ کے علمی کمالات والمی مجز سے کے طفیل وصد قد جس ہیں۔

نبایت انسوں ہے کا تب کر ت مسلمانوں میں بھی اس قدر جہالت ہے کہ وقر آن وحدیث اور کتب دینید کے عظم واحز ام سے بشعوروغافل ہیں۔

قرآن مجيد كاادب واحترام

شاہان اسلام کے حالات میں ایک واقعہ نظر ہے گذرا تھا کہ ایک بادشاہ سیر وشکار میں تنہا رہ کرکسی قربیہ میں ایک دیہاتی مسلمان کا

مہمان ہوا'شب کوجس دالان میں وہ تھیم ہوا تو دیکھا کہ اس کے ایک طاق میں قرآن مجیدر کھا ہوا ہے۔

سد کی کراس کی عظمت و جلالت ای سے دل ود ماغ پر چھاگی اور ساری رات ایک گوشے جس بیٹھ کر جاگے ہوئے ہی کردی ایڈیا یا سویا صرف اس لئے نہیں کر آن جید کا اوب اے مانع رہا اور سید می گوارہ شہوا کہ اپنے آرام کی ویہ ہے اس کھیم الرتیت وی النی کو کی دومرے کر ہے میں منعم کرا دے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ اس باوٹ او کومر نے کے بعد سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین نے خواب ہیں ویکھائی چھا! خدائے آپ منعم کے ساتھ کیا معاطمہ کیا ؟ باوٹ اور خواج دیا کہ بخش دیا کہ بحث دیا کہ بخش دیا کہ بخس اس کھی اس میں معالم کیا ۔ معارت عکر مدضی اللہ عندے حالات میں کھی اس کھی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کھول کر حالات کا ارادہ فریاتے تو اس کی عظمت کا تصور کر کے حضرت عکر مدرضی اللہ عندے حالات میں کھی جاتا تھا۔ کہ بھی ہدا کہ بھی ہدا کہ بھی میں کہ خضورا کرم نخر موجود وات سلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہوں کہ بھی اور اگر مغز میں کہ بھی کہ بھی ہوں کہ بھی کہ بھی ہوں کہ موجود کر اس کے اوان تعلیہ عبادے ک وان تعلقہ بھی ہوں کہ بھی کہ بھی ہوں کہ بھی جو گئی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی ہوں گے جو بھی میں جو گئی ہیں۔ اللہ ہا اجعلنا مبھی ہیں دور جو کہ بھی کہ بول گے جو بھی میں کہ بھی کہ بھی کہ بھی اور ہو کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بھی کہ کہ کہ بھی ک

" -حدثنا يحي بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المومنين رضى الله عنها انها قالت اول ما بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا الصالحة في النوم فكان لا يرى ارؤيا الا جاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوبهار حرآء فليتحنث

الی یکی بن عبداللہ بن بکیرالقرشی (مولی الی زکریا) م ۱۳۳ ها م نسائی و حافظ این معین نے آپ کوضعیف قرار دیا۔ ابن عدی نے کہا کہ امام لیدی بن معد ( تلمیذ حدیث امام اعظم (رحمت الله علیہ) کے پڑوں بی رہے تھے اور ان سے روایت بی وہ سب ہے زیادہ قوی ہیں اور ان کے پائی امام لیدی ہے وہ روایات ہیں جو کی وہ مرے کے پائی امام لیدی ہے وہ روایات ہیں جو کی وہ مرے کے پائی بین امام لیدی ہے وہ روایات ہیں جو کی وہ مرے کے پائی بین امام بخاری مسلم وابن ماجر نے آپ سے روایت کی امام بخاری نے اپنی تاریخ کیر صفحہ کہ میں آپ کوشامی لکھا مالا تکہ سب تذکرہ نویوں نے بالا تعاق آپ کوم مری لکھا ہے اور امام بخاری کے موااور کی نے بھی شائی بین لکھا امام بخاری نے مرف لیدی سے مام کا ذکر کیا اور کی تم کا کلام حافظ بین معین و فیر و کا ذکر تیں کیا بیال کتاب فطا وابخاری این الی حاتم میں اس فلطی کا دکر نہیں ہے۔

حافظ بین نے اس مدیث کے رجال پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی لکھاہے کہ امام بخاری نے کی بن بکیر میں باپ کی طرف تبعت ترک کر کے دادا کی طرف جو نبعت کی ہے بیاصطلاح محدثین میں تدلیس کی ایک صورت ہے جس طرح امام موصوف نے لید پن سعدے دوسری جگہ چندروایات اپنے استاد محر بن کی ذبالی کے داسطہ سے ذکر کی بین گروہاں بھی ہرچگہ اپنے استاذ موصوف کے نام میں تدلیس کی صورت اعتمار کی ہے۔

ہم مقدمہ ٔ انوارالباری معددوم برسلید حالات امام بخاری لکھ بھے ہیں کہ امام بخاری کی طرف تدلیس کی نسبت ضرور ہوئی ہے گراس کو بسبب جلالت قدرا مام موصوف و پوجرت عن تدلیس معیوب نویس کھیسکتے ' و اللہ اعلم۔

کے امام موصوف کا مختصر تذکر ومقد مدالوارالباری سنی ۱۲۱۳ ایس ہو چکا ہے ٔ حافظ بیٹی نے اس موقع پر ابن خلکان کے حوالہ ہے آپ کا تد ہب شنی کھیا ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیریش آپ کی منقبت پر پچونیس لکھا' حافظ نے تہذیب ہی اگر چرآپ کے اسا تذکا حدے ہیں امام اعظم رحت اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا' تاہم چے صفحات سے ذیاوہ میں تذکر ولکھا اور مناقب کثیر وذکر کے ہیں جو مستقل تذکر ہ خواظ ومحد ثین حنفیہ کی زینت ہونے چاہئیں۔ فيه وهو التعبد الليآلي ذواب العدد قبل انا يمزع الى اهمه ويتزودلدلك ثم يرجع الى خدرون فيتزو د لمثلها حتى عنه عالحق وهو في غارحراء فجآنه الماكب فقال اقره قال قلت ما انا بقاري قال فاخدمي فغطني حتى باغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ ' فقلت ما انا بقاري فا خذني فغطني النانية حتى بلغ مني الحهد ثم ارسلني فقال اقراء فقلت ما انا بقاري فا خدّني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقراباسم ربك الدي خلق خلق الانسان من عال؛ اقرا رربك الاكرم؛ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فواده فدخل على خديجة بــت خويلد ا فقال "زملواي زملوني" فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة و اخبرها الحبر ـ "لقد خشيت على نفسي"فقالت خديجة كلا والله مايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق٬ فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزم ابن عم خديجة و كان امر أ تبصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى' فقالت له ' خديجة يا ابن عم! اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي! ماذا تريُّ؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأي فقال له ورقة" هذا النا موس الدي نزل الله على موسى 'يا ليتني فيها جذعاً٬ يا ليتني اكون حياً اذ يخرجك قومك " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم ؟ قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جئت الا عودي وان يدركني يومك الصر ك نصر، مؤ ذر "" ثم لم ينشب ورقةان توفي و فتر الوحي قال ابن شهاب واخبر ني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابربن عبدالله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: ـ بينا انا امشي اذ سمعت صومنا من السمآء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاء في بحرآء حالس على كرسي بين السماء والا رض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملو ني فانزل الله تعالىٰ ..

یایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیا بک فطهر والرجز فاهجر فحمی الوحی و تتابع"ـتابعه عبدالله بن یوسف و ابو صالح و تا بعه هلال بن رواد عن الزهري وقال یونس و معمر بوادرهـ

ترجمند حضرت عائشر منی الله عنباروایت فرماتی ہیں کدر مول کر مج صلی الله علیہ وکلے ابتداء میں ایسے خوابوں ہے وقی کا سلسد شروع ہوا ان اپ جو بچھ خواب ہیں و کھے تھے وہ اس طرح بہدہ ہوگی طرح نہ ووار ہو جا تاتھا بھرآ پ کو ضوت گرزی مجبوب ہوگی غار حرا میں غلوت اختیار فرماتے ہے گئی گی رات وون مسلسل وہ ہاں رہ کرعباوت تراری کرتے ، جب تک کہ گر آنے کی رغبت نہ ہوتی 'وہاں کے لیے آپ قوشہ کسی ساتھ لے جہتے بھر حضرت خد بچرضی الله عنبا کے پاس واپس تشریف لاتے اورای طرح چندروز کا توشر ساتھ لے جانے تا آئک مار حمل اس انسی کے پاس واپس تشریف لاتے اورای طرح چندروز کا توشر ساتھ لے جانے تا آئک مار حمل اس اس انسی کے پاس واپس تشریف لاتے اورای طرح چندروز کا توشر ساتھ لے جانے تا آئک مار حمل ان اس ان میں ان اس میں ان انسی کی میری طاقت جواب و سے گئی گھر جھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھے جھوڑ کر کہا کہ پڑھے اور کہا کہ پڑھے جھوڑ کر کہا کہ پڑھے انسی پڑھے والاتو ہول نہیں '( کس طرح پر حمول ؟) اس میر خور وہ ارد بھی وہوج کر دبوج وہا اور کہا اقد آ باسم ربک اللہ ی خلق الا نسان من علق'ا قداً وربک الا محرم (پڑھیے اپ میر کی طرح جیوٹر کر کہا کہ پڑھیے ! آپ کا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیو کی بھرا کی انسان کونوں کی پھٹی سے پیدافر مایا پڑھیے! آپ کا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیو کی آیات نہ کورو( کی نعت غیر معرق ہے ) ساسے سینے کومعمور ومنور فرم اکروائی گر شریف لاسے اس وقت آپ کا رسول اکرم صلی الله علیو کی آئی ہے نہاں وقت آپ کا سے جس نے (ہر چیز کو) بیدا کم آئی ہے نہ کورو( کی نعت غیر معرق ہے اپ کومعمور ومنور فرم اگروائی گور تر یف لاسے اس وقت آپ کا

ول (پہیں وحی الہی کے رعب وجلال ہے ) کا نب رہاتھا' حضرت خدیجہ ہے ارشاد قرمایا کہ مجھے کمبل اوڑ ھادو' مجھے کمبل اوڑ ھادو اانہوں نے کمبل

اڑھادی جب سکون کی کیفیت ہوئی تو آپ نے حضرت ضدیج کوسارا حال سنایا اور یہ بھی قرمایا کہ جھے آئی جان کا خوف ہو گیا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم گرا ایسانہیں ہوگا خدا کی تئم اوہ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحی فرماتے ہیں ٹا تو انوں کا بو جھا ٹھاتے ہیں اپنی کرے گا۔ آپ تو صلہ رحی فرماتے ہیں ٹا تو انوں کا بو جھا ٹھاتے ہیں اپنی کے حضرت خدیج کمائی ہیں مفلسوں ناداروں کو شرکے تیں مہمان نوازی فرماتے ہیں اور راہ حق ہیں مصیبت زوہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں گھر حضرت خدیج آپ کو ورقہ بن نوال کے پاس لے گئیں جوان کے بچازاد بھائی ہے۔ وہ زمانہ جا ہلیت میں نصرانی ہو بچے ہے اور عبرانی زبان کے کا تب تھے چنا نے بچائی ہو بجی حسب تو فیق خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے ہے بہرسیدہ تھے بینائی بھی جاتی رہی تھی۔

حضرت فدیجرضی الله عنبہ ان سے کہا: بھائی اپ بی بینیج کا حال توسیخ اور قد نے ہو چھا: بینیج اتم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو دیکھ تھابیان فر مادیا ورقد آپ کے حالات من کر (بے ساختہ ) بول اٹھے کہ 'نہ ہو وہی ناموں ہے جس کوئی تعالیہ نے موئی علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش ایس بھی ہو کا لے گئی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ 'کیا وہ لوگ جھے 'کا ' ویں گے؟' ورقد نے کہا' ہاں! جو تحض بھی اس طرح کی چیز لے کرآیا جیسی آپ ال ہے بین لوگوں نے اس سے دشنی کی ہے اگر جھے ہی نبوت کا زماندل گیا تو جس آپ کی پوری قوت سے مدوکروں گئی۔
جس آپ ال ہے بین لوگوں نے اس سے دشنی کی ہے اگر جھے ہی نبوت کا زماندل گیا تو جس آپ کی پوری قوت سے مدوکروں گئی۔
پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد ورقد کا انتقال ہوگیا' اوروی کا سلسلہ بھی پھر مدت کے لیے بند ہوگیا ( راوی حدیث فرکور ) این شہاب کا قول ہو نہی ایس ایس نظر سے پھر بھر اور کی ماتو وہی فرشتہ جو غار حراکہ میں میر سے کی این فرا می کہ کہ کہ میں جار کہ تھے کی اور کھا اور اور حدول کو دوانوں سے کہا کہ جھے کی اور ھا وہ کی کہ اور اور حدول کو دوانوں سے کہا کہ جھے کی اور ھا وہ کہ کہ کہ اور اور حدول کو دوانوں سے کہا کہ جھے کی اور ھا وہ کہ کے کی اور ھا دوائی دوت انٹد تھا نے نے بیتی نازل فرما کی کہ ہوں۔

''یابھا المدثر قم فانڈر وربک فکبر و ثیابک فطھر والمرجز فاھجر ''(''اے کاف میں کینے والے!اٹھ کھڑا ہواور نوگول کو(عذاب الٰہی سے) ڈرا'اورا پے رب کی بڑائی بیان کر'اورا پے کیڑے پاک رکھاورگندگی سے دوررہ'') لینی وی الٰہی کے بوجھاور فرشتہ کی ہیبت ہے آپ کواس قدر خوفز دہ اور پریٹان نہوتا چاہئے' آپ کا منصب نبوت تو بہت اعلیٰ وار فع

ہے 'سب راحت وسکون کو خیر باد کہہ کر خدا کے نافر مان بندول کواس کے غصے وعذاب' اور کفر ومعصیت کے بڑے انجام سے ڈرائے! یہاں
پروردگار کی بڑائی بیان کرنے کا تھم بھی ای لیے دیا گیا کہ اس سے خدا کا خوف دل میں گھر کرتا ہے اوراس کی تعظیم ونقذیس ہی وہ فریفنہ ہے جو
تمام اخلاق واعمال کی اوائیگی پر نقدم ہے 'چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے دعوت الی اللہ کا فرض پوری اولوالعزی سے
انجام دیا' پھرنماز وغیرہ کا تھم بھی آگیا' جس کے لیے بدن کپڑوں اور جائے نماز وغیرہ کو گندگی سے پاک دکھنے کے احکام ٹازل ہوئے۔
اس کے بعد دی تیزی کے ساتھ بے در ہے آنے گئی اس صدیت کو بچیٰ بن بکیر کے علاوہ لیدے بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابوصالح
نے بھی روایت کیا ہے' جس کو متا بعت تا مہ کہتے ہیں اور عقبل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواوٹ بھی روایت کیا ہے' جس کو متا بعت نا قصہ
کہتے ہیں' یوس وسے مقاورہ و کر کیا ہے۔

علامہ بینی نے شرح بخاری شریف میں اس موقع پر رجال سند اصول حدیث اور معانی حدیث مذکور پر بڑی اہم علمی ابحاث کھی ہیں 'جو اہل علم خصوصاً طلبہ ٔ حدیث کے لیے نہایت کارآ مد ہیں علامہ ابن ائی جمرہ نے بہتہ النفوس میں اس ایک حدیث سے نہایت اہم و نافع الحوا کہ کھے ہیں ۔طوالت کے خوف سے یہال صرف چند چیزیں کھی جاتی ہیں:۔

شرح حدیث

ا چھے اور سے خواب نبوت کا ایک جزو ہیں' ای لیے انبیاء کیم السلام کو وجی اللی کے ساتھ مشرف کرنے سے قبل سے خواب دکھائے جاتے ہیں' سرور انبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل چھ ماہ تک ایسے خواب دکھلائے گئے ای طویل مدت ہیں آپ کو منا مات صا دقہ کے ذریع علوم وحقا کُل نبوت اور تالم بالا سے پوری مناسبت کرادی گئی' جو بات آپ خواب ہیں دیکھتے' جلد ہی اس کا ظہور بے کم وکاست ہو جاتا تھا گویا عالم مثال ہے آپ کا رابط قائم کرادیا گیا' جو عالم غیب سے رابط کا مقدمہ ہے کیونکہ جنتی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔

سب سے پہلےان کا وجود عالم غیب میں ہوتا ہے بھر عالم مثال میں نتعل ہوتی ہیں اس کے بعد عالم شہادت بعنی و نیا میں آتی ہیں ' کو یا عالم شہادت میں ظاہر ہونے والی چیز وں کامشاہد و' قبل ظہوری عالم مثال میں کر لیتے تھے۔

عالممثال

عالم مثال کی چیزوں میں مادہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کی صورتیں مع طول دعوض کے ہوتی ہیں جیسے آئینہ میں ایک چیز کی صورت کا مشاہدہ لا مادہ محرطول وعرض کے ساتھ ہوتا ہے عالم مثال کوائ پر قیاس کر لیجئے! بعض حضرات نے جو یہ مجھا ہے کہا یک صورت سے دوسری میں تبدیل ہوجانا عالم مثال سے متعلق ہے اور قرآنی آئیت فتعمثل لمھا بیشر ا صوبا کواستشہاد میں چیش کیا تو یہ خیال غلط ہے ایک صورتوں کا تعلق عالم شہادت ہی ہے ہے یہ مسئلہ تجسد ارواح اور تر وح اجساد کا ہے اور اس میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہم پھرکسی موقع سے بیان کریں گئا انشاء اللہ تعالی۔

عالمخواب

خواب میں چونکہ ہم مادی علائق سے ایک حد تک منقطع ہوجائے ہیں اس لیے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں مضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی لا ماہ تک اس طرح روحانی تربیت فرما کرحق تعالیے نے بیداری میں بھی خلوت گزینی آپ کے لیے محبوب بنادی تا کہ ظاہری آتھوں سے بھی غیبی مشاہدات کا معائزہ میسر ہو۔

امنیخا سے بھی غیبی مشاہدات کا معائزہ میسر ہو۔

امنیخا سے حراء

کے معظمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ برغار حراً میں آپ کی خلوت گرینی عالبًا اس لیے بھی زیادہ موز وں ترخمی کہ وہاں انبیاء سابقین

اورآپ کے جدا مجدعبرالمطلب نے بھی خلوت اختیار فرمائی تھی 'دومرے اس لیے بھی کہ اس غار کا ایک حصہ بیت اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے جس سے بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے جوخود بھی ایک عبادت ہے وہاں آپ نے کتنی خلوت گڑٹی فرمائی 'بعض روایات میں دن کی بھی آتی ہیں مگروہ زیادہ قو ک نہیں بین اس لیے ان سے مروجہ چلہ کشی پر استعمال کھی قو کی نہیں اگر چہ اس کی افادیت خلام ہے اور اولیا واللہ کے طریقے پر کسی عبادت کے اداکر نے میں برکت بھی ہے بشر طبیکہ اس کو صدیعت کا درجہ نہ دیا جائے۔

دوسرے ایک فرق بیجی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم چند چندروز کے بعد دولت کدہ پرتشریف لاتے رہتے ہے اور بھی ایسا بھی بوتا ہے کہ ضروری سامان وتو شد کے کر حضرت خد بجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچ جاتی تھیں مشکلوۃ شریف باب المناقب میں ایک حدیث بوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل علیہ السلام حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عار حراکش تشریف لائے (بیعا لبًا عہد نبوت کا واقعہ ہے ) اور فرما یا کہ خد بچرا رہی جی ان کورب العالمین کا سلام کہنا اور جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت سنادینا۔

# عطاء نبوت ونزول وحي

ہے خوابوں کے بعد غار حراء کی خلوت گرنی کا سلسہ جاری تھا کہ ایک نہا یہ عظیم ومبارک دن وہ بھی آپہنچا کہ آپ می تعالیے کی طرف سے خلعت رسالت سے سر فراز ہوئے خدا کا فرشتہ پہلی وتی لے کر پہنچ گیا جس سے دنیا کے اس آخری دور کے ذریں کھات کی ابتداء ہوگئ اب سے خلعت رسالت سے سر فراز ہوئے خدا کا فرشتہ پہلی وتی ہے کہ گئی تھے جہاں انبیاء سابقین اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وتی جس فرق پر بھی نظر رکھیے پہلے جستی وتی آئی رہی وہ سب وتی غیر تماو کے درجہ کہی تھی جس سے جہاں گیا جا درجہ کھی تھے جہارے یہاں گیا حادیث سے معانی و مطالب تو وتی خداوندی جی گر الفاظ وکلمات اس طرح نہیں اور بھی شان کتب ساویدا نبیاء سابقین کی بھی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جستی وتی غاز ل ہوئی اس کے دو صبے ہو گئے ۔ ایک وتی تملو (جوقر آن مجید کی صورت جس ہے کہ اس کے کلمات و معانی سب خدا کی طرف سے بطریق محفوظ جم تک پہنچ جیں و دوسرے وتی غیر مملو (جوا حادیث رسول کی صورت جس ہے کہ اس کے کھی دوست نبیس بخلاف صورت جس ہے کہ اس کے معنی خدا کی طرف سے اور کلمات رسول خدا کے جیں۔ اس لیے قر آن مجید کی روایت بالمعنی ورست نبیس بخلاف صورت جس ہے کہ اس کی دوایت بالمعنی ورست نبیس بخلاف

 اس موقع پر جوبعض حضرات نے آپ کی خوف دہشت وغیرہ کوعام ضعف انسانی وبشری کے سبب بتلایا' اس کااظہار بطور سیاست جائز سمجھنا' اس کوہم آپ کے تظیم مرحبہ' رسالت کے شایان نہیں و کیلئے۔ و اللّٰہ اعلم

جن لوگوں نے اس حالت کوتر دو فی النوت سمجھا' ووتو انبیاء کیم السلام کے ایمان ویفین کے مدارج عالیہ اورعلوم و کمالات نبوت سے بالکل ہی تا واقف میں اللھیم ارنا المحق حقاو المباطل ہاطلا

#### دبانے کا فائدہ

صاحب "بہت النوں" نے لکھا ہے کہ حضرت جرئل علیہ السلام کا مقصد آپ کوا ہے سینہ سے ملا کر دبانے سے بیتھا کہ آپ کے اندر
ایک زبردست قوت نور یہ پیدا ہو جائے ، جس ہے آپ وی اللی کا حمل فرماسکیں اوراس شم کے تصرفات اولیاء اللہ کے بہاں بھی پائے گئے
ہیں، ایک بزرگ ولی اللہ کا واقعد قل ہوا ہے کہ ان کے پاس چند علماء وقت نے آکرا عمر اض کئے ان بزرگوں نے خود جواب ویتا پہند نہ کیا اور
ایک عامی جالی جروا ہے کو جلس میں سے بلاکرا ہے سینہ سے ملایا اور فرمایا کہتم ان کے اعتراضات کا جواب دو۔ اس نے نہایت اعلیٰ جوابات
دیے، پھران لوگوں نے مزید اعتراضات کئے تو ان کے بھی جوابات دے کران سب اہل علم وفقہا کوسا کت کردیا۔

پھران بزرگ نے اس مخف کو بلا کر دوبارہ سینہ سے ملایا تو پھر و نیابی جائل بن گیا، جیسا تھا، اس پر اس نے عرض کیا کہ جناب والا میں نے سناہے خاصان خدا جب کسی کو پچھ عطا کر دیتے ہیں تو اس کو واپس نہیں لیتے ، بزرگ نے فر مایا کہ بید درست ہے جوتم کہتے ہو گرتمہارا حصہ اس علم میں نہیں ہے، پھراس کوایک دوسری نعمت کی بشارت دی جواس کو حاصل ہوئی۔

صاحب ہجے نے اس تصد کو تقد سے جدا طہر رسول اکر م سلی اللہ علیہ وسلی ہے ایشرکی طامت سے بیاثر ہوسکتا ہے تو روح القدس (جرئیل علیہ السلام، کے جسد کی طامست سے جدا طہر رسول اکر م سلی اللہ علیہ وسلی ہے گئے اثر اس نہ پیدا ہوئے ہوں گے، ای قسم کا ایک واقعہ حضر شی اللہ الشائخ خواجہ باقی باللہ (شیخ و مرشد حضرت مجد دصاحب سر ہندی ) کا بھی منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ کے بہاں چند مہمان آگے اور اس وقت ان کی ضیافت کے لیے آپ کے بہاں چھر موجود نہ تھا۔ آپ کچھر متر دوہوئے کہ بڑوی تان بائی کو فیرل گئی جوفور آئی ایک سینی میں کھا نالگا کر حضرت خواج صاحب کی خدمت میں صاضر ہوگیا آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فرمایا کہ جو جا ہو ما تک سکتے ہو، تان بائی نے کہا میری خواہش بیہ ہے کہ آپ مجھوا پنا جیسا کرو بچئے ! فواجہ صاحب نے فرمایا تم اس کو برداشت نہ کرسکو گے، کوئی اور چیز طلب کرو، مگروہ اپنے مطالب خواہش بیہ ہے کہ آپ بھد رہے کہ آپ بھد نظر قو دونوں کی صورت بالکل ایک برممر رہا، اس پرخواجہ صاحب اس کو اپنے ، اور اس پراتھا دی توجہ ڈالی ، پھدد رہے بعد نظر قو دونوں کی صورت بالکل ایک برممر رہا، اس پرخواجہ صاحب براحمینان و بٹاشت کی کیفیت تھی، اور ٹان بائی پر انتہائی اضطراب گھرا ہے و پر بیٹائی کا عالم طاری تھے۔ بیہ واکہ وہ اس کیفیت یا حضرت خواجہ صاحب کی نبعت قو یکو ہر داشت نہ کر سکا اور دو تمین دن کے بعد اس کا انقال ہوگیا۔

سر ہندی ایک ایسا سورج ہے جس کے سابی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے کم ہیں۔

اس سے میہ بھی معلوم ہوا کہ توجہ قبول کرنے والا بھی توجہ دینے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جبیرا کہ یہاں معزرت خواجہ صاحب نے خود فرمایا کہ معفرت مجد دصاحب کی مثال سورج کی ہے، اور ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے سایہ بیس کم ہیں۔

اب اپ اصل موضوع کی طرف آجائے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سرور کا کنات ، فخر موجودات افضل الرسل صلی الله علیه وسلم کے علوم و کملات کی نسبت بھی تمام انبیاء سابقین اور ملائکہ مقربین وغیرہ وغیرہ کے مقابلہ میں بالکل ایس ہی ہے، جسے ایک سورج کی نسبت ستاروں ہے ہوتی ہے اور ابتدائی حالات میں جبرائیل علیہ السلام کے آپ کود با کر روحانی تو جہات کے القاء فرمانے سے بیر نسمجھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے افضل ہیں یا آپ برنبست ان کے علوم و کمالات میں کم درجہ دکھتے ہیں۔ دوسری مثال محض بجھنے کے لئے اسی ہے کہ جیسے ایک باوشاہ کے ارکان دولت ومقربین ہارگاہ میں ہوتے ہیں، پچھالیے معتمد خاص ہوتے ہیں جواس کے پیغامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔نیکن اس بادشاہ کا ایک وزیراعظم ہوتا ہے جواس کا سب سے بڑامعتمدنائب وخلیفہ ہوتا ہے، وواکر چہ بادشاہ کی مجلس کا ہرونت حاضر باش نہیں ہوتا بلکہ بعض اہم ضرورتوں کے باعث کافی دورورازمسافت پر بھی رہتا ہےاوروہاں ایک طویل مدت مصالح ملکی کے انتظام وانصرام میں گذاردیتاہے، نیکن جواعماو، تقرب اور درجہ بادشاہ کے بہاں اس کا ہوتا ہے، وہ نہ بادشاہ کا بینے الل خاندان میں کسی کا ہوتا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے مقرب در باری کا ، نہ دوسرے وزراء وار کان دولت کا۔اس لئے کہ بادشاہ کے ملکی مصالح اوران کے نشیب وفراز کو پہیانے والاجس قدروہ ہوتا ہے، دوسرانہیں ہوسکیا۔ ای لیے جب با دشاہ کوکوئی اخص خصوص مشورہ کرنا ہوگا یا کوئی خاص الخاص ہدا ہت دینی ہوگی تو صرف ای سے الگ بلا کرمشورہ کرے گا' اوروہ بھی اس احتیاط ہے کہاں وقت کوئی دوسرااس کا بڑے ہے بڑامقرب ومجوب بھی وہاں آس پاس نبیں جاسکتا' یا اگراس کا وزیراعظم کہیں دور ہوگا تو بادشاہ کا خاص در باری مقرب المجی اس کا پیغام لے کر جائے گااور بااحتیاط تمام وزیراعظم کو پہنچادے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ اس پیغام کے پورے مقاصداوراس کی باریکیوں کوجس قدر بادشاہ کاوز راعظم سمجھ سکے گاوہ درمیانی اپنی بھی نبیں سمجھ سکتا اس لئے وز راعظم پراس پیغام کوسو پے بچھنے اس پڑمل درآ مدکرنے کی ذمہ داریوں کا جس قدر عظیم ہو جو پڑے گا' درمیانی پیغامبر پراس کا سوواں حصہ بھی نہ ہوگا اس کے ساتھ میا بھی گزارش ہے کہ بادشاہ کی حیثیت یا وزیراعظم کی پوزیش اپنے دور کے حالات سے نہ قیاس سیجئے ' کیونکہ اول تو اس موامی دور کے بادشاہوں کے وہ پہلے سے اختیارات و ذمہ داریال نہیں ہیں کھروز پراعظم اور دوسرے وزراءعوام کے رجحانات وغیرہ کے لحاظ ہے بنتے ہیں ' ای لیے وہ موام کے یا اکثریت کے رجحانات کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی تبدیلیاں بھی جلد جلد عمل میں آتی رہتی ہیں۔ مرحق تعالے کی شہنشا ہیت کے اصول اس سے بالکل جدا ہیں وہ خود عالم الغیب والسرائر ہے ایک ایک کے دلوں کے بھید سے وا تف ہے اس سے کوئی چیز حجیب نہیں سکتی اس کے بھی مقرر بین بارگاہ میں وین وونیا دونوں کے نظام عالم چلانے کے لیے وز راء و تائیین ہیں جن میں ہے سب ے بڑے نائب وخلیفہ ہونے کا طرو انبیاز انبیاء میہم السلام کوحاصل ہوا۔ اس لیے ضروری تھا کے علمی کمالات میں ان کا مرتبہ سب سے او نیجا ہو۔ یسی وجہ ہے کہ انبیاء میں السلام کی علمی وروحانی تربیت کودنیا کے ظاہری وسائل سے الگ کرئے اپنے فضل خاص کے تحت رکھا'سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کوخل تعالیے نے وہ علوم القاء فرمائے جن کے باعث ان کی برتزی وافضلیت تمام ملا مکہ اور جن وانس پرمسلم ہوگئ، اوراس کے ملی اعتراف کے طور پران کو تعظیمی مجدہ کرایا گیا' پھران کے بعد بھی جس قدرا نبیاءمبعوث ہوئے ان سب کی بھی اس طرح تربیت وتعلیم ہوتی رہی'اور بیسب انبیا علیہم السلام اپنے اپنے زمانہ اورعلاقۂ رسالت کے لیے خدا کی طرف سے اس کے وزراء کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بعد تمام نبیوں کے سردار سب کے علوم و کمالات کے جامع 'سب کی شریعتوں کے محافظ مسموں کی شرائع سے زیادہ کمل دین دشریعت كے حال افخر موجودات خاتم النبين والرسلين حضرت محمصطفى صلى القدعليه وسلم دنيا كي خرى دور شرح تعلي كے وزير اعظم كى حيثيت سے تشريف

لاتے جن کاسب سے بڑا مجرہ بھی ملمی مجر ہتر آن مجید ہے جو قیام قیامت تک کال شریعت کمل دستورالعمل اور ندمنسوخ ہونے والا قانون النی ہے۔
آپ کو وہ علوم و کمالات اور روحانی مدارج حن تعالے نے عطافر مائے جو کسی نہی مرسل یا ملک مقرب کو بھی عطانہیں ہوئے آپ کے علی وروحانی فیض سے تعویر سے بی عرصہ میں ہزاراں ہزار صحابہ کے قلوب جگرگا اٹھے اور اونی سے اونی صحابی بھی اس مرتبہ پر فائز ہوگئے کہ بیٹ سے بڑا ولی کائل وہاں تک نہیں پہنچ سکیا اور بعد وفات بھی آپ کے روحانی فیض سے تمام موسین کی اروائ طیبہ برابر سراب ہوتی رہیں اور قلی مدی اس مرتبہ برابر سراب ہوتی دولی اور قلی اس مرتبہ کی اور اس میں بین میں بہنے سکی اور وضی ہمنک و اور قلی اور حمین اس موسین کی اور اس میں ہوئی ہمنک و کو میں۔

صاحب بجہ نے لکھا ہے کہ حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کا "کلا و اللہ لا یعوزیک اللہ" النے فرمانا اس لیے تھا کہ دنیاوی تجربات سے یہ بات مشہور و معلوم تھی کہ جس شخص کے اطلاق و خصائل اس تم ہوتے ہیں وہ خدا کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور اس کوکوئی کر ندنہیں پنچتا۔ نیز حدیث ہیں جس بھی آتا ہے کہ حسن سلوک کا کردار ذات و محبت کی رسوائیوں ہے محفوظ کرتا ہے۔ یہاں پانچ خصائل کا ذکر ہوا ہے جواصول مکارم اطلاق ہیں دومری روایت ہی تھمدتی انگلام اور تو وی الامانات بھی آیا ہے کہ آپ تی ہولتے ہیں اور امانات کی اوائی فرماتے ہیں اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ذمانگی غرماتے ہیں اور اس سے یہ ہی معلوم ہوا کہ ذمانگی غادت و تجربات کے مطابق بھی کوئی بات کہ تا درست ہے بشرطیکہ ہیں سے اوام رانو ائی شرعیہ ہیں کوئی خلل واقع نہ ہوتا ہو۔

اکھتر واں آخری فاکدہ صاحب بہت التفوس امام این افی جمرہ نے اس پر لکھا کہی الوجی سے حضورا کرم سلی ابلّہ علیہ وسلم کا کیا مقصد ہے آپ نے لکھا ہے کہ ابتداء وہ کے بیان جس بہت التفوس امام این افی جمرہ نے مطابق ظبور واقعات کوطلوع مبدہ ہو سے تشبید دی گئی تھی لہذا جب نزول وہی کا وقت پہنچا تو وہ رسالت کا طلوع مشس تفاا در جس طرح طلوع کے بعد آفاب کی روشنی وگری برابر بردھتی رہتی ہے آفاب رسالت نے بھی ایخ ترتی پذیر نورو حرارت سے سارے عالم امکان کو بوری طرح نورو حرارت سے نیضیاب کردیا تھا۔

پھراس تشبید ہے ممکن تھا کہ کوئی سمجھے کہ جس طرح بعد نصف النہارا آفاب ساوی کی ترارت ونور میں کمی آئے گئی ہے آفاب رسالت کے نین میں بھی کی ہوگی توحمی الومی کے ساتھ و تتالع کا لفظ زیادہ کیا 'تا کہ ہتلا یا جاسکے کہ آفاب رسالت کا فیضان ایسانہیں ہے کیونکہ وہ برابر بڑھتا چڑھتا چلا گیا اورعلوم نبوت کی گرمی و ترارت روشن و تابتا کی میں کوئی زوال وانحطاط ندآ سکا صفیہ (۱/۲۵)

پیمٹ و نظر: قرآن مجید میں جو ہرسورت کے شروع میں ہم اللہ الرحم اللہ موئی ہاں کے بارے میں آئمہ محد ثین وفقہاء میں یہ بحث دہی ہے کہ وہ ہرسورت کا جزوجی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ان کے تین غدا ہب بین امام ما لک وامام اوزا کی وغیر و فرماتے ہیں کہ دو کسی سورت کا جزوجی ہے ۔ نہ قرآن مجید کی آ ہے ہے بجزاس کے جوسور فکل کے وسط میں نازل ہوئی ہے (بعض حفیہ اور بعض اصحاب امام احد کا بھی بھی بہ کہ وہ سور کا بھی کہ مورت کا جزووہ لوگ خودامام احمد ہے بھی ایک روایت اس کی بیان کرتے ہیں ) دوسرا بالکل اس کے مقامل امام شافتی کا جزو ہے کہ وہ سور کو فاتحہ اور دو لوگ خودامام احمد ہے بھی ایک روایت اس کی بیان کرتے ہیں ) دوسرا بالکل اس کے مقامل امام شافتی کا جزو ہے کہ وہ سور کو فاتحہ کے اور سور توں کا جزوجی ہے کہ وہ بجز سور کہ ہر سورت کا جزوجی کہ ہر سورت کے شروع کی بیس ہے تیسرا نہ ہب اکثر فقتہا ہ و محمد ثین احمد ان ما فقا زیادی کے بی تول وسط (درمیانی) اور حققین اہل علم کا ہے کیونکہ تمام صوری کی دائل میں میں فیصلہ ہم ہر ہے۔

اس کے بعد بیمسئلہ سائے آتا ہے کہ نماز جی سورت کے ابتداء جی بسم اللہ پڑھتا کیسا ہے'امام مالک کامشہور فدہب ہہے۔ کہ آہتدو جہر دونوں طرح سے اس کا پڑھنا نماز میں محروہ ہے'امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب دہ سورۂ فاتحہ کا جزوہے'اس کی قراُت واجب ہے' حنفیہ اورا کٹرمحد ثین کا تول ہیہے کہ اس کی قراُت مستحب ہے۔ پھر قرائت کے قائنین میں سے امام شافعی اوران کے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ جبراً قرائت مسنون ہے 'امام ابو صنیفہ' جمہورا ہلحد یہ ہے۔ ورائے' فقہاءامصار'' اور جمناعت اصحاب امام شافعی کا ند بہب سیہ کہ بہم اللہ جبراً پڑھنامسنون نہیں ہے۔ آخی بن را ہو ریا ابن حزم وغیرہ کا قول سیہ بے کداختیار ہے کہ آہتہ پڑھ لیے یا آواز ہے۔ (نصب الرابی و تخفۃ الاحوذی)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درک کے دفت یہ مجی فر مایا تھا کہ شافعیہ پراعتر اض ہوا ہے کہ اگر بسم اللہ ہر سورت کا جزوہوتی تو سوری اقراء کے شروع شرب ہوں ہوتی 'اس کا جواب انہوں نے بید یا کہ بسم اللہ کا مضمون اس سورت کے شروع میں ادا ہو گیا ہے دوسرے بیر کہ جب آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ تازل ہوئی تو اس کے بعد سورہ فہ کورہ کا جزو بن گئی ہے' لیکن بیہ جواب کمزور ہے کیونکہ بحث متعارف و معہود و مین ذریعم اللہ النے میں مطلب میں نہیں ہے۔

کیونکہ حضرت انس دورانہ کی جری نماز دوں میں بیرسب حضرات جرابہم اللہ پڑھے اور آپ کو خبر نہ ہوتی 'بی قطعا کال اور دوراز عش بات ہے۔
عرصہ دید میں روزانہ کی جبری نماز دوں میں بیرسب حضرات جبرابہم اللہ پڑھتے اور آپ کو خبر نہ ہوتی 'بی قطعا کال اور دوراز عش بات ہے۔
حافظ ابن جبر نے فتح الباری صفحہ 1/18 میں لکھا کہ حضرت انس کی مختلف روایات بہت کرنے سے تو بظا ہر نئی جبر بی ثابت ہے گر بیام
بہت مستبعد ہے کہ حضرت انس ان طویل مدت ان حضرات کے ساتھ گزار کر بھی بھی جبرا بہم اللہ پڑھے کو کسی ایک نماز میں بھی ان سے نہ سنتے ' (یعنی سن کر بھول کے ہوں کے حضرت انس فی ایک روایت میں خودا عتراف کیا کہ جھے اس بارے میں یا دہیں رہا' کو یا ایسا ہوا ہوگا
کہ ذیادہ ذبانہ گزرنے کی وجہ سے وہ اس کو بھول گئے ہوں گے بھریاد پر ذور ڈالنے سے جبر فاتی تو یا وہ یا اور جبر بسم اللہ کا استحضار نہ ہوسکا ۔ انہذا
جس روایت سے جبر بسم اللہ کا ثبوت ہے وہ فئی جبر والی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضر سے انس والی نوایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضر سے انس والی نوایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضر سے انس والی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضر سے انس والی نوایت میں ہوگیا۔

میں روایت سے جبر بسم اللہ کا ثبور والی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ حضر سے انس والی نوایت پر عمل متعین ہوگیا۔

یہاں حافظ نے اپ مسلک ٹا نعیمی ہا نکل انو کھا استدلال کیا ہے اول و حضرت انس کے یادنہ کرنے کی روایت مرویات محاح سے کم درجہ کی ہے دوسرے عالب احتمال ہے ہے کہ حضرت انس نے آخری عمر شی فی ہول عالب ہونے کے زمانے میں ایسا فر ایا ہوگا کہ اب جھے اچھی طرح یا دہیں ہے اور آخر عمر میں اس طرح اور مسائل میں بھی انہوں نے فرما دیا ہے اور دوسرے حضرات سے بھی ایسا بہ کھڑت منقول ہے کہ حدیث بیان کر کے بھول گئے آخر عمر میں حافظ کمز ور ہونے کی وجہ سے یا دندر ہا محمرحافظ نے اس کے خلاف نیا طرز استدلال انکالا کہ ایک شخص کھے

عافظ زیلتی نے یہ گڑے ہا ہے کہ بخاری ہا وجوداس کے کہ ذہب حق سے شدید تعصب رکھتے ہیں اوراس پراعتر اضات کرنے ہیں ببت چیٹی چیٹی چین ایس کے بعد دونوں حضرات نے حدیث الس تھی کہ جون چیٹی چین ایس کے بھر دونوں حضرات نے حدیث الس کھی اسی کہ جونے میں التر کی جونے تحاول ہے کہ ان دونوں حضرات نے یہ کہ التر کو جائے کہ اور دونوں حضرات نے یہ کہ الترام کیا ہے کہ جرمی حدیث کو ضرور ذکر کریں گے؛ ممکن ہے کہ اوراحاویث مجھے کی طرح حدیث ہم الند کو جھی آئے کہ ان دونوں حضرات نے یہ کہ الترام کیا ہے کہ جرمی حدیث کو ضرور ذکر کریں گے؛ ممکن ہم سکد نہایت مشہوراہ می و شکل مسائل فقدیش سے ہے جس پر بڑے بڑے مناظر ہے ووق جین اور تصانیف کا ایم موضوع بحث رہا ہے۔ اور الماخر ہو موسخت کے داست سے امام ابوضیفہ برجو نے والے اعتراضات کی بڑی ہوائی و تبحی کو ابتدا ہی موضوع بحث رہا ہے۔ اور الماخر قال میان کا باب قائم کر کے احادیث روایت کی چیں اور مقصد انام صاحب پردو کرتا ہے کیونکہ امام صاحب نے قربایا ہے افال ہزو المان نہیں ہیں طال تعدید مسئلہ بہت سے فقہا اوکی معلوم نہیں اور متعد انام صاحب پردو کرتا ہے کیونکہ امام صاحب نے قربایا ہے افال ہزو حال اندی میں اور علی کے اس کہ کی شائد کرتے جین فرض ان کے پاس کوئی تھی مور ہونی کے اس کوئی کے مور کہ ایک ہونے کے جون کو امام ابود کی تعدید کی مخالف کردا کے جین مور کہ اس کوئی تعدید کی اسی کوئی تھی تھی تھی تھی تھی ہوں کہ اندی کی تعارہ ان کی کہ بوت کے اس مسلم بھی ضرور اللہ کوئی ہونی کہ ان اور جس مسلم کی مورد چیں۔ البتد شائی ایک مورجی کی امام ابن مادیٹ بھی تو کوئی حدیث جبر سم کا مسلم بھی ضرور میں۔ البتد شائی ایک مورجی تھیں۔ البتد شائی ایک مورجی تھیں۔ اس مورد چیں۔ البتد شائی ایک مورجی تو کوئی حدیث جبر سم کا اس کے جس کی حال کھی ان کہ جس کی ان کر کے جیں۔ (میسا ادیس میں احاد میں مورد چیں۔ البتد شائی ایک مورجی تو کوئی حدیث جبر سم کا معلم کی موان کہ جس کے اس کے جس اساد اس مورد چیں۔ البتد شائی ایک مورد چیں۔ البتد شائی ان کی تعدید کی تعدید کے مورد کی سائی کی ان کے جس کے اسان کی ان کی تعدید کی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئ

صعیفہ کی موجود ہیں۔البتہ سانی ایک روایت جھڑت ابو ہر ریوہ کی لائے ہیں جس کا صعف ہم بیان کر چکے ہیں۔ (تصب الرایے معرف ۱/۳۵۵) وارتطنی نے مصرجا کر بہت می احادیث جہر بسم اللہ کی جمع کی تھیں لیکن جب ان کوحلف دے کر ہو چھا گیا کہ ان میں کو کی تیجے مرفوع بھی ہے تو کہا کہ آنخضرت صلی القد طبید سلم سے تو کسی کا ثبوت تھے وتو می طریق سے نہیں ہے البتہ صحابہ سے بچھتے ہیں بچھضعیف۔

ال حاكم كتب بلات برنهاي حرانقد رمحد انكام حافظ زيلتي في صفح ١/٣٣١ من كياب -جومثتعلين علم مديث كيالي بهت كارآ مدب-

صافظ ابن قیم نے '' ہری' میں لکھا کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم ہے بھی جہر ہم اللہ بھی ثابت ہوا ہے ( جو تعلیم وغیرہ کے لیے ہوگا ) گرا تھا ہوئے فرادہ ہے کیونکہ اگر آپ ہمیشہ جہر فرماتے تو خلفاء واشد ہن اور جمہور صحابہ ہے کیونکہ نفی رہتا۔ بیری محال بات ہے اور اس کو جمل الفاظ یا کمز ورا حادیث سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جواحات میں جہرے ثبوت میں جہرے ہوئے ہیں وہ صریح نہیں جین اور جو صریح بین وہ غیر شیح ہیں۔ ( الح المہم سفیدہ ) حافظ ابن ججر نے درا یہ میں ہیں اسسلہ پر کلام کیا ہے اور قائلین جبری طرف سے تین استدلال نقل کئے ہیں ایک بید کہ جہری احادیث حارق کثیرہ سے مروی ہیں۔ اور ترک جبری صرف حضر سے انس وعبدالقد بن مخفل شے مروی ہیں الہذاتر نیج کمثر سے کو ہوئی چاہئے اس کا جواب سے موقو فا میں ہوگی البتہ بعض صحابہ سے موقو فا جب کہ ترجیح کمثر سے جب ہوئی ہے کہ مسئد سے ہوا در یہاں جبر ش کوئی حدیث مرفوع یا بہت نہیں ہوگی البتہ بعض صحابہ سے موقو فا شوت مات کی وجہ سے جب ہوئی ہے کہ مسئد سے ہو اور یہاں جبر ش کوئی حدیث مرفوع یا بہت نہیں ہوگی البتہ بعض صحابہ سے موقو فا شوت مات کی وجہ سے جب ہوئی ہے کہ مسئد سے کہ کر دی ہیں ایک اعتراف خود دار قطنی ہے بھی اور ذکر ہوا ہے )

دوسرا استدلال ہے ہے کہ اُحادیث جبر شبت میں ووسری احادیث نافی میں اور شبت کو نافی پر ترجیح ہے حافظ کا بھی استدلال اوپر فتح الباری کے حوالہ ہے بھی ہم نقل کرآئے میں اس کا جواب ہے ہے کہ احادیث نفی اگر چہ بظاہر نافی میں گر حقیقیاً وہ شبت میں۔

تیسرااستدلال بیہ کہ جس راوی سے ترک جبر مروی ہے اس ہے جبر بھی مروی ہواہے بلکہ حضرت انس ہے اس کا انکار بھی منقول ہواہے اس کا جواب ہیہے کہ جس نے آپ سے حفظ کے زمانے میں سناوہ مقدم ہاں ہے جس نے نسیان کے زمانے میں سنا۔ (جانمہم سنی ۱۳/۹۸) خلاصة كلام بيہ كربسم الله كے فاتحد يا برسورت كاجزون بونے اوراس كوتماز من بلندآ دازے ند پڑھنے كے بارے ميں امام اعظم كا مسلك زياده توى وسط ومعتدل اورمؤيد بالا احاديث الصحيحه ومؤكد بآثار الصحابته والتابعين بي جس كيمل ومدلل محدثانه بحث نصب الرأبيه میں دیکھی جاسکتی ہےاس کےمطالعہ سے رہمی معلوم ہوگا کہ محدثین احناف کے عمل بالحدیث وا تباع سنت کا طریق انیق بہ نسبت دوسرے حضرات کے کس درجہ فاکق اور تعصب و تنگ نظری دغیرہ ہے کتنا بعید ہے۔ بحث ندکور کی مناسبت سے آخر میں ہم حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ا کے ضروری مفید علی تحقیق احداد الفتاوی صفح ۲۵/ اسے نقل کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ امام عاصم کے نزد یک ہر دوصور توں کے درمیان بهم الله پڑھنا منروری ہے اورامام اعظم ابوصیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قد بہب میں تراوی کے اندر ہرسورت پر بسم اللہ بیس پڑھی جاتی ' مرف ایک مرتبکی غیرمعین مورت کے اول میں بڑھی جاتی ہے اس صورت میں ختم کلام مجید بدروایت حفص عن العاصم کس طرح پورا ہوگا۔؟ اس کے جواب میں حضرت قدس سرؤنے تحریر فرمایا کہ بسم اللہ کے باب میں ایک مسئلہ قرائت ہے متعلق ہے ووسرا فقہ ہے اول کا حاصل بیہے کہ گوبسم اللہ ہرسورت کا جزونہ ہو مگر روایۃ اس کا پڑھتا ہرسورت پرمنقول ہے کیں اگر کو کی شخص ہرسورت پرنہ پڑھے تو اس کی قر اُت اس روایت کےموافق نہ ہوئی گوکوئی جز ومتر وک نہ ہوا ہو جب کہ کم از کم کسی ایک سورت پر پڑھ لے دوسرے مسئلہ کا حاصل ہے ہے کہ گورواین برسورت پرسم الله منقول ہولیکن ہرسورت کا جزونبیں ہے بلکہ جزومطلق قرآن مجید کا ہے اگر ایک جگہ بھی پڑھ لے گاتو پورا قرآن مجید ختم ہوجائے گا، گواس روایت کے موافق اس کی قرائت نہ ہولیس امام عاصم اورا مام اعظم کے اقوال بیس کوئی تخالف نہیں کہ جب ہے کہ ہر سورت پربسم الله ندر برج اورا كر پڑھ لے توشير كى كنجائش بى نبيس اورامام صاحب كے بھی خلاف نبيس كيونكدامام صاحب بسم اللہ كو برسورت پرضروری نہیں کہتے' مینیں کہ جائز نہیں کہتے' درمختار یار دمختار میں ہرسورت پرتسمیہ کوشن کہا ہے۔ رہا ہر جگہ یکارکر پڑھنا' یہ بلا شبداحناف کے خلاف باورامام عاصم بهی جهر کوضروری نبیس کیتے صرف تسمید کوضروری کیتے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم و علمه اتم

سیام بھی قابل ذکر ہے کہ جبر بسم اللہ روافض وشیعہ کا شعار رہا ہے اورانہوں نے بہت کا حادیث بھی اس کی تائید کے لیے وضع کر کے عوام کو گمراہ کیا تھا' چنانچے امام سفیان ٹوری وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ شیعہ کے مقابلہ میں تقذیم ابی بکر وعمر کی طرح ترک جبر بسم اللہ اور سطی کو گمراہ کیا تھا' چنانچے امام سفیان ٹوری وغیرہ فرق نے جبر کو ترک جبر بسم اللہ اور سے بھی بہت سے اکا برابوطی بن ابی ہر برہ وغیرہ ترک جبر کو تربیح دیا کرتے تھے۔ علی النظمین اللہ سنت کا شعار ہے اور اس وجہ سے شوافع میں ہے تھی بہت سے اکا برابوطی بن ابی ہر برہ و غیرہ ترک جبر کو تربیح دیا کرتے تھے۔ ملی النظمی بھی دورہ بالا تنقیحات کی روشنی میں ہے ہوگیا کہ رمضان شریف کے ختم تراوی میں ہر سورت کے شروع میں بلند آ واز ہے بسم

الله پڑھنی فقہ تنفی کی روے درست نبیں اور روایت عاصم کی روہ سے ضروری بھی نبیں اس لیے آہت آواز سے پڑھنی چاہئے' جس طرح کہ ووسری صدی ہے ابت تک برابر حناف کا معمول بیر ہائے گھر چونکہ سارے ائمہ جمہتدین بجڑا مام شافعی کے جبر بسم اللہ کومسنون نبیں فرماتے بلکہ ایک قول میں امام شافعی بھی بسم اللہ کو بجڑ فاتحہ کے دوسری سورتوں کا جزوبیں فرماتے' اوروہ ایک فرقۂ باطلہ کا شعار بھی ہے اس لیے ختم تر اور کی میں جبر بسم اللہ کا رواج میں جبر بسم اللہ کا مواجعے ہو اللہ المعوفق۔

٢-حدثنا موسلى بن اسماعيل قال اخبر ناابو عوانة قال حدثنا موسلى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتية فقال ابن عباس رضى الله عنهما فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا نحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانه قال جمعه لك صدرك و تقرأه فاذا قرا ناه فا تبع قرانه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيا نه ثم ان علينا ان تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا نطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أ

ترجمہ: حضرت این عباس رضی اللہ عظم اللی التحرکی تغییر کے سلسلہ میں مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وی کے وقت

بہت مشقت پرواشت فرمایا کرتے ہے اورآ پ اکثر اپنی ہونوں کو بھی ہلاتے ہوئے دیکھا پھر اپنی ہونے ہلائے ہوں جس طرح سے آپ

ہلاتے ہے سعید کہتے ہیں ہیں اپنے اونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا پھر اپنی ہونٹ ہلائے (ابن عباس نے کہا) پھر یہ آیری کہا ۔ کھر آن کو جلد جلد یا در نے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا (آپ کے سینے میں) جمع و محفوظ کر دینا اوراس کو پڑھوا دینا ہمارا ذ مہہ۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کے قرآن تہمارے دل میں جمادیتا اور جب آپ چا ہیں اس کی تلاوت آپ کی زبان مبارک سے کرادیتا ممارا کا م ہے 'پھر جب پڑھ لیس تو اس پڑھے ہوئے کی انباع کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں (اس کا مطلب ہے ہے) کہتم اس کو ضاموثی کے ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب سمجھا وینا ہمارے ذمہ ہے 'پھر بھینا نہماری ڈمہداری ہے کہتم اس کو پڑھو ( لیمنی تم اس کو محفوظ کر سکو ) چنا نچہ ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب سمجھا وینا ہمارے ذمہ ہے 'پھر بھینا نہماری ڈمہداری ہے کہتم اس کو پڑھو (لیمنی تم اس کو محفوظ کر سکو ) چنا نچہ ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب سمجھا وینا ہمارے ذمہ ہے 'پھر بھینا نہماری ڈمہداری ہے کہتم اس کو پڑھو (لیمنی تم اس کو کو قوظ کر سکو ) چنا نچہ ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب ہما وینا ہمارے ذمہ ہے 'پھر بھینا نہماری ڈمہداری ہے کہتم اس کو پڑھو (لیمنی تم اس کو کو قوظ کر سکو کینا نے بھیں اس کو پڑھو ( لیمنی تم اس کو کہ سکو کو تعینا کے بعد مطلب سمجھا وینا ہمارے ذمہ ہے کھر بھینا نہماری ڈمہداری ہے کہتم اس کو پڑھو ( لیمنی تم اس کو کو تعینا کے دور اس کے بعد مطلب سمجھا وینا ہمارے ذمہ سے کھر بھینا کی تعینا کے دور اس کے بعد مطلب سے بھی تعینا کے دور اس کے بعد مطلب سے بھینا کے بعد مطلب سے بعد میں میں میں بھی بعد مطلب سے بعد میں میں میں بعد میں بعد میں بعد میں بعد میں ب

اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریک (وتی لے کر) آتے تو آپ (توجہ سے) سنتے 'جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ علیہ وسلم اس (تازہ وتی) کوائی طرح (بے تکلف) پڑھتے جس طرح جبریل نے پڑھاتھا۔ تشریح: رسول اللہ علیہ وسلم یا دکرنے کے خیال سے وتی کوجلدی جلدی و ہرانے کی کوشش فرماتے تھے اس پراللہ نے بیآیت

ٹازل فرمائی کہ یہ قرآن ہمارا کلام ہے جس غرض ہے ہم اسے ٹازل کردہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اس لیے اطمینان سے نازل ہونے والی دحی کوسنیئے اس کے تحفوظ کرنے کی فکر نہ سیجئے قرآن کی آیتوں میں خدانے بیا عجاز بھی پیدا فرمادیا کہ وہ ایک معصوم بیچے تک کویاد ہو ت

جاتی ہیں' جب کہ دوسری نرہبی کتابیں مختصر ہونے کے باوجود بڑا آ دمی بھی یا زہیں کرسکتا۔

معلوم بوا كدفدا ككام عظيم كوقلب انساني محض ظاهرى اسباب كى مدو محفوظ بيس كرسكا كرجس طرح اس كويادكر في كم صلاحيت فخرد السلى الشعليه وسلم كوعطا بوتى آپ كوسد قي ش آپ كامت كافرادكو بحى مرحمت بوئى و الله ذو الفضل العظيم است محمد الله عد الله الحين عبد الله عليه المحمد الله عند الله قال اخبر نا عبد الله قال اخبر نى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس و كان اجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل و كان يلقاه

ان محلبہ کرام کے نفوس قدسیہ کے فیص طاہر و باطن سے تابعین وائمہ مجتہدین مستفید ہوئے اورائ طرح بیسلسلہ ظاہری و باطنی علوم نبوت کا ہمارے زمانہ کے علیاءاولیا وو علمہ مومنین تک پہنچااور یہ بات بلاخوف وقر دید کئی جاسکتی ہے کہ آج اس کئے گزرے وور پس بھی جوایمان ومعرفت خدا دندی کی نعمت ایک معمولی در ہے کے مومن کو حاصل ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے غیرمومن عالم فلنفی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

مال ہاتھ کا میں اور دنیا کی ہر دولت آئی جائی چیز ہے مدیث سے شن آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کی تدرخدا کے یہاں مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا کی پانی جیسی ہے قیت چیز ہے بھی کا فرو ہے دین کوایک گھونٹ پینے کے لیے ند دیتا جن تعالیٰ کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ دنیائے قائی "کی ہر دولت کا زیادہ سے زیادہ جن دارہ ولوگ ہیں ( کیونکہ ان کو دولت وراحت کا تمام حصہ پہلے دے دیا گیا اور مسلمانوں کو ثانوی درج شی دنیا کی دولت وراحت سے قائدہ اٹھائے کا حق کچیشر انکا پر موقوف کر دیا گیا اس کے بعد دومری" دنیائے ابدی" کی ہر دولت وراحت سے مستنفید ہونے کا حق پوری طرح مسلمانوں کو ہوگا اور دومر ساس سے پسر محرج دم ہوں گئی ہماں سلمانوں کی اسمامی زندگی ہے ہے کہ دہ اگر دولت مسلمانوں کی اسمامی زندگی ہے ہے کہ دہ اگر دولت مسلمانوں کی عام وضاص ضروریات و مصالح پر نظر کر ہے ۔ پھر کئی وطی ضروریات و مصالح پر نظر کر رئے ۔ پھر کئی وطی ضروریات و مصالح پر نظر کر رئے ۔ پھر کئی وطی ضروریات و مصالح پر نظر کر رئے۔ پھر کئی وطی ضروریات و مصالح پر نظر کر رئے۔ پھر کئی وطی ضروریات و مصالح پر نظر کر رئے۔ پھر کئی وطی ضروریات ہو مصالح پر نظر کر رئے۔ پھر کئی وطی ضروریات و مصالح اور رفا ہ عام نیز ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی راحت رسانی و ضروریات پر صرف کر سے اگر دوہ ایسانوں کی دولت کی بنا ور اس کی غزادر کا کا عام دولت کی بند یدہ نیس ہے۔

ریتوا پی کمائی ہوئی دولت کا تھم ہے۔اورا گرا یک مسلمان کوا یک بادشاہ ایک وزیراعظم یاصدرمملکت بننے کا موقع میسر ہوتو اس کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوراسوہ خلفائے راشدین کے اتباع بیس یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کو بھی نظر انداز کر کے صرف اینے ملک وملت کے مصالح وضروریات برساری دولت کوصرف کردے۔

چنانچہ مروی ہے کہ بحرین ہے ایک لا کھ درہم آئے عضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم فر مایا کہ مسجد کے ایک گوشہ جس ڈال دیے جائیں۔ پھرنماز کے بعد سب اس وقت تقسیم فرمادیے کسی نے عرض کیا کہ حضورا ہے قرض کی اوا میگی کے لیے چھور کھ لیتے ؟ فرمایا تم نے پہلے ہے کیوں یا دہیں ولایا 'بیان کا ول خوش کرنے کوفر مادیا ورن آپ کو کیا چیزیا دہیں تھی؟!

ایک مرتبہ نمازعصر کے بعد مجلت کے ساتھ جمرہ شریفہ بیس تشریف لے گئے اور سونے کا ایک فکرا نکال کرلائے اور ستی تین کو دے ویا فرمایا کہ رسول خدا کے گھر بیس ایس چیز کار بہنا مناسب نہیں عاوت مبارکتی کہ بھی کس سائل وضرورت مندکو محروم نہ ہونے دیتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت سے دیباتی عربوں نے آگر آپ کو گھر لیا اور کہا کہ میں مال دیجئے 'ہم آپ کا یا آپ کے باپ کا مال نہیں ما تکتے بلکہ خدا کا ماتی تیج بلکہ خدا کی وجہ سے کا ماتی تیج بنتے ہیں آپ نے اس بات پر کسی نارافت کی کا ظہار نہ فرمایا بلکہ برا برسب کو دیتے رہے گرا ژوھام زیادہ تھا'لوگوں کے دیلے کی وجہ سے آپ چیچے ہنتے ہنتے کیکر کے درختوں میں الجھ گئے' اور جا در مبارک بھنس گئی' آپ نے فرمایا کہ مطمئن رہوا گران سب خار دار درختوں کے برا براونٹ ہوتے تو وہ سب بھی میں تقسیم کر دیتا۔ جھے تم بخیل یا کم حوصلہ نہ یا ؤگے۔

غرض دنیاوی مال دمتاع کی سخاوت تو روحانی وعلمی کمالات کے فیضان کے اعتبار سے بہت کم درجہ کی چیز ہے' حق تعالیے نے ہی دنیا والول كوسارى دنيوى تعتيل عطافرمائي بين اورقر آن مجيد بين فرمايان و ها بكم من نعمة فمن الله "كهجو يجه عين تهارے پاس بين وه سب خدا كى طرف سے بيں ايك جگه فرمايا كـ "وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 'اگرتم خدا كى نعتوں كوشار كرنے لگوتو بورا شار ندكر سكو گے کیکن جس نعمت خاصہ پر حق تعالیٰ نے خاص طور پراحسان جتلایاہے وہ رشد وہدایت کی نعمت ہے جس کا فیضان انبیاء کی ہم السلام اوران کے تاتبين علاء واولياء كذر ليح بموافر ماتيج إل: \_ " لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسو لا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة "حق تعالى في ايمان كي نعت عرفراز بون والول ير برااحسان فرمايا كمان كي مدايت کے لیے اپنارسول بھیجا جوخدا کی آیات تلاوت کر کے ان کے قلوب منور کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے کیعنی برائیوں ہے ان کو یا ک کرتا ہے ادرعلوم کتاب وسنت کے ذریعے ان کے علم وعرفان کی تنکیل فرما تا ہے۔ پیسب سے بروااحسان اور جنلانے کے قابل نعمت صرف اس لیے ہے کہاس کا حصول بغیراس کا حصول بغیراس خاص ذر بعیہ و وسیلہ کے تاممکن تھا اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام علوم وفنون اور مادی ترقیات کے لیے انسانی عقل وفہم بھی کافی ہوسکتی ہے غرض انبیاء نلیم السلام کے خصوصی فیضان کا تعلق روحانیت ہے ہے اوراس بارے میں ان کا جود وکرم بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے اس لیے سروا را نبیاء علیہم السلام کے جودوسخاوت کوخاص طورے مدح وثنا کے موقع میں ذکر کیا گیا ہے رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو چونکہ'' نزول وی'' ہے ربط ہے کہ ہارمضان ہے پہلی وی کا آغاز ہوااوراس ماہ کی ہررات میں حضرت جبریل علیہم السلام حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں تشریق لاکرآپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس لیے آپ کے جودو سخاوت کی شان بھی اس وقت بہت بلند ہو جاتی تھی اور اس کا ذکر خاص اجتمام ہے حدیث فدکور میں ہوا ہے اور باب بداءالوجی ہے اس صدیث کاتعلق یوں ظاہر ہے کہ پہلے بدوی کامکان عار حرابتا یا تھاتو یہاں سے بدوی کے زمانہ کی طرف اشارہ ہوا۔ و الله اعلم بالصواب ٢-حدثنا ابواليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبر ني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش و كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفيهآ ابا سفيان و كفار قريش فا توه و هم بايليآء فد عا هم في مجلسه و حوله عظمآء الروم نم دعا هم دعا تر جمانه ' فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسباً فقال اذنوه مني و قربوا اصحابه فا جعلو ا هم عند ظهره ثم قال لتر جمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كلبني فكذبوه فوالله لو لا الحياء من ان يا ثروا على كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سا لني عنه ان قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب قال فهل

قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ قلت لاقال فهل كان من أباته من ملك؟ قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء هم؟ قلت بل ضعفاء هم قال ايزيدون ام ينقصون ؟ قلت بل يزيدون قال فهل ير تداحد منهم سخطةلدينه بعد ان يد خل فيه؟ قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا قال فهل يغدر ؟ قلت لا نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال و لم يمكني كلمة ادخل فيها شيئا غر هذه الكلمة قال فهل قا تلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت الحرب بيننا و بينه سجال بنال منا و ننا ل منه قال ماذً ا يا مركم ؟ قلت يقول اعبد الله وحده و لا تشركوا به شيئا وا تركو ا ما يقول ا با وُكم و يا مر نا بالصلوة والصدق والعفاف الصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب و كذلك الرسل تبعت في نسب قو مها و سالتك هل قال احدمنكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى بقول قيل قبله و سأ لتك هل كان من اباء ه من ملك فذكرت ان لا فقلت فلو كان من اباته من ملک قلت رجل يطلب ملک ابيه و سالتک هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فلكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليلر الكتاب على الناس و يكذب على الله و سألتك اشراف الناس اتبعوه امضعفاء هم فذكرت ان صنعفاهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك ايزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون و كذلك امر الا يمان حتى يتم و سالتك اير تد احد سخطة لدينه بعد ان يد خل فيه فذكرت ان لا و كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب و سألك هل يغلر فذكرت ان لا و كذلك الرسل لا تغلرو سالتك بما يا مركم فذكرت انه يا مركم ان تعبدوا الله و لا تشركو به شيئاً و ينها كم عن عبادة الا و ثان و يا مركم بالصلوة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسيملك مو ضع قدمي ها تين و قد كنت اعلم انه خارج و لم اكن اظن انه منكم فلوا ني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقائه لو كنت عند ه لغسلت عن قاميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم بصرى فد فعه عظيم بصرى الى هرقل فقراته فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هر قل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ. اما بعد فاني ادعوك بدعايته الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان تو ليت فان عليك اثم الير يسين و ياهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله فان تو لو ا فقولوا اشهد و ابانا مسلمون قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قرائة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الاضوات واخرجنا فقلت لا صحابي حين اخرجنا لقد امر امرابن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاصفر فما زلت موقناً انه سيظهر حتى ادخل الله على الا سلام وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل سقفاً على نصاري الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايليآء اصبح يوماً خبيث النفس فقال بعض بطارقته قداستنكر ناهيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل خزآءً ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قدظهر فمن يختنن من هذه الامة قالو اليس يختنن الااليهود فلايهمنك شانهم واكتب الي مدائن مللك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على امرهم الى هرقل برجل ارسل به ملك غنسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هوام لافنظروا اليه فحدثوه انه مختن وساله عن العرب فقال هم يختتون فقال هرقل هذا ملك هذه الامة قدظهر ثم كتب هرقل الي صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسارهرقل الي حمص فلم يرم حمص حتى الله كتاب من صاحبه يوافق راى هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وآنه نبي فاذن هرقل لظمآء الروم في دسكرة له بحمص ثم امر؛ بوا بها فغلقت ثم اطلع فقال يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصو حبصة حمرالوحش الى الابواب فوجد وهاقدغلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم على وقال الى قلت مقالتي انفاً اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدواله ورضواعنه فكان ذلك اخر شان هرقل قال ابوعبدالله رواه صالح بن كيدان ويونس ومعمر عن الزهرى.

تر جمہ: عبداللہ بن عبال نے سفیان بن حرب سے نقل کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آ دمی بھیجااس وقت میر لگ تجارت کے لیے شام سے ہوئے تھے اور میہ وہ زمانہ تھا جب رسول الله علیہ وسلم نے قریش اور ابوسفیان ہے ایک وقتی معاہدہ کیا تھا تو ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے انہیں اپنے در بار میں طلب کیا تھااس کے گر دروم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ہرقل نے آئیں اوراپیے تر جمان کو بلوایا، پھران ہے بو جیما کہتم میں ہے کون مخص مدگی رسالت کا قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں (بین کر ) ہرقل نے تھم دیا کہاس (ابوسفیان ) کومیر کے قریب لاؤاوراس کے ساتھیوں کواس کے پس پشت بٹھلا دو، پھراپنے ترجمان ہے کہا کہ ان لوگوں سے کہددو کہ بیں ابوسفیان ہے اس شخص ( بینی حضرت محرصلی الله عليه وسلم ) كا حال يو چھتا ہوں ،اگر ميہ مجھ ہے جھوٹ بولے تو تم اس كا جھوٹ ظاہر كر دينا (ابوسفيان كا قول ہے كه ،خدا كی نتم!اگر مجھے غيرت نہ آتی کہ بیاوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط بدگوئی سے کام لیتا، خیر پہلی بات جو سرقل نے مجھے بیچھی وہ یہ کہ اس شخص کا غاندان تم لوگوں میں کیماہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے نسب والا ہے، کہنے نگا، اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہ کرنبیں، کینے لگاءا چھااس کے بڑوں میں کوئی ہاوشاہ بھی ہواہے؟ میں نے کہانہیں، پھراس نے کہا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی یا کمزور دل نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے ، پھر کہنے لگا کہ اس کے تبعین روز بروز بڑھتے جارہے ہیں؟ میں نے کہاان میں زیادتی ہور بی ہے، کہنے مگا، اچھااس کے دین کو براسمجھ کراس کا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہانہیں،اس نے کہا کہ کیااس کے دعوے (نبوت) ہے پہلےتم لوگ اس پر بھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے کہانہیں، پوچھا کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہانہیں۔البداب ہاری اس سے (صلح کی)ایک مدت تھہری ہوئی ہے،معلوم نہیں و واس میں کیا کرتا ہے(ابوسفیان کہتے ہیں۔بس اس بات کےسوااورکوئی (مغالط آمیز) ہات اس ( گفتگو) میں شامل نہ کرسکا، ہرقل نے کہا کہ کیا تہاری اس ہےلڑائی بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہاہاں! بولا، پھرتمہاری اس کی جنگ کس طرح ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے بھی وہ بم ہے میدان جنگ لے لیتے ہیں اور بھی ہم ان ہے، ہرقل نے پوچھاوہ تمہیں کس بات کا تھم دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرواس کا کسی کوشریک نہ بناؤاورا پنے باپ دادا کی (شرک کی ) با تنس جھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے بچے بولنے، پر ہیز دُری اور صلد رحی کا تھم ویتا ہے۔ (بیسب س کر) پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہد دو کہ میں نےتم سے اس کانسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبرا پی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نےتم ے ہوچھا کہ دعویٰ (نبوت) کی میہ بات تہمارے اندراس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تقی ، تو تم نے جواب دیا کہ بیں۔ تب میں نے (اپنے ول میں ) میکہا اگر میہ بات اس سے پہلے کس نے کہی ہوتی تو میں میر محضا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا بھی ہے میں نے تم ہے ہوچھا کہاں کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گذراہے تم نے کہا کہبیں تو میں نے ( دل میں ) کہا کہان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہددوں کہ وہ مخض اس بہانے ہےا ہے آبا وَاجداد کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہےاور میں نے تم سے پوچھا کہ اِس بات کے کہنے (لیمنی پینمبری کا دعویٰ کرنے ہے ) پہلے بھی تم نے اس دروغ کوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ بیں تو میں نے سجھ لیا کہ جو محض آ دمیوں کے ساتھ وروغ کوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیے جھوٹی بات کہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور

 سلطنت وحکم انی کی بقاء جاہتے ہوتو پھر اس نبی کی بیعت کرلو۔'( پسنتا تھا کہ) وہ لوگ وحثی گدھوں کی طرح درواز وں کی طرف دوڑ ہے گر انہیں بند پایا ( آخر جب برقل نے (اس بات ہے ) ان کی بینفرت دیکھی اوران کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو پھر میرے پاس لاؤ جب وہ دو وہ اردہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس ہے تہاری دینی پچھٹی کی آزمائش مقصود تھی سووہ میں نے دیکھ یل میرے پاس لاؤ جب وہ دو وہ باردہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تہاری دینی پچھٹی کی آزمائش مقصود تھی سووہ میں نے دیکھ یل ( ایم بات سے سرت کے ساس کے سامنے جدے میں گر پڑے اوراس سے خوش ہو گئے بس سے برقل کا آخری حال ہے' ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان 'یوس اور معمر نے بھی زہری ہے روایت کیا ہے۔

تشری : قرقیب و افعات اس طرح سی محلی و افعات کی طرف اشارہ ہاور تیب واقعات اس طرح سی معلوم ہوتی ہے کہ ہم آل نے اولا بیت المقدس میں ظم نجوم کے ذریع معلوم کیا کہ ملک النخان کا غلبہ ہوگا۔ ان می ایام میں ملک غسان نے ہم آل کے پاس قاصد بھیجا ، جس ہاں کو ملک عرب کے حالات معلوم ہوئے بھر ہم آل نے رومیہ کے عالم نجوم ضغا طرفا می کے پاس خط بھیج کراس کی دائے وریافت ک بھیجا ، جس ہاں کو ملک عرب کے حالات معلوم ہوئے بھر ہم آل نے دومیہ کے عالم نجوم ضغا طرفا می کے پاس خط بھیج کراس کی دائے وریافت ک وہاں سے جواب نیس آیا تھا کہ ای اثنا میں اس کے پاس آئخ خصرت معلی اللہ علیہ و ملم کا کمتوب گرائی دھوت اسلام کے لیے بیٹنی گیا اور آپ کے ذاتی حالات کی حقیق کے لیے اس نے عربول کا چالگا یا تو بیت المقدس سے قریب بی ایک مقام غزہ میں معارت ایوسفیان کی امادت میں شمر سوار عالم معظم کا قافلہ مقیم تھا ان سب کو ہلاکر ہم آل نے حضورا کرم ملی اللہ علیہ و کہ محالیات کے بحد جب ہم آل بہت المقدس سے تھی واپس ہوا اور دہاں اس کو ضغا طرکا جواب بھی طائو ملک کے بڑے لوگوں کو اپنے کی بیل کردوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا 'کران سب کو گول کا دور بھی نتبہ بل ہوگیا۔ واللہ یہدی من بیشاء الی صواط مستقیم۔

سب کو گول نے تالگ کی اور اس کے بعد ہم آل کا رور بھی نتبہ بل ہوگیا۔ واللہ والیوم الا خوو و دکو اللہ کئیرا۔ (احزاب) ان سب واقعات کو چھی طرح ذبی نشین کرنے کے لیا بتدائی اسلامی تاریخ کے چندورق پڑھے! جن سے آپ کوا پنی زندگی کے لیا بھی دورق بل کے ایک اللہ والیوم الا خوو و دکو اللہ کئیرا۔ (احزاب)

عهد نبوت كاليك زرين باب

دربار رسالت کی طرف سے شاہان دنیا کودعوت اسلام حروب روم وفارس کی فتح وفکست کے بار میں قرآن مجید کی پیش کوئی۔ سب سے پہلے آیات قرآنیہ الم محلبت الووم فی ادنی الاد ص کا ترجمہ پھراس کی تفییر میں حضرت علامہ عثاثی کا بصیرت افروز تفییری ٹوٹ ملاحظہ سیجئے: حق تعالئے نے ارشاد فرمایا۔

ترجمہ: النہ روئی قریب والے ملک میں مغلوب و شکست خوردہ ہو گئے ہیں اور وہ شکست کے بعد نوسال کے اغربی غالب و فاتح ہو جا تیں گر (در حقیقت،) پہلے پچھلے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کے عظم واختیار ہے ہوتے ہیں'اس (فقے کے) دن مسلمان خداکی نصرت کی وجہ سے خوش ہوں کے خدا جس کی چاہے مدد کرتا ہے وہ ہر نے اختیار وقد رہ اور حم و کرم والا ہے خداکا وعدہ ہو چکا' وہ بھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا مگرا کہ لوگ سے علم نے کھانے اور ظاہر و نہیں کرتا مگرا کہ لوگ سے جا بہرہ ہیں وہ دنیاوی زندگی کی پھی تھی باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں (جس سے کمانے کھانے اور ظاہر و عارضی شیب ٹاپ کے ڈھنگ ایجھے بنالیے ہیں' کیکن (اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی) آخر ہی زندگی سے بغیر ہیں۔

الفسیر کی تو سف: "ادنی الارض" طحے ہوئے ملک یا پاس والے ملک سے مراوا ذرعات وبھر کی کے درمیان کا خطہ ہے' ہوشام کی سرحد پر تجاز کے ملک ہے اس کہ جو فارس سے ذیارہ قریب ہوئی کی جو اس کی صدافت کی تھیم الشان دلیل ہے واقعہ ہے کہ اس ذمانے کی سب سے بڑی دو سلطنتیں قرآن مجید نے ایک جیب وغریب ہیں گوئی کی جو اس کی صدافت کی تھیم الشان دلیل ہے واقعہ ہے کہ اس ذمانے کی سب سے بڑی دو سلطنتیں فارس وردم مدت دراز ہے آپس میں گراتی چلی آرہی تھیں '۱۰۲ و ۱۳۲۰ کے بعد تک ان کی تخت الا اکیاں رہیں (انسکا و پیڈیا برنانے کا)

حروب روم وفارس

۵۵۰ میں سرورکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ اور جالیس سال بعد ۱۹ وآپ کی بعث ہوئی کہ والوں کو جنگ روم وفارس کے لیے ان جنگی متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھے اس ووران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچیسی پیدا کر دی فارس (ایران) کے آتش پرست مجوی کومشر کیمین مکد اپنے سے نز دیک بجھتے تھے اور روم کے نصار کی الل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے قریب ترقرار پاتے تھے اس لیے جب فارس کے غلبہ کی خبرا تی مشرکیین مکہ خوش ہوتے اس سے مسلمانوں سے معدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیت خوش آئد وقو قعات بائد ہے تھے اور مسلمانوں کو طبعاً اس سے صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آئش پرست مجوسیوں سے مفلوب ہوں اور اس وقت ان کومشرکیوں مکہ کی شانت کا بھی ہدف بنیا پڑتا تھا۔

آخر۱۱۲ء کے بعد (جب کہ ولا دت نبوی کوقمری حساب سے تقریباً پینتالیس سال ہوئے اور بعثت کے پانچ سال گزر بھے' خسر و پر و پر
( کی خسر و ثانی ' کے عہد میں فارس نے روم کو ایک نہایت زبر دست و فیصلہ کن فلست دی کہ شام' مصر ایشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک
رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہم قل ( قیصر روم ) کوامیانی لشکر نے تسطنطنیہ میں بناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی
خطرہ میں پڑگیا' بڑے بڑے پاوری قبل یا قید ہو گئے' بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے ذیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے گئے
قیصر روم کا افتد ار بالکل فنا ہوگیا' اور بظاہراسباب کوئی صورت روم کے مجرنے اور فارس کے تسلط سے نکھنے کی باتی شدری۔

فارس کی فتح اور روم کی فتکست کے اثر ات

غلبهر وم وتنكست فارس

خدا کی قدرت دیکھوکہ قرآن مجید کی چیش گوئی کے مطابق تھیک نوسال کے اندر (بینی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر) عین بدر کے دن جب کہ سلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پرنمایاں فتح ونصرت ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ خبرس کراور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کوخدانے ایران کے جوسیوں پرغالب کر دیا اور مشرکین مکہ کواپٹی فٹکست کے ساتھ ایران کی بھی ذلت ٹھیب ہوئی۔ فلامری اسباب کے بالکل خلاف قرآن مجید کی اس محیر العقول صداقت پیشگوئی کا مشاہدہ کر کے بہت سے لولوں نے اسلام قبول کیا اور صفرت ابو بکر رضی اللہ عند نے مشرکیین مکہ سے ایک سواوٹ حاصل کے جورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدقہ کردیے گئے"۔
حضرت عثمانی کے فذکورہ بالآخیری توٹ سے داضح ہوا کہ روم کے غلبہ وقتی کی فبر فرز وہ بدر کے موقعہ پرل چکی تھی گئی گئی ہوئی بعض حدید سے بعد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کیا ہے اور بہت المقدی میں ہوال کے دربار میں جاکروہ سب گفتگو ہوئی ہے جو فذکورہ حدید بین اس بودوں آول تقل کے جن رائے ہوگا ہوں کے جن کے مسال ہی میں روم کوفاری کے مقابلہ میں فتی وغلبہ عالم مواہد اور حافظ این کثیر نے اپنی تغییر میں بیددوں آول نقل کئے جن گرہمار سے دو کو گئی کروہ کو گئی ہوئی کہ موقع پر ظاہر ہو چکے تھے جن کے ساتھ علیہ فارس کا سلسلہ ختم ہوگر میں موقع پر ظاہر ہو چکے تھے جن کے ساتھ علیہ فارس کا سلسلہ ختم ہوگر میں موقع پر ظاہر ہو چکے تھے جن کے ساتھ علیہ فارس کا سلسلہ ختم ہوگر میں موقع پر ظاہر ہو جب سے جن کے ساتھ موجو چکا تھا گر چونکہ پھر فتح و دھرے سالسلہ اور قدیم وجد یہ بلادو مما لک مفتوحہ کی ام وقعہ ماہ کا م بعد کے چند سالوں تک ہوتا رہا ہے قان سب مہمات سے بودی طرح فارغ ہوگر دی ہوگر وقعہ روم کا کہ میت المقدی حاضری کا موقعہ ماہ ہوگا۔

فتؤحات اسلاميه وسلح حديببير

است عرصہ بین غروہ بدر غروہ اور خوارہ فراہ کی فقوعات واظیر کا سلسہ چلتار ہااور الا ھیل سرور دوعالم صلی الشعلیہ وسلم نے ۱۳ اے ۱۵ سوی بین الشعلیہ منظم کے معظمہ کا سنت سے کہ معظمہ کا سفر فرایا کہ معظمہ کے دیت ہے بین اور کوئی ارادہ نہیں عدید پر سب تھم ہو کے لیے آ رہے ہیں اور کوئی ارادہ نہیں ہور ہوگئی کے ان کا رکھ ہے اور ان کوئی کے ان کوئی ارادہ نہیں ہور سے کا اندہ کو سورت عنان کوروک لیا اور پیچر کی طرح مشہور ہوگئی کہ ان کوئی کردیا گیا ہے اس پر رسول اکرم صلی انشعلیہ وسلم نے ایک بول ہے کوروفت کے بیچے تمام صحابہ سے جہاد پر بیعت کی جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے ( کوئی ان تمام بیعت کرنے والے صحابہ سے رضا مندی کا اعلان حق نوالے نے قران مجید جہاد پر بیعت کی جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے ( کوئی ان تمام بیعت کرنے والے صحابہ سے رضا مندی کا اعلان حق نوالے نے قران مجید جہاد پر بیعت کی جس کو بیت منظم کی انشعلیہ وسلم کی خدمت کے درفت کے بیجیا تھا ، چن کوئی انشعلیہ وسلم کی منظور فر مالیا کہ منظمہ کے لیے بیجیا تھا ، چن کوئی کہ اس سال کے لیے باہمی بنگ نہ کرنے کا محاجہ ہوگیا اس جس ایک شرط کوئی کے اس کی انشعلیہ وسلم کے ایس ہول اور ایکھی سال پھر آ کرعم ہوگیا والی بھی کا ادر مسلم الشعلیہ وسلم نے اس کوئی منظور فر مالیا ورائے وست مبادک سے اس کومنا دیا تھی انشعلیہ وسلم کی اند علیہ والی انشد کھی کہ منظمہ نے اس کوئی انشد علیہ والی اور ایکھی منظور فر مالیا ورائے وست مبادک سے کوئی کہ معظمہ کو ایس کی کہ معظمہ کو والی کردیا جائے اور مدین طیب ہو کوئی کہ معظمہ کے تو اس کو والی نہ کیا جائے گا۔ م

تصلح حديبيه كيفوا ئدونتائج

غرض اس شان سے سینا جنگی معاہدہ لکھا گیا۔ جب کہ صحابہ کرام کی ڈیڑھ ہزار سرفروشوں کی جماعت جہادوموت وعدم فراد پر بیعت کرنے کے بعد نہایت بے تاہ بھی کہ آئ ایک فیصلہ کن جنگ اور ہوجائی چاہے اور وہ سب حضرات کسی طرح آ ماوہ نہ تھے کہ بغیر عمرہ کئے ہوئے مکہ معظمہ سے ایسی گری ہوئی شرطوں پرسلح کر کے واپس لوٹ ہا کس ، گر حضور صلی اللہ علیہ وکٹم کی شان ان سب سے بلند تھی ، آپ کی نظر خدا کی مشیبت ، اس کی دی واشارہ پرتھی وہاں یہ سوال بی نہیں تھا کہ ظاہری حالات کا تقاضہ کیا ہے اور کیوں ہے ، اور آپ کی ای شمان نبوت ، اولوالعزی اور بے نظیر وسعت قلب وحوصلہ مندی کا مظاہرہ ایسے مواقع پرتی تھائی کو کرانا تھا وہری طرف حرم کھیدگی پاسداری تھی کہ اس کی حدود جس جدال وقبال کی طرح موز وں نہیں آگر اس کی رعایت خدا کا محبوب ترین تو تھی ارسل ہی نہ کرتا تو دومرا کون کر سکتا تھا اس کے ساتھ صحابہ کرام کی بے نظیر

اطاعت شعاری کوبھی دیکھئے کہ جوں بی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے ہدی کا جانور ذیح فرما کراور طق راس سے احرام عمرہ فتم کیا تو تمام سحاب نے بھی فوراً طلق وقصر کرا کرا ہے اجرام کھول دیئے اور حضور کے فیصلہ سے مطمئن ہو کر مدینہ طیبہ کوالے پیروں واپس ہو گئے۔ فتح مبیل س

راستہ میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو' فتح مبین' عطا فرمائی' بعض صحابہ جرت ہے ور یافت

کرتے ہیں کہ کیا یہ فتح ہے؟ مطلب یہ کہ غزوہ بدرا حدہ خندق وغیرہ میں فیصلہ کن شکستیں دینے والے ڈیڑھ ہزارمجابدین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مبارکہ میں اتنا دوردراز کا سفر کر کے مدینہ منورہ ہے مکہ معظمہ تک جاتے ہیں اور قریب گائی کر بھی وا فلہ حرم ہے محروم' عمرہ کے بغیراور بظا ہر نہایت گری ہوئی شرطوں پر معاہدہ کرے واپس ہورہ ہیں اوراس کوجن تعالی فتح مبین فرماتے ہیں' یہ کیا معاملہ ہے؟

یہ واقعہ آ واخر ۲ ھا ہے اوراوائل کے ھیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ''جیبز'' کو فتح کیا' جو مدید کی جانب ثمال وشام چارمزل پر یہود یوں کا ایک شہر تھا اوراس تملہ میں کوئی فتص ان صحابہ کے سوائش بکہ نہ تھا' جو آپ کے ساتھ حدید بیٹ میں تھے' کا حرید میں آپ نے حسب معاہدہ عمر قالفضا ہو کے لیے کہ معظمہ کی ساتھ و سرید میں اوراس کے ساتھ کہ معظمہ کا سفر قریاں کا ساتھ دینے کے ساتھ کہ معظمہ کو بیٹ کر عمر وادا فر مایا کہ معاہدہ تھی سے کہ کے معاورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے طبقوں پر حملہ کردیا۔ جس پر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے طبقوں پر حملہ کردیا۔ جس پر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے طبقوں کی اعلان فر مایا کہ معاہدہ ختم ہوگیا اور دس ہزاری ایور بر ارتجابہ ہیں حالے میں کہ معظمہ کو فتح کرایا۔

فتخ مكمعظمه كے حالات

جس دات جس آپ فاتحاند مکہ معظمہ جس داخل ہونے والے تھے ابوسنیان کیم بن حزام ادر ہذیل بن درقہ اسلامی لشکر کے جسس حال کے لیے اور جہال لشکر اسلام کا پڑا وَ تعا اس کے قریب ایک ٹیلہ پر جیٹے کر حالات کا جائزہ لینے گئے آئے تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فر مایا کہ" سب لوگ اپنے چو لیے الگ الگ جلائیں۔" (جس سے دشمن کے جاسوسول کی نظر میں لشکر اسلام کی تعداد زیادہ معلوم ہو و دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عند ایسے جاسوسول کی خبر گیری کرتے ہوئے پھر رہے تھے اور ابوسنیان کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لے گئے مقل ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گئے " بین کر ابوسنیان کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ عقل ہے کہ آپ نے ابوسنیان کا دائمن جمئل کر ارشاد فر مایا" کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گئے " بین کر ابوسنیان کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فر مایا کہ ابوسنیان کو لے کرفلانی گھائی پر کھڑے ہوجاؤ' اور مسلمانوں کو تھم دیا کہ سب قبائل کے لوگ حربی ترانے بڑھے ہوئے اس گھائی ہے گئے ہے گئے گئے۔

سیاسی تدابیر کےفوائد

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس تم کی سیاس تہ امیراس کیے اختیار فریا کیں کہ اٹل کہ مرعوب ہوکر خود ہی جھیارڈال دیں اور کہ معظمہ کے اندرجلال وقال کی فو بت نہ آئے سب سے آخریں جب مہاجرین کا گروہ اس کھاٹی ہے گزرنے لگا جس میں خودرسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے تو آپ نے فرمایا۔ اے ابوسفیان! ہم تمہارا اکرام کرتے ہیں اوراعلان کردیا کہ جو فض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گا اس کوامن دیا گیا جو فض اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کوامن دیا گیا جو فض اپنا ہتھ جائے گا اس کوامن دیا گیا جو فض بیت اللہ کے جوار میں ہنے جائے گا اس کوامن دیا گیا جو فض اپنا ہتھ میارد کھدے گا اس کوامن دیا۔ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کوامن دیا گیا جو فض اپنا ہتھ میارد کھدے گا اس کوامن دیا۔

ابوسفيان برمكارم اخلاق كااثر

حضرت ابوسفیان جوغزوہ احدوغزوہ خندتی میں کشکر کفار کے سپرسالاراعظم رہے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کی بدخواہی میں پیش پیش رہا

کرتے تھے مضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتا ؤ پر سخت جمرت زوہ تھے اوران کے دل میں اسلام کی حقا نیت وصدافت اترتی جار ہی تھی' محران کی بیوی ہندہ ان کے مسلمان ہونے پر سخت برہم ہوئی اورخوب لڑی حتیٰ کہان کے مند پر تھوک بھی دیا' وہ مسلمانوں کی سخت ترین دشمن مقی اوراس قدر سخت دل کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شغیق چیا حضرت حمز ہ رضی اللہ عند کا کلیجہ چیاڈ الاتھا۔

اسلامي حكومت رحمت عالم تقى

غرض یہاں اس مختفرتاری کے ذکر سے بیدد کھلانا تھا کہ بعثت نبوی سے قبل دنیا کی دو بوڈی سلطنتوں کا اقتداراعلی تھا بعثت نبوی کی برکات سے پہلے روم کی فتو حات بالکل غیرمتوقع طرز پر ہوئیں جن سے فارس (ایران) کی شہنشان سامراتی واجارہ داری کا خاتمہ ہوااور آدھی دنیا کوظلم وقہر سے نجات فی مجروم (الل کتاب) کے جبروستم اوراستعاری ہتھکنڈوں سے نجات دلائی ہاتی آدھی دنیا کواسلام کے دامن رحمت میں بناہ گزیں کیا گیا۔ اوراسلام نے پوری دنیا کووہ دستوروقانون دے دیا جس کے مطابق زندگی گذار کراس جہنم صفت دنیا کوئمونہ جنت بنایا جاسکتا ہے۔

اسلام کمزورول ٔ غریبول نا دارول اورمتواضع و منکر مزاج لوگول بیس پیمیلا اس نے عدل دانعیاف روا داری و مسادات کرم و کرم ادب و تہذیب ٔ خدا تری نفرت مظلوم اعانت فقیر و معذور ٔ راست بازی وحق گوئی کی اعلیٰ قدریں سکھا کیں 'تمام اخلاقی و سیاس گراوٹول سے نفرت دلائی 'صبر داستنقلال شکر داحسان مندی 'بر بھلائی پر تعاون 'ہر برائی کے خلاف جہاد کرنے کی تلقین کی نفرش تمام مکارم اخلاق اور حکمت و دانائی کی بات کو اختیار کرنا ایک مسلمان کا شیوہ و شعار قرار دیا۔

ای لیے اسلام کا ابتدائی دور لیعنی بعثت نبوی ہے ججرت نبوی تک کے ۱۳ سال جونی اکرم سلی اللہ علیہ ورسلم انوں کے لیے بظاہر بخت رین دور ابتلاء و پریشانی تھا وہ ان کی فتح و کامرانی کا زریں باب تھا جس میں لغزش کے امکانات بہت کم سخے بجرت کے بعد جب دنیاوی فتو حات کے دور ابتلاء و پریشانی تھا وہ ان کی فتح و کامرانی کا زریں باب تھا جس میں لغزش کے امکانات بہت کم سخے بجرت کے بعد جب دنیاوی فتو حات کے دروازے کھلے مختے ان ان کا فتر سے اٹھانا پڑا اور پہلے سے زیادہ آزمائش سامنے می گرکی دورا کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ و علی الناس۔ مکارم اخلاق واعلی بلند یوں کی فتح من فصل الله علینا و علی الناس۔

## حديث برقل

اب صدید برقل کی طرف آجائے! برقل علم نجوم کا بہت بڑا ما برقا کھتے ہیں کدرسول اکرم سلی الشعلیہ وسلم کی ولا دت کے سال علوی ستاروں کا اجتماع ہوا تھا اور پھر برہیں سال پر ہوتار ہا آخری بارسلے حدید بید کے سال بیں ہوا علم نجوم والے کہتے ہیں ۔ اللہ اعلم ۔ برقل بھی اس کا قائل تھا اس نے ایک رات زائج کھنچ کر اجتماع کی مند کرائے والے لوگوں کے با دشاہ کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بارے بیں اس نے تعیق کی قو معلوم ہوا کہ عرب کوگ ختند کرائے ہیں اوراس سے اس کو غلبہ توگیا کہ وہ بادشاہ عرب بی کا ہوگا۔ مرید اطمیقان کے لیے اپنے دوست صفاطر کو خطائھا وہ بھی کراتے ہیں اوراس سے اس کو غلبہ توگیا کہ وہ بادشاہ عرب بی کا ہوگا۔ مرید اطمیقان کے لیے اپنے دوست صفاطر کو خطائھا وہ بھی علم نجوم کا بڑا ما ہرتھا اوراس نے بھی ہرقل کی تا ئید کی بلکہ اپنی قوم کو جمع کر کے سمجھا یا بھی کرتم لوگ نی آخر الز ماں پر ایمان لے آؤوہ سے نبی ہیں انہوں نے انکار کیا اور صفاطر کوقت کر قال کو چھر جب آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کا نامہ مبارک ہرقل کو پنچا تو بحثیت شوت ورسائت آپ کے حالات کی تحقیق ابوس فیان سے گی۔

اں ہارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس بخاری شریف میں فرمایا کہ نجوم کے اثر ات طبیعیہ حرارت و برودت وغیر نا قائل انکار ہیں لیکن جمہورعلاءان کی تا ثیرات سعدونحس کے قائل نہیں۔

# ایمان ہرقل

امام بخاری نے حدیث کے آخری جملہ میں اشارہ کیا ہے کہ ہر قل ایمان وتصدیق کی نعمت سے محروم رہااور جو پھواس نے رومیوں سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے خیالات کا ظہار کیا تھا' وہ صرف معرفت کے درجے میں تھا' تقعدیق قلبی نتھی' جوشرط ایمان ہے۔ ای لیے اس نے خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے غزوہ موتہ میں ایک لاکھ نوج بھیجی' اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی برابر مسلمانوں پر حملے کرتارہا۔

#### مكا تنيب رسمالت

کتب سیروتاری بی ہے کہ سرور دوعالم سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسری کے علاوہ شاہان جش معز ہندو چین وغیرو کو بھی دعوت اسلام کے مکا تیب ارسال فرمائے تنے سب بی آپ نے اپنانام پہلے لکھائے جس کا اثر دوسرے شاہان دنیائے تو ہجے نہیں لیا گر پر دیر (شہنشاہ ایران) کو بخت نا گوار ہوا کہ شروع میں میرانام کو نہیں لکھا گیا' اور طیش میں آکر آپ کا گرامی نامہ بھاڈ کر برزہ پرزہ کر دیا۔

ز وال کسری وعروج حکومت اسلام

حضورا کرم سلی اللہ علیہ و بیاب پرویز (شہنشاہ ایران) کی بیوی شیریں پرعاشق ہوگیا (جواس کی سوتیل ماں تھی ) اور جب کسی طرح وہ اس صورت ہوئی کہ شیر و بیاب پھی بیاب پرویز (شہنشاہ ایران) کی بیوی شیریں پرعاشق ہوگیا (جواس کی سوتیل ماں تھی ) اور جب کسی طرح وہ اس کورام نہ کر سکا تو باب کوئی کر دیا کہ شیا اور ایران کے بعد وہ حاصل ہو سکے۔ نہ معلوم کس وجہ سے خسر و پرویز نے اپنے شاہی دوا خانہ کی المماری میں ایک ڈبیہ میں زہر رکھا تھا اور اس کے فیمل پر لکھ دیا تھا کہ بید دوا قوت باہ کے لیے اکسیر ہے 'شیر و بیہ مالک سلطنت ہوا تو چونکہ انتہائی شہوت پرست تھا اس کو ایسی اور بی تلاش تھی اس ڈبیہ کو پاکر بہت خوش ہوا اور زہر کھا کر مرکیا 'اس کے بعد اس کی بیٹی بوران تخت شین ہوئی ' مگر وہ عورت ذات اور کم عمرتی اس لیے حکومت نہ سنجال گئ آ خرکا را ایران کے خت و تاج پر مسلمان قابض ہوئے۔ اور اب تک وہ ایک اسلامی سلطنت ہے۔ حفظ بھا اللہ و ادام بھا۔ اس طرح نبی کر بیم سلی اللہ علیہ این النامی ۔

حدیث میں ذکر شدہ برقل کے دل سوالات ذکر ہوئے 'جومبادی وقی الی اور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا بین ثبوت ہیں البندااس حدیث سے وقی ورسالت کی عصمت وعظمت معلوم ہوئی 'امام بخاری کا مقصد بھی بھی ہے اور ان چھ حدیثوں کا بدالوق کے باب میں ذکر کر کے امام بخاری نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ آگے کتاب میں جنتی یا تیس آئیں گی وہ سب وقی کی یا تیس ہیں 'جومعصوم وحفوظ اور نبایت عظیم الثنان ہیں 'اس کے بعد سب سے پہلے کتاب الا بھان لائے ہیں کہ وہ اسلامیات کی اولین بنیاد ہے۔

# كتاب الايمان

باب الايمان و قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وهوقول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالىٰ ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم. وزدناهم هدي. ويزيدالله الذين اهتدواهدي. والذين اهتدوازادهم هدي واتاهم تقواهم ويزدادالذين امنوا ايمانا وقوله عزوجل ايكم زادته هذه ايمانا فاماالذين امنوا فزادتهم ايماناً وقوله فاخشوهم فزادهم ايماناً وقوله ومازادهم الا ايماناً وتسليماً والحب في الله والبغض في الله من الايمان وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عدى بن عدى ان للايمان فرآئض وشرآئع وحدودًاوسنناً فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملهالم يستكمل الايمان فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان امت فمآ اناعليٰ صحبتكم بحريص وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنانؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر لايبلغ العبد حقيقت التقوم حتى يدع ماحاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً اوصيناك يامحمد واياه ديناً واحدًا

وقال ابن عباس شرعة ومنها جاً سبيلا وسنةً ودعاء كم ايمانكم.

ترجمہ:۔رسول الله ملکی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد یانچ چیزوں پر ہے اوراس بات کا بیان کہ اسلام قول بھی ہے اور تعل بھی اوروہ بردھتا بھی ہےاور گھٹتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ ارشا وفر مایا ہے ترجمہ آیات تا کہ موشین کے (پہلے) ایمان پرایمان کی اور زیادتی ہواور ہم نے ان کواور زیادہ ہوایت دی اور جولوگ ہوایت یافتہ ہیں اللہ انہیں مزید ہوایت عطا کرتا ہے اور جولوگ سیدھی راہ پر ہیں انہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دے دی اور پر ہیز گاری عزایت کی اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کئم میں سے مس کے ایمان کواس سورۃ نے بر صادیا (بیوہ لوگ ہیں)جوا بمان لائے اس سورت نے ان کے یقین میں اضافہ کر دیا ( سورہ آلعمران میں ہے) جب انہیں ڈرایا توان کا ایمان اور بڑھ گیا' اور (سورہ احزاب میں ہے)ان کے یقین واطاعت ہی میں اضافہ ہوااور اللہ کے لئے دوتی اور پشمنی ایمان ہی میں جیں اور عمر بن عبدالعزيزٌ نے عدى بن عدى كولكىعاتما كەايمان كے پچھ فرائض پچھ ضابطے پچھ حدیں اور پچھسنن ہیں (بیعنی ایمان كے لواز مات میں پچھا وامر کچے ٹوائ اور کچے سنتیں داخل میں ) پھر جس نے ان چیز وں کی سخیل کرلی اس نے ایمان کامل کرلیا اور جس نے ان میں کوتا ہی کی اس نے تا كمل ركھااورا كريس زندور ماتويس ان سب كوتم ہے كھول كربيان كروں كاتا كتم ان يكمل بيرا ہوسكؤاورا كريس مركباتو ( پروا تعديہ ہے كه ) جس تمہاری ہم شیخی کا خوا ہاں نہیں ہوں ۔اورابراہیم علیہالسلام نے فر مایا (سور ہ بقر ہ میں )لیکن (اس لئے کہ )میرے دل کواطمینان حاصل ہو اور حضرت معاذبن جبل نے (اسودین ہلال ہے) فرمایا کہ ہمارے ماس جیٹھو (تاکہ) کچھ دیر ہم موثن رہیں (یعنی ایمان تاز ہ کریں) حضرت ابن مسعودگاار شاو ہے 'لیقین پورا کا پوراائیان ہے 'اور حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے کہ بند واس وقت تک تفوی کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک دل کی کھنک ( یعنی شرک و بدعت کے شہبات ) کو دور نہ کردے اور حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں ) کہتمہارے لئے وہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے تہمیں اور نوح کو ایک ہی وین کی تعلیم دی ہے دین ہے جس کی تعلیم ہم نے تہمیں اور نوح کو ایک ہی وین کی تعلیم دی ہے اور حضرت ابن عباس نے شوعت و صنعا جا کا مطلب راستہ اور طریقہ بتلایا ہے اور قرآن کی اس آیت قل ما یعبؤا بکم دمی لولادعاؤ کم کامطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ )تمہاری دعا ہے مرادتمہاراائیان ہے۔

تشری : ''ایمان'' کالفظ''امن' ہے شنق ہے جس کے معنی سکون واظمینان کے بین کسی کی بات پرایمان لا تا بھی بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کواپنی تکذیب سے مطمئن کر دیتے ہیں گویا اس کی امانت و دیانت پر ہمیں پورا وٹوق واعتماد حاصل ہے۔ یہاں تک کہاگر وہ ہماری ان تکھیر جد میں کے است مدر بھر سکر میں اس کر دیتے ہیں ہورا سے میں کہ اس کر است

دیکھی چیزوں کے بارے میں بھی کچھ بتلائے کو ہم اس کے اعتماد پراس کو مان لیں۔

ایمان مترکی: ای ہے ''ایمان شرکی'' کی اصطلاح حاصل ہوئی کہ ہم خدا کے وجود و وحدا نیت کی تقعد بی کریں اور خدا کے آخری نی کھند این کے ساتھ ان سب باتوں کے بھی تن ہونے کا یقین کریں جو آپ کے ذریعہ ہم تک ضروری طور ہے بی تی گئیں ۔ ضروری طور ہے جن کی تقعد این کے ساتھ ان سب باتوں کے بھی تن ہو فیر وشن و واضح ہو مثلاً وجودا نہیاء کتب ساوی ملائکہ جن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا'' دیں جمدی'' بیس ہونا سب پر روش و واضح ہو مثلاً وجودا نہیاء کتب ساوی ملائکہ جن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم انہیں (آخری نبی) ہونا' تقدیر خداوندی عذا ب قبر ویا م قیامت فرضیت نماز' روز ہ ' جی وز کو ق ' وغیر ہ ' غرض الی تمام چیز و س پر ایمان ضروری ہے جن کا علم ضروری ہم کو حاصل ہو چکا ہے ای لئے ان کو' ضروریات دین'' بھی کہا جا تا ہے اور ان بیس ہے کسی ایک کا بھی انکاریا تخریفی تا ویل اس طرح کفر ہوگی جس طرح تو حید ورسالت کا انکاریا ان بیس تحریفی تا ویل کفر ہے۔

جارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی محققانہ تصنیف''ا کفارالملحدین فی شیک من ضرور بات الدین'' میں ضرور بات دین اورایمان و کفر کی بحث کاحق ادا فرمادیا ہے جس کا مطالعہ ہرعالم دین کے لئے نہایت ضروری ہے۔

#### حقيقت ايمان

أيمان واسلام كافرق

يهال بيبات بحق مجمد لنى چائي كرس طرح ايمان انعياد باطن كاتام باى طرح اسلام انعياد طابر يعبارت بسوره جرات مل ب قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ( کچھ دیہاتی لوگ آپ ہے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ا ہفر مادیجے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تیمارے دلول ہیں نہیں کہنچا''۔امام احد ہے ایک مرفوع حدیث بھی تفسیر ابن کثیر ہیں مروی ہے کہ اسلام علانہ کھلی ہوئی چیز ہے اور ایمان قلب میں ہے اور صدیث جریل ہیں بھی ایمان کے سوال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کمانک کتب رسل بیم آخرا ورقد رخیر وشر پر ایمان وتقعد این کا ذکر فرمایا' بھر اسلام کے سوال پر شہادت تو حید ورسالت اور اوا نیکی فرائض اربعہ کا ذکر فرمایا۔

### ايمان واعمال كارابطه

ابندامحقین نے فیصلہ کیا کہ ایمان وعقیدہ دین کی اصل بنیاد ہے ادرا عمال جوارح اس کی فروع اور شاخیں ہیں یا ایمان بمزلدوح ہے اور اسلام اس کی صورت یہ ہمارے آئمہ ومحدثین کی تعبیر ہے دوسرے انکہ ومحدثین سنے اعمال جوارح کو اجزاء مکملہ ایمان کے درجہ پس سمجھا ہے جس سے اعمال کا درجہ پچھا ہے اورا یمان کا درجہ پچھ کمتر ہوجا تا ہے ' جیسا کہ تکیل کی تعبیر سے واضح ہے اس کے ہماری تعبیر زیادہ بہتر سمجھ ' احوط اور حقیقت سے قریب ترہے۔ والعلم عنداللہ۔

#### ايمان كادرجه

یہاں سے بہ بات بھی بھی جائے کہ وین اسلام بیں ایمان کا درجہ اتنااو نچاہے جس سے فدا کی دحی اور پیفیسر پراس درجہ واقوق واعماد ہوکہ اس کی بنائی ہوئی مغیبات اور نظروں سے قائب چیزوں پر بھی ہمیں بے دلیل وجت یقین واطمینان حاصل ہونا چاہئے ای لئے مسلمانوں کی بزی صفت ہو منون ہالغیب قرار پائی اور حقیقت بھی بھی ہے کہ رسالت کی ممل تقدیق اور انقیاد باطن حاصل ہوجانے کے بعد دلیل وجت بازی کا کوئی موقعہ ہاتی نہیں دہتا کچنا شاعر واورا مام ابومنصور و ماتریدی نے بھی تقریح کی ہے کہ ایمان اس بدلیل انقیاد واطاعت کا نام ہے۔

# حضرت نانوتوي كالمحقيق

ایمان کی تشریح می کے سلسلہ میں بہاں ایک نہاے قابل قدراور آب زرے لکھنے کے قابل تحقیق ہمارے شیخ الٹیوخ حضرت مولانا محدقاتم صاحب نا تو تو گئ کی ہے جو آب حیات میں پوری تفصیل ہے درج ہے۔ اس کا خلاصہ بیہے کہ آبت قر آفی النب او لمی بالمومنین من انفسہ و ازواجه امهاتهم میں ازواج مطہرات کا احبات المونین والمومنات ہونا رسول اکرم سلی اللہ علیہ وکم کی ابوت کی فرع ہے بلکہ ایک قرات میں و ہو اب لهم بھی وارد ہے لہذا بید تو درست ہوگا کہ ارواح مونین آپ کی روح مقدس کے آثار بین اس طور سے بلکہ ایک قرات میں و ہو اب لهم بھی وارد ہے لہذا بید تو درست ہوگا کہ ارواح مونین آپ کی روح مقدس کے آثار بین اس طور سے آپ ابوالمونین لینی تمام مونین کے دروانی بین گویا مونین کے اجزاء ایمائیے کا روحانی وجود نبی اکرم سلی اللہ علیہ وکم (ارواحنا فدہ) کی روح معظم کے وجود ایمائی کا فیض ہے اور بیا تنی بوئی تعمت ومنقب عظیم ہے کہ ہرمومن وسلم ہریں موثر دہ کرجاں فیٹا ندرواست۔

# حضرت مجد دصاحب كالمحقيق

اس سے اوپر چکے تو حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ کے مکاتیب شریفہ میں سرور دوعالم نبی الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات محبوب رب العلمین ۔ هیقتہ الحقائق افضل الخلائق نورالانوار روح الارواح بنج البرکات وجمع الکمالات کی شان میں جلوہ گر لے گی ۔ اس سے بھی بھی سنقاد ہواکہ اللہ نور المسمون والارض کے نور عظیم کا ظل ویرتو آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا نور منظم ہے جس سے تمام عالم وعالمیان سے اکتماب نورکیا اورنورائیان توروح الانوارومدار بقاء عالم ہے۔

# شخ د باغ کے ارشادات

ای کے ساتھ چندارشادات غوث العارفین دعزت شن عبدالعزیز دباغ قدس سرہ کے بھی 'اہریز' نے نقل کئے جاتے ہیں فربایا کہ (بقاوہ جود کا) مادہ ساری تکلوق کی طرف ذات مجھی سے نور کے ڈوروں میں جلا ہے کہ نور گھری سے نکل کر انبیاء ملائکہ اور دیگر تکلوقات تک جا پہنچا ہے اور اہل کشف کواس استفاضہ فورے بائب و فرائیں نورایمان سلب ہوا سام میں جا ہے جہاں بید انعلان بلکہ ہر نعت کے در کونور مجھی کے ساتھ وابستہ کیا ہے جہاں بید انعلان علیہ ہوا ہوا ہی نورایمان سلب ہوا سام معین میں ہے ایک بدنھیں شکی مزائ نے کہا کہ تخضرت میں اللہ علیہ وہم کی طرف سے صرف ایمان کی رہبری ہوئی ہے کہن کا راستہ دکھا دیا باتی رہا ایمان موہ ہاللہ کی طرف سے ہے ( ذات مجھی کو اس ہے کوئی تعلق نہیں ) شخ موصوف نے فرمایا 'اچھا اس تعلق کو جو تمبار نے درایمان اور وجھی میں قائم ہا گر ہم قطع کرویں اور محسن راستہ دکھا تا جوتم کہ بدر ہو بہ قائم ہو اس معلوم ہوا کہ تھی ہو تا ہو گئی ہو ہا ہے اس کہ مثال چاغوں کی ہو اس کو ان کا دکار کیا اورا تی ہو بہا گیا ہی استفید ہیں یا اس ارشاد کی روشی میں معلوم ہوا کہ تھو بہو تھی ہو تا ہو کہ ہو قلب مومن میں نور نبوت کا ایک ایک روصانی برتی تھم دوش ہے جس کے تار دھیقت الحقائی نبی الانبیاء نور الانوار ملی اللہ اس طرح سمجھو کہ ہر قلب مومن میں نور نبوت کا ایک ایک روصانی برتی تھی ماری انوار سے ہور ہا ہا گزاس کنگش یا تعلق میں کی طرح کی یا ہو کہ ایک کوئی وہو کہ ہو قلب مومن میں نور نبوت کا ایک ایک روصانی برتی تھی مور نا نوار سے ہور ہا ہا گزاس کنگش یا تعلق میں کی طرح کی یا خرائی رونما ہو گی تو وہ بیڈی محروکہ وی وخسر ان کا موجب ہوگی۔

بمصطف برسال خویش را کدوی جمداوست اگر باد ند رسیدی تمام بولهی است

صدیت صحیح میں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے ۱۳ سے ۱۵ کیں گے جن میں ہے ۱۷ غلط راستوں پر ہوں گے اور صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا' صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا ہوگا فر مایا جوٹھیک میرے اور میرے محابہ کے طریقہ پر چلے گا۔اس لئے بڑی ہی احتیاط اور علم وفہم سمجے سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ جمارا کنکشن آپ کی سنت واسوہ سے ہیٹ کر دوسرے غلط مراکز شرک و بدعت وغیرہ سے نہ جڑجائے۔و ما تو فیقنا الاہافة العلی العظیم' علیہ تو کلیا والیہ انبنا۔

نیز فرمایا که ایمان ایک فورے جس کی روشی میں چلنے والے کوراستہ کا فشیب وفراز اور منزل مقصود کا مبداو منتہا سب نظر آرہا ہے اس لئے اس کا ہرقدم دلی اطمینان کے ساتھ اٹھٹا اور قبی سکون کے ساتھ پڑتا ہے۔ انبذااس کا پوراسٹر لطف و بٹاشت کا ہے اوراس کی زندگی پر لطف گزرتی ہے۔ جس کو "ولنحیینه حیوة طبیعہ "میں بیان فرمایا ہے اس کے برخلاف کفرایک ظلمت ہے جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے ک

اے شرح مواقف کے آخر میں ان سب فرقوں کی تغییلات ذکر کی گئی ہیں جن میں ہے ۸ بڑے فرقوں کے نام دمختفرعقا کدورج ذیل ہیں۔ ۱-معتز لد دقد ریہ جن میں اختلاف ہوکر ہیں شاخیں ہو گئیں (مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ' مخلد فی النار ہے' قر آن کلام اللہ مخلوق ہے بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے آخرت میں بھی رویت البیہ ندہوگی مسن وجیح منفل ہے دغیرہ)۔

٢ - شيعه جن من اختلاف موكر بائيس شاخيس موكني (ان كے عقا كدمشهور خاص وعام بين)

٣-خوارج جن مين اختلاف بوكرسات شاخص بوكنين (مرتكب كبيره كافر تخلد في الناريج حضرت على عثان واكثر محابه كي تلفيروغيره)

٣-مرحدجن بن اختلاف بوكر يا في شاخيس موكنيس (ايمان كرماته كوكي معصيت معزمين الحقيار عبد كمكريس)

۵- جاز جيه جن هن اختلاف بوكر تمن شاخيس بوكئيس (خلق افعال مين اللهينة كيها تعد أنني صفات وغيره هي معتز لد كيها تحديين)

۲- جبرية جن ميں اختلاف موکر جار شاخيں ہوگئيں (بنده اپنے افعال ميں مجبور من ہے نئی رویت وخلق قر آن میں معتز لد کے ساتھ ہیں )

ے مشہ جن میں اختلاف ہوکر گیارہ شاخیں ہو کئیں (حل تعالی کو کلوقات کے ساتھ تشبید دیے اوراس کے لئے جہت وجسم وغیرہ جابت کرتے ہیں )

٨- ناجية (الل سنت والجماعت ياجماعت الل حق)جوسوا داعظم امت محمد بيكاب والله الحمد ر

ی ہے کہ نداس کوسرائے کا پیتہ ہے ندمنزل مقصود کا ندا سے دریا کاعلم ہے نہ جنگل کا بہا قتضائے ترارت غریز بیا نجن کے پہیوں کی طرح چاتا اور بے اختیار چکر کھار ہاہے اس کے قلب پر ہروفت تکدراور وساوس وخطرات کا بوجھ رہتا ہے جس سے اس کی زندگی یا وجود دولت وعیش دنیوی و بال جان بی رہتی ہے اس کوئی تعالی نے فرمایاو من اعرض عن ذکری فان لہ معیشہ ضنکا و نحشرہ یوم القیامہ اعمیٰ

## بخارئ كالرجمة الباب

یہاں تک ہم نے بفقد رضرورت ایمان کی تشری و توضیح کی۔اس کے بعد امام بخاری کے ترجمۃ الباب کو سیحھے امام بخاری چونکہ ایمان کو قول و فعل سے مرکب مانے ہیں اوراس لئے اس میں زیادتی و کی کے بھی قائل ہیں اس لئے الیم آیات احادیث واقوال عنوان ہاب ہی میں جمع کردیئے ہیں جن سے بیدونوں وعوے تابت ہو تکیس اس کے بعد بڑی تقطیع کے آٹھ صفحات میں بہت سے ابواب اوران کے جلی عنوانات کے تحت احادیث کی تخریخ تن فرما کراہے ای دعوے کو پہنتہ کرتے جلے گئے ہیں۔

امام بخاري كي شدت

عنوانات کی پیے جہتی شدت اور دلائل کی کشرت ہے بھی تاثر ملتا ہے کہ جب بیسب اعمال ظاہری جزو وحقیقت ایمان ہیں تو کئی مل میں بھی کی آ جانے سے ایمان جا تا رہے گا ، جو معز ارکا فی ہم سر جے ایحکی کفر ہمی عائد ہو جائے گا ، جو نوارج کا مسلک ہے بھر خارج ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ایمان کو تول فی کا بجوعہ مانے پر سخت مصر تے فرماتے تھے کہ بیس نے اپنی سے جس کسی ایسے خفس کی روایت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ''ایمان تول وگل سے مرکب نہیں اور اس جس کی وزیادتی نہیں ہوتی ''۔ حالا نکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک ہے بھی احاد ہے کی روایات کی بیان تاہم ہم اس کو امام بخاری کا تشد دہی بچھتے ہیں ور نہیں ہوتی ''۔ حالا نکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک ہے بھی احاد ہے کی روایات کی بیان اسک خوارج کے وہ بھی ایسے بی خوالف سے بھی دوسر ہے تمام اللی اسفت والجماعت بھی وجہ ہے کہ خوو امام بخاری نے بھی گو یہاں پہلے پارے بھی تو عمل کو جزوایان دکھلانے پر پوراز ور بھی دوسر ہے تمام اللی سفت والجماعت بھی وجہ ہے کہ خوو امام بخاری نے بھی گو یہاں پہلے پارے بھی تو عمل کو جزوایان دکھلانے پر پوراز ور بھی دوسر ہے تمام اللی سفت والجماعت بھی وجہ ہے کہ خود والم بخاری نے بھی گو یہاں پہلے پارے بھی تو عمل کو جزوایان دکھلانے پر پوراز ور شائم کیا ، جس کا حاصل بیہ ہے کہ عقیدہ درست ہوتو کہیں شرب خروغیرہ کارتکاب ہے بھی ملمت ہے تو آب کی جوالت قدر کے بھی خلاف ہے کہ عقیدہ درست ہوتو کہیں ہے اور اگرا دناف سے تعمدریا جذبہ بیت ہے لوگوں نے تو اور اس پر لعنت نہ کرنی چا ہے معلوم ہوا کہ اس مسلہ بھی زیادہ فرق بھی نہیں ہے بلکہ بہت ہے لوگوں نے تو آپ کی جوالت قدر کے بھی خلاف ہے آر جی ہے۔ انشاء اللہ تعالی ۔

بحث ونظر ایمان کے بارے میں مختلف مذاہب ونظریات کی تنقیح و تعصیل حسب ذیل ہے۔

ا - حضرت اماً ماعظم می این ایومنصور ماتریدی می این ایوالحس اشعری اما منعی محدثین و فقباا حناف اورا کشومتکلمین فرماتے ہیں کہ۔
ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت تصدیق لبی ہے تصدیق اسانی (نفاذاحکام اسلامی کے لئے یابوتت مطالبہ) شرط یارکن زائد ہے اعمال جوارح خلود تارہے نیچنے کے واسط نیز ترتی ایمان و وخول اولی جنت کے لئے ضروری ہیں ان کی حیثیت وہ ہے جوفر وس کی اصل کے ساتھ ہوتی ہے مثل کلمة طیبة کشجو قاطیبة اصلها ثابت و فوعها فی المسماء اور صدیم شعب ایمان بھی بظاہرای طرف مشیرے مقدین اسانی کوشرط مشکلمین نے اور رکن زائد فقہا حنفیہ نے کہا ہے ملائلی تاری حقی کی تول ہے کہ عندالمطالبدر کن ہے اجراء احکام کے لئے شرط مسایرہ ہیں ہے کہ اقرار بالشہا دیمن کورکن ایمان قرار و بیازیادہ احوط ہے بہنبت شرط مانے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے مسایرہ ہیں ہے کہ اقرار بالشہاد تین کورکن ایمان قرار و بیازیادہ احوط ہے بہنبت شرط مانے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے

ابوطالب اور برقل جیسے لوگوں کا ایمان ایمان شرگی سے خارج رہا۔

ایمان مرکب ہے جسکے اجزا تقعد میں تقعد این اسانی اوراعمال جوارح ہیں لیکن سب اجزاء کی رکنیت یکسان ہیں ہے۔ تقعد این قلبی اصل اصول ہے کہ وہ نہیں تو ایمان منفی محض اوراعمال کا درجہ بحز لہ واجبات صلوۃ ہے۔ ادکان صلوۃ کی طرح نہیں کو یا اقرار وعمل اجزاء مکملہ ہیں مقدمہ نہیں اور صرف اعمال کے نہ ہوئے سے ایمان کی نئی نہ ہوگی البنتہ تارک عمل اور مرتکب کبیرہ کومومن فاس کہیں گے جو ترک عمل و ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے دخول جنت کا سنتی اور ضلود تارے محفوظ ہوگا۔

چونکہ بیر حضرات انکال کوحقیقت ایمان میں داخل مانتے ہیں اس لئے ہا متبار کمیت کے ایمان میں کی وزیادتی کے قائل ہیں۔ گویا ان کے نزدیک ایمان بطور کلی مشکک کے ہے۔

۳.....فرقہ خوارج کے نزدیک ایمان مرکب ہے اور نتیوں اجزاء ندکوڑہ پرابر درجہ کے اجزاء مقومہ وارکان ایمان ہیں اس لئے صرف انکال کا تارک یامر تکب کبیر وایمان سے خارج اور کا فر ہوجا تا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

۳۰۰ فرقه معتزله کے زدیے بھی ایمان مرکب ہے اور تینوں اجزاار کان ایمان بین تارک اعمال یا مرتکب کبیرہ ایمان ہے نگل جاتا ہے گر کا فرنبیں ہوجا تا اس کوفائق کہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

لے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کر تغییر کشاف بھی بھی جواب ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کا کیا ہے چکر یہ بھی فرمایا کہ حافظ این جمیہ نے امام صاحب کے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی صحت سے ان کو بھی افکار نیس البتہ الفاظ سے اختلاف ہے گریہ بھی سے کہ امام صاحب کے زمانہ بھی محتز لدو فوارج کا بڑا تو وقعا اور وہ ترک علی یا انتکاب کبیر و پرائے ان سے حارج اور تفد فی الناد قر اردیے میں خت تشدد کررہے بھے اس کے امام صاحب نے ان کے قلاع تا کہ کہ دویس بوری شدت نے کام کیا اور ان کے مقابلہ بھی اعمال کے خارج از ایمان ہونے پر میں خور دویا جس کو حافظ این جمید الله افقاظ سے تعیار کیا اس کے برخلاف سلف کے دور بھی چونکہ مرجہ کا ذور تھا جو مرف تعدد ان کو افقائل سے بھی تھے اور اعمال کو پکھے بھی ایمان کو پکھے بھی ایمان کو بلکھی ایمان دیا ہے۔ اس کے انہوں نے قول وقتل کے نظر یہ کو ایمان اور مرجہ کی وجہ سے اس کو الل سنت کا شھار بتا لیا۔

۵ فرقہ مرجہ کا ندہب ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ جس کی حقیقت صرف تعمد این قلبی ہے اقر ارلسانی اور انٹمال ند مدار نجات ہیں نہ رکن وشرط نصد این قلبی کے بعد کوئی معصیت یا تزک فرض و واجب معزفیس۔ ندان پرعتاب ہوگا ایمان بین زیادتی ہوئی ہے کی نہیں خدا کا علم اور دوسری صفات اسے الگ اور غیر جیں ۔ خدا کی صورت انسان کی ہے ہے ضروریات وین کاعلم اجمالاً کائی ہے ۔ تفصیل کی ضرورت نہیں مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ جج فرض ہے گر بین نہیں جانتا کہ کعبہ کہاں ہے اور ہوسکتا ہے کہ علاوہ کہ معظم ہے کہ جج فرض ہیں جانتا کہ وہ یہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی گر بین نہیں جانتا کہ وہ وہی ہیں جو مدینہ طیب ہیں ہیں یا اور کوئی ہیں یا کہ کہ خزیر جرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کہری ہیں یا کہ کہ خزیر جرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کہری ہے یا کوئی دوسراجا نوراس شم کی باتیں کہنے والے سب موئن ہیں کوئکہ بیسب تفصیلات حقیقت ایمان ہیں واغل نہیں ہیں غسان مرجی کمری ہے یا کوئی دوسراجا نوراس شم کی باتیں کہنے والے سب موئن ہیں کوئکہ بیسب تفصیلات حقیقت ایمان بیں واغل نہیں ہیں غسان مرجی اس بات کو سختم کرنے اور دواج دینے کہا م اعظم اور آپ کے امام اعظم اور آپ کے اصاب نہیں کہنے دوران کے علی دوران کے دلائل کا ضعف آ شکارا کیا ہے اس کے وہ ان کے نابز بالالقاب سے کیسے نے گئے تھے۔ نے تو کہ معتز لہ کی ہر طرح میں ان کی حقید وہ کھتے تھے۔ نے تھے۔ نے تھے۔ نے بیان کی حقید وہ کھتے تھے۔ نے تو کہ معتز لہ کی ہر طرح میں نے خیالان قدری تھا 'باقی سب جری عقید وہ کھتے تھے۔

۱ فرقه جمیه کنزدیک ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت مرف معرفت قلب ہے تقعد میں ضروری نہیں تجمیہ کے اور بھی بہت سے عقا کو خراب ہیں۔ ۷ سکرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف اقر ارلسانی ہے بشر طیکہ دل میں اٹکار نہ ہو تقعد کی قلبی اور اعمال ایمان کے اجزا جبیں ندان کی ضرورت ہے۔

#### اللحق كااختلاف

ام اعظم و متکلمین وغیرہ کا اختلاف دوسرے ائمہ ومحدثین سے نہ کوئی بڑا اہم اختلاف ہے اور نداس کو صرف نزاع لفظی ہی کہنا درست ہے کیونکہ بہر حال انظار کا اختلاف موجود ہے ان کا نظریہ ہے کہ ایمان بینوں اجزا کے مجموعہ کا نام ہے اور ہم اس کو بسیط مانے میں لیکن طاہر سرے کہ تقد بین قلبی تمام مقاصد میں سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑی نیک ہے اور تمام اعمال کی صحت کے لئے بطور شرط و بنیاد ہے لہذا اس کا مرتبہ بھی اعمال جوارح کے اعتبار سے الگ اور بہت او نچا ہونا چا ہے لیں اعمال کورکن و جزکی حیثیت دینا ایمان کی حیثیت کوگرانا ہے اور جس طرح کہ ہم اس کوالگ کر کے اور اعمال کے مقابلہ میں بلند مرتبہ قرار دے کرضیح پوزیش دیتے جی تو وہ بسیط ہی تابت ہوگا۔

## حضرت شاه صاحب كاارشاد

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیانسلاف ایسابی ہے جیسا کہ صلوۃ کے بارے بیل حنیہ وشافعہ کا ہے کہ شافعہ فرماتے بیل نماز پوری حقیقت معہودہ (تحریمہ سے سلیمہ تک) کا نام ہے جس بیل ارکان سنن وستجبات سب داخل ہیں پھر بعض اجزاءان کے نزدیک بھی وہ ہیں جن کے نہ ہونے پر بھی نماز درست ہوجاتی ہے حنفیہ سے شخ این ہمام نے فرمایا کہ نماز ارکان کا نام ہے اور باتی اجزاسب مکھ لات ہیں۔ لہٰذا صرف ادکان بیس کی سے نماز نادرست ہوجاتی ہے حنفیہ کی سے نماز نادرست ہو نے کا تھم لگا کیس کے بہی صورت ایمان کے بارے بیس بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت قوصرف تھر بین قلبی ہم اور باتی اجزا اس کی تعمیل کرنے والے ہیں اور بہی بات ان آیات قرآئید ہے بھی منہوم ہوتی ہے جن بیس ایمان کے بعدا محال کا ذکر الگ کیا ہے کو نکہ اعمال آگرا ایمان میں داخل مناز سے تو ان کو ترف عطف کے ساتھوا لگ کیوں ذکر کیا گیا؟ جومغایرت کو جا ہتا ہے حافظ این تیمید نے اس کا حرف جواب بیددیا ہے کہ یہاں عطف مغایرت کے لئے نمایا کہ حافظ این تیمید کی بی توجیا گرچکی قدر مضبوط اور ان کی ذہائت کی دلیل ہے گرآ یات قرآئی مین سے خفلت نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ این تیمید کی بی توجیا گرچکی قدر مضبوط اور ان کی ذہائت کی دلیل ہے گرآ یات قرآئی مین سے خفلت نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ این تیمید کی بی توجیا گرچکی قدر مضبوط اور ان کی ذہائت کی دلیل ہے گرآ یات قرآئی مین

امام بخاري كاامام صاحب كومرى بتلانا

اوراہام بخاریؒ نے جوآپ کومری کہا ہے اگر دوارجا دسنت کے اعتبارہ ہے ہوتو کوئی عیب نہیں اوراگر ارجاء بدعت کے لاظ سے ہوتو اس سے زیادہ غلط بات کیا ہو گئی ہے۔ پھراگر بڑوں کی طرف کوئی بات غلطی سے منسوب بھی ہوگی تواس کا ظریقہ بیر ہاہے کر مختاط طریقہ پر اتخا کہ دیا گیا اللہ بات آپ کی طرف منسوب کی ٹی یا فلاں امر کے ساتھ آپ کو جم کیا گیا ہے جیسا کہ کتب رجال بیس کی کے متعلق رمی بالقدر اس سے کہ دیا گئا ہے جیسا کہ کتب رجال بیس کی کے متعلق بنے ہوئی یا فلاں امر کے ساتھ آپ کو جم کیا گیا ہے جیسا کہ کتب رجال بیس کی کے متعلق رمی بالقدر اس کی متعلق بنے ہوئی یا فلاں امر کے ساتھ آپ کین افسوں ہے کہ امام بخاری کے متعلق بنے جوٹ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ''۔ (یعنی روایت کرنے والوں نے ان سے صدیث کی روایت نہیں کی امام ابو پوسف کے حالات بیس آپ پڑھ آئے ہیں کہ کتنے بڑے محدث تھے یہ کھڑے محد بین کو روایت مدیث کی روایت کہ کی روایت کرنے والے بہ کھڑے جا کہ کہ روایت کی دوایت کی تور نہیں کیا۔ پھراما صاحب کا ذکر یہاں بھی تزک روایت کی فوش فجری سانے کے لیے فرمایا ہے جب کہ خود امام ابو یوسف نے بھی مشتقل حدیث تھنے تھی کہ ابار الآثار بیں امام صاحب سے روایات کی فوش فیش کی جیں اور وہ کتاب الآثار بیں امام صاحب سے روایات کی فوش فیش کی جیں اور وہ کتاب الآثار بیں امام صاحب سے روایات کی وہ جو دے۔ فالمحملہ لللہ و الممنه۔

دوسرااحتمال لفظائر کوہ میں بیہے کہ امام بخاری خود امام ابو یوسف کومتر دک الحدیث بتلارہے ہیں تو بیجی درست نہیں جیسا کہ امام ابو یوسف کے حالات میں ان کے حدیثی علم دشخف وثقابت دغیرہ کا ذکر پوری تفصیل ہے ہو چکاہے غرض امام اعظم یا امام ابو یوسف میں سے خدا کے ضل و

# انعام ہے کوئی بھی متروک الحدیث نہیں ہے 'نام محمر بی خدانخواستہ جمی نظان کے بھی صحیح حالات ہم خصل لکھ آئے ہیں۔واللہ المستعان۔ طعن ارجاء کے جوایات

طعن ارجاء کے جواب میں شیخ معین سندھی نے بھی وراسات اللیب میں بڑی تفصیل سے اور بہت اچھا کلام کیا ہے ہم بھی امام ما حب کے حالات میں کچھ کھو آئے ہیں خود فقد اکبر میں بھی امام صاحب سے ایک تصریحات ملتی ہیں۔ کہ ان کے بعد ارجاء بدعت ہے ہم کم کرنا کی طرح درست نہیں صفحہ المیں ہے کہ ایمان اقر اروقعد بق ہے صفحہ المیں اسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ تنظیم وافقیا و ہے خدا کے اوامر واحکام کا ایمان بغیر اسلام کے نبیل ہوتا نہ اسلام بغیر ایمان کے وقول کا علاقہ ظہر بوطن کا ہے اور وین کا اطلاق ایمان اسلام اور شرائع کے بجموعہ پر ہوتا ہے ' من قب کی صفحہ ۱۳۸۵ / انت جم بن صفوان اور امام انتظام کا بورام کا کہ درج ہے جس میں امام صاحب نے قرآن وحدیث کے دلائل سے اس کو ایمان واسلام کی حقیقت سمجھائی 'جس کے بعد وہ یہ کراٹھا کہ آپ کی باتوں سے میرا دل متاثر ہوا اور ہیں پھر بھی حاضر ہوں گا' علامہ ابن عبد البر ماگئی نے بھی الانقاء میں صفحہ بھر آئی منے دائی مصاحب سے ایمان کے بارے میں وہ بی تین قبل کی ہیں جو تمام اٹل سنت والجماعت کا ذہب عبد البر ماگئی نے بھی الانقاء میں صفحہ بی ہوتوں سے بی فقہاء ومحد ثین سے اب اگروہ ارجاء تھاتو بقول استاذ ابوز ہرہ معری کے صرف امام صاحب کوارجاء سے مطعون کرتا شیخ نہیں کیونکہ پھر تو سب ہی فقہاء ومحد ثین اس کی ذریعی آب اگروہ ارجاء تھی تو نقی باتیں کے نام بعد کی کیا ہیں ابوضیف شفے کا ا

استاذ موصوف نے امام صاحب کے حالات و مناقب میں نے طرز واسلوب نے نہائے تحقیق وکا وق کے ساتھ کتاب ذکور مرتب کی ہے جس کا دوسرا ایڈیشن مطبوعہ 1940ء ہم نے دیکھا ہے اور کتاب کی قدر وقیت اس لئے بھی بڑھ گئی کہ تالیف کے زمانہ میں موصوف نے علامہ کو ٹری ہے بھی استفادہ کیا ہے چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں بھی معز لہنے اپنے خلاف کی وجہ سے اور عنان مرجئ نے اپنی تائید کے لئے امام صاحب کو مرجئی مشہور کیا اس وقت کے مشہور محدث عثمان بی نے امام صاحب کو خطائکھا کہ لوگ آپ کو مرجئی گہتے ہیں اس لئے امام صاحب وخطائکھا کہ لوگ آپ کو مرجئی گہتے ہیں اس کے امام صاحب جو با تیں وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیاان کی کوئی اصل ہے؟ امام صاحب نے جو اب ہیں ایک طویل سے جھے نہا ہے درخ مربئی کھا کہ 'میر اتو ل یہ خطر تحریفر مایا' جس کی تمہید ہیں ایمان واسلام' عقیدہ واعمال کے بارے ہیں بچھاصولی با تیں تحریفر مائیس بجالاتا ہے وہ موٹن اور جنتی ہے جو کہا تھی ایمان اور خاتی ہیں اور قرائنس کے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے گرگناہ گار دور وہ نی کے ایمان واعمال کے بارے گئی اس سے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے گرگناہ گار مسلمان کے خدا کو افراؤ در وز ڈی ہے جو خص ایمان رکھتا ہے اور فرائنس اس سے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے گرگناہ گار

امام صاحب کی تائیددوسرے اکابرسے

یہاں چنداقوال دوسرے حضرات کے بھی فتے آئمہ ہم شرح مسلم سفیہ ۱۵ سے بھی جاتے ہیں جوام صاحب وغیرہ کی تائید میں ہیں امام الحرمین سٹافٹی نے فرمایا کہ ایمان میں زیادتی وکی نہیں ہوتی 'کیونکہ وہ تو اس تصدیق کا تام ہے جو مرتبہ جزم ویقین تک پیٹی ہوئی ہو پھراس میں کی دزیادتی کیسی ؟ الیس تعدیق والاخواہ طاعات کرے یاار تکاب معاصی اس کی تقدیق تو بحالہ ہے اس میں کیا تغیر ہوا؟ البت اگر تقدیق کے ساتھ طاعات کو بھی ایمان کا جزومان کی ایمان کا جزومان کے ایمان کا جزومان کی وزیادتی سے تغیرات رونما ہوں کے امام رازی شافعی نے فرمایا کہ جن دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں ہوتا اس سے مرادامسل ایمان ہے اور جن سے تفاوت تا بت ہوتا ہے وہاں کا طال آل اس چیز پر بھی ہوتا ہے جواساس و بنیا دہے جاتے ہے گئے اور اس پر بھی ہوتا ہے جوایمان کا طار نے دیں جواس سے مرادامسل کی افران نہیں ہے۔ اور پوری نجات کے لئے اور اس پر بھی ہوتا ہے جوایمان کا طاف نہیں ہے۔

حضرت شیخ اکبرنے فتو حات میں فرمایا کہ ایمان اصلی جوزیادہ کم نہیں ہوتا' وہ فطرت ہے جس پر خدانے تمام لوگوں کو پیدا کیا تھا بیٹی خدا کی وصدا نیت کی شہادت جس کا عہد و بیٹا تی ہم سب سے لیا گیا تھا ہی جر پچائ بیٹا قبل پر پیدا ہوتا ہے گراس کی روح اس جسم خاکی میں مجبوں ہو کر اپنے رب کی معرفت کو بھلا ویتی ہے لہذا دلائل فطرت میں نظر وفکر کر کے اس معرفت خداوندی وشہادت وحدا نیت کو اجا گر کرنے کی ضرورت ہوئی اگراس کو سابق حالت کی طرف لوٹالیا تو موثن ہے ورنہ کا فرجس طرح ایک مسافر گھر سے چلا اس دقت آسان صاف تھا اور اس کو سست قبلہ اورا نجی مزل معلوم تھی جب بیابان میں پہنچا تو آسان پر باول بچھا گئے اب نہ وہ سست قبلہ کو پچچا تا ہے نہ مزل معلوم تھی جب بیابان میں پہنچا تو آسان پر باول بچھا گئے اب نہ وہ ست قبلہ کو پچچا تا ہے نہ دمزل اس کو ساب کو اس کے نظر واجتہا دے کام چلائے گا۔

علامه شعرانی ہے تشریح ایمان

علامة عرانی شافتی نے فرمایا کہ 'ایمان فطرت' تو وہی ہے جوآ دمی کے ساتھ مرتے وفت ہوتا ہے وہ نہذیا دو ہوتا ہے نہم ہوتا ہے البتہ اس میں زیادتی وکی ان احوال کے اعتبار سے کہی جاسکتی ہے جواس کو مرنے سے پہلے تک کی زعر کی میں پیش آتے ہیں'۔

ויטקים

ابن جزم طاہری (جوام صاحب وغیرہ کے خت خالفین جن بیں) پی کتاب "الفصل" جن کاوی بھی تھد این خواہ وہ تو حیدو نبوت کی ہویا کہ اورامر کی اس جن زیاد تی وکی ممکن ہی نبیں کیونکہ کی چزکی دل ہے تھد این یا قرار کرنے والا یا تواس کی تھد این کرے جس کی شخد بین یا تر ددوشک آئے گا۔ اس کے علاوہ چھی صورت نبیں ہے۔ پس بیتو محال ہے کدایک محف اسی چزکی تکذیب بھی کرے جس کی تھد این کردہا ہے اور بین محال ہے کہ تھد این کے باوجودشک بھی کرے البذا ایک می صورت درست ہے کہ وہ اپنا احتفاد کے مطابق ب تھد این کردہا ہے اور بین محال ہے کہ تھد این کے باوجودشک بھی کرے البذا ایک می صورت درست ہے کہ وہ اپنا احتفاد کے مطابق ب شک وشیر تھد این کرے اس کے ساتھ بین محال ہے کہ ایک کی تھد این زیادہ ہو دوسرے کی تعد این ہے کو تکہ دونوں جس ہے ایک کی تعد این جس کی دینے جس کی دینے ہوگیا دونوں جس سے ایک کی صورت بھی ہوتی ہوگیا کہ جس صفت جس کی وہیشی ہوتی ہی نہیں جزم و لیقین جس کی توشک ہے جب شک آگیا تو تعد این گی لہذا ایمان بھی ندرہا۔ پس خاب و فقد ایمال جس خاب ہوگیا کہ جس صفت جس کی دینے میں ہوتی ہی نہیں جزم و لیا ہے وہ تھد این واعتفاد جس ہر نہیں ہو گیا تو تعد این گی ندرہا۔ پس خاب وہ تعل جس کی دیا تو تعد این گی لہذا ایمان بھی ندرہا۔ پس خاب ہوگیا کہ جس خیاب کی دیا تو تعد این گی لہذا ایمان کی در ہا۔ پس خاب کی دیا ہوگیا کہ جس خیاب کا ذکر خداوند تعالی نے فرمایا ہے وہ تھد این کا ذکر خداوند تھی گیا نے فرمایا ہے وہ تھد این میاب فقط اعمال جیں '۔

امامغزالي

آب نے قرمایا کہ مجردایمان جوتقعدیق ہاس کے اجزاء نیس میں اور جو کھنزیادتی اس میں کھی جاتی ہے وہ اس ہے الگ شکی زائد

عمل صالح ذكر تفي ياسي عمل قلب (شفقت مسكين حسن نيت ياخوف خداوندي دغيره) كيسب بوتى بيا-

#### نواب صاحب

محترم علامدنواب صدیق حسن خان صاحب نے ''انقادالتر جے'' میں لکھا کہ' جمہور محققین'' کا فدہب یہ ہے کہ ایمان صرف تقدیق قلبی ہے اور زبان سے اقر ارکرنا دنیاوی احکام جاری کرنے کی شرط ہے کیونکہ تقد ایق قلبی ایک پوشیدہ امر ہے اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے پس جوفض اپنے دل سے تقد ایق کر سے اور اپنی زبان سے اقر ار نہ کر سے تو وہ عنداللہ مومن ہے اگر چدا حکام دنیا ہیں مومن نہیں۔

یہ چندا تو ال صرف اس کے نقل کے مسے کہ امام صاحب کی اصابت رائے دفت فہم اور اجاع کتاب وسنت کی شان پوری طرح معلوم ہوجائے اور آئندہ بھی آپ دیکھیں کے کہ تمام اختلافی مسائل ہیں ایام صاحب ہی دومرے ایکہ و محدثین کے مقابلہ ہیں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ و محدثین کے مقابلہ ہیں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ و محدثین کے مقابلہ ہیں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ و محدثین کے مقابلہ ہیں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ و محدثین کے مقابلہ ہیں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ و محدثین کے مقابلہ ہیں روایت و درایت کی مقابلہ ہیں ایام صاحب ہی دوسرے تاکہ و محدثین کے مقابلہ ہیں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ و میں کے ان شاء اللہ د

امام بخارى اوردوسر محدثين

لکین ای کے ساتھ نہا ہے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے اور پہلے بھی پچھ لکھ آیا ہوں کہ امام بخاریؒ نے شیخ حمیدی اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے متاثر ہوکرامام صاحب کے بارے بیس بے بنیاد باتوں کے الزامات لگائے ہیں جبکہ دوسرے اصحاب صحاح کا رویہ اس تیم کا نہیں ہے امام سلم وابن ماجہ تو فاموش ہیں ندان سے مدل منقول ہے نہ فدمت امام ابوداؤ دیوری ظرح بداح ہیں امام ترفدی ونسائی نے امام صاحب سے روایت حدیث بھی کی ہے امام نسائی ہے پچھ تصعیف کے الفاظ بھی منقول ہیں گراہیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات ہے۔

پھر جب وہ امام طحادی سے مطاور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زیادہ صحیح حالات معلوم کے توامام صاحب کی تصعیف سے رجوع فرمالیا جس کی دلیل ہے کہ امام صاحب سے اپنی تھی ہیں روایت بھی کی ہوا صل نسائی ہیں ہے اس وقت جونسائی شریف مطبوعہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہو وہ امام نسائی کے دلیل ہے کہ امام صاحب سے اپنی تھی ہیں روایت بھی کی ہوا صل نسائی ہیں ہے اس وقت جونسائی شریف مطبوعہ ہمارے وہ بھی اصل کتاب نسائی کی دلیل ہے کہ امام ساحب ہمائی نظام نسائی کی کتاب 'المنطق والمحر کی اوروہی عام اطلاقات محدثین ہیں جس کتاب کا شارے وہ بھی اصل کتاب نسائی کے ہوا تھارئیس ہے ( ذب الذبیات صفح المول کا است محدثین ہیں جس کتاب کا شار کی اوروہی عام اطلاقات محدثین ہیں جس کتاب کا شارے وہ بھی اصل کتاب نسائی کے ہوا تھارئیس ہے ( کمامرح بالحافظ نوان این الملقن والمحر کی )اوروہی عام اطلاقات محدثین ہیں جس کتاب کا شار کی اوروہی عام اطلاقات محدثین ہیں جس کتاب کا شاری کیا کہ کا خوانسان کی المام کا کتاب کا شاری کی کتاب کی دلیل کے کہ کتاب کو کھوں میں کو کتاب کی دلیل کی کا کتاب کا شاری کیا کہ کو کو کھوں کے کہ کی دلیل کی دلیل کی کا کتاب کو کھوں کی کا کو کھوں کا کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں کی دوروں کی کا کو کھوں کی دوروں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کہ کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی دوروں کی کو کھوں کی دوروں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی دوروں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھو

اساتذهامام بخاري

ان کے علاوہ خود امام بخاریؓ کے تین بڑے اساتذہ وشیوخ امام احمدُ امام بخٹی بن معین اور علی ابن المدینی بھی امام صاحب کی توثیق و مدح فرماتے ہیں جن کے ہارے میں خود امام بخاریؓ نے جزور فع البیدین میں فرمایا کہ بید حضرات اپنے زمانے کے بڑے اہل علم تھے۔

امام بخاریؓ کے چھاعتراض

نین پر بھی امام بخاری نے امام ابوصنیفہ رصتہ اللہ علیہ کے ترجمہ بیں اپنی بینوں کتب تاریخ (ضغیر ادسط و کبیر) اور کتاب "الضعفاء و المحتر وکین "بین آپ کومرجی لکھا۔ اور جامع میچ بین تعریفنات ہے کام لیا پھراپنے دونوں رسالوں جزاء القرات خلف الا مام اور جزء رفع الیدین بین بینی تعول حضرت شاہ صاحب کے تیز لسانی تک پہنچ گئے جوشدت تعصب اور سخت برجمی پر دال ہے مثلاً ایک جگہ اپنے رسالہ جزء القراة خلف الا مام میں امام صاحب کے بارے بین لکھا کہ "مت رضاعت و حائی سال قرار دی۔ حالا تکہ یفی قرآنی حولین کا ملین لمن او ادان بتم الموضاعة کے خلاف ہا درانہوں نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک خزیر بری بین پر کی بین اور امت بین قبل و خوں ریزی جائز جھتے تھے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہا گیا جھا تا ہے بارے بین تھم خداوندی گلوق وحادث ہے ہیں دہ نماز کو بھی بندوں پردین (فریضہ) نہیں تیجھتے "۔

حافظ حدیث ابن رشید کا قول علامه زبیدی نے شرح احیاءالعلوم صفح ۴۴/۹۴ میں نقل کیا که ' بخاری حنفیه کی بہت زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں' عافظ زیلعی کو مخالفین نے بھی کثیر الانصاف تسلیم کیا ہے اور نہایت نرم خو ہیں مگرانہوں نے بھی جو پچھ نفذا مام بخاری کی شدت عصبیت دخالفت حفیت کے بارے میں کیاوہ ہم بسم اللّٰہ کی بحث میں نقل کرآئے ہیں۔حافظ سخاوی نے اپنی کتاب ' الاعلان بالتو بخ'' صفحہ ۲۵ میں جو کچھا مام بخاری اور دوسرے حضرات کے تعصب ائمہ حنفیہ کے متعلق لکھا وہ ہم مقدمہ کتاب ہذا کے صفحہ ۲/۵ میں نقل کر بچکے ہیں۔ پھر بقول علامہ نعمانی ہیں خلا ہر ہے کہ اگر واقعی امام صاحب ایسی ہی تم مرتبہ تنے کہ لوگوں نے ان کی رائے وحدیث کوکوئی وقعت نہیں دی ا تو امام بخاری کواتے اہتمام و کاوٹ کی کیا ضرورت تھی کہ '' جامع صحح'' میں بھی جگہ جگہ بعض الناس کی طرف تعریض فرمارہ ہیں اور دوسری تصانیف میں بھی ہاں! ایک بات اور بجھ میں آتی ہے اس سے امام بخاری کی بات بھی جموث نہیں بنتی جس سے محدث سندھی بچتا جا ہے جی وہ یہ کہ امام بخاریؓ نے اپنے بہت سے شیوخ حدیث اور متقدین ومعاصرین کودیکھا کہ انہوں نے امام صاحب کی رائے وحدیث پر کوئی جرح نہیں کی تو وہ اپنے نز دیک حق بات کا اظہار ضروری سمجھ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ امام صاحب ان کی شخقیق ہیں مرجی ہیں اور دوسرے عیوب مندرجہ بالا بھی ان میں موجود ہیں اس پر بھی ان لوگوں کا سکوت اور عدم جرح الطلمی پاکسی اور وجہ ہے ہے چنا نچہ ہم امام بخاری کے حالات میں نقل کرآئے جیں کہ انہوں نے بعض مسائل کی بحث کے عمن میں رہمی فر مادیا کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے سیے علم لوگوں کی تقلید کی اس سے تو وہ اگر عبداللہ بن مبارک بی کی تظلید کرتے تو اچھا تھا کیونکہ وہ اپنے زیانے کے سب سے بڑے عالم تھے اور ہم نے وہال لکھا تھا کہ خود عبداللہ بن مبارک کا اعتراف یہ ہے کہ میں جاہل تھا' جو پچھ کم کی دولت ملی وہ اہام صاحب سے کمی اورلوگوں نے بہت کوشش کی کہ میں امام صاحب تک نہ بہنچوں اور جھے غلط باتیں سنا کرمتا ترکرنا جا ہا۔ محرضدا کے فضل نے دیکیسری کی یہی منقول ہوا کہ جب وہ امام صاحب سے وابستہ ہو گئے تو لوگوں نے چربھی چچھانہ چھوڑ ااور آپ کے پاس آ آ کرامام صاحب کی برائیاں کرتے تھے آپ امام صاحب کی طرف سے برابر دافعت کرتے اور جب ووکسی طرح با زندآ تے تو فر ماتے کہ یا تو میرا پیچیا مچھوڑ ؤ یا ایسابڑے علم وُصل تقوی وطہارت کا پیکرمجسم کوئی دوسرا مجھے بتا دو۔ غرض اس قتم کے حالات ہم نے کافی کیھے تھے اور بہت کچھ باقی ہیں امام صاحب اٹنے بڑے تھے کہ بڑے بڑوں سےان کی سیرت نگاری کا

فرض پوراند ہوسکا بیعا بزنس شاریس ہے! بہال تعوزی ی جوابد ہی اور صفائی امام بخاری ۔۔ کورہ بالااعتر اضات کی کروی جائے تو مناسب ہے۔

امام بخاريؓ نے ان اتہامات واعتراضات کی کوئی سندنبیں بیان کی' حالانکدانہوں نے امام صاحب کا زمانہ نبیں پایا' یہ بات ان کی

غرض امام بغاری بین تاثر اور پیکھر فد فیر معمولی رتجان کا مادہ بہت تھااس لئے امام صاحب کے بارے بیس غلوانظریات پرجم کئے اور جہاں وہ جامع سے بیس رواۃ کی صدافت ودیانت وغیرہ کی حتی الامکان بڑی جیان بین فرماتے ہیں جامع سے بہرا ہی تاریخ اور درسری تھانیف بیس وہ بلند معیار باتی نہیں رکھا' اس وقت اس کی ایک دوسری مثال بھی ذکر کرتا ہوں رسالہ رفع یدین ہیں دعویٰ فرماد یا کہ اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وہم کی ایک صحابی ہے بھی رفع یدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے وہم سے کی ایک صحابی امر مذی نے حضرت این مسعود وضی امتد بیس ہے کی ایک صحابی ہے بھی رفع یدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے وہم الاندھیا وہم اللہ علیہ الله علیہ مسلم اور تابعین بیس سے اس کے قائل ہیں اور عدید نہ فی رفع یدین فرکر نے کے بعد کھا کہ بہت ہے الی علم اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وہم اور تابعین بیس ہے کی آئی ہے۔ اب امام مصنف الی بھر بہرین الی شیبہ شرح معافی الا ٹار امام طحادی اور شروح بخل دی فیرہ ہے بھی ۔ امام ترفدی ہی کی بات شیح معلوم ہوئی ہے۔ اب امام بخاری کی جو اللہ تو تعربی نہیں ہو سکا کہ بھرے کہا مطلب سیدے کہ جرصانی رفع یدین قرکرتا ہی تھا خواہ مرف تکمیر تحر بھیر تعمور فع کا ایک اخص خصوص درجہ مرادہ وگا جو مہمیا نہیں ہو سکا کھر ہے کہا مطلب سیدے کہ جرصانی رفع یدین قرکرتا ہی تھا خواہ مرف تکمیر تحر بھر حکان بڑائی بھی ایک تاوی ہیں تو کرتا ہی تھا خواہ مرف تکمیر تحر بھر سے میں اس کے عدم رفع کا ایک تعدم رفع کا ثورت بالکلیے نہیں ہواد غیرہ لیکن کی ہوا ہو سیالہ کے میں بات تحویل کی موقع نہیں اس کے بعد ہم الن اعتراضات کے مختصر جوابات تحریر کرتے ہیں۔

ا-ارجاء کے بارے بیں پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ امام صاحب کا ارجاء ارجاء سنت تھا جوتمام اہل تن کا مسلک ہے خود امام صاحب نے اپنے کہ توب گرامی بیں شیخ عثمان بی کو بیدالفاظ تحریر فرمائے تھے کہ آپ نے جو ہمارے مرجہ کہے جانے کے بارے بیں لکھا ہے تو آپ ہی سوچنے کہ جن لوگوں نے عدل واعتدال کی بات کہی انہوں نے کیا جرم کیا کہ اہل بدعت نے ان کومر جد کہنا شروع کر دیا۔ درحقیقت ہمارے اصحاب اہل عدل والجب سنت ہیں'اوران کومر جد کالقب ان کے شمنوں نے دیا ہے۔''

علامہ کوٹری نے اس پر ایک نوٹ بھی دیا ہے جس کا خلاصہ بہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گراہی کی طرف منسوب کرنا 'جومر تکب بمیرہ کو خداکی مشیت پر محمول کرتے ہیں کہ وہ چاہتے معاف فریا دے گا عذا ب دے گا۔ معتز لہ خوارج یاا بسے لوگوں کا کام ہوسکتا ہے جو سمجھے ب مشیت پر محمول کرتے ہیں کہ دہ چاہتا لیند کریں حافظ این ابی العوام نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیدوا قند تقل کیا ہے کہ ' ہیں اور علقمۃ بن مراحد معنرت عطاء بن ابی رہا ہے گئے اور بتلا یا کہ جارے بلاد ہیں بچھ ہیں جو جارے اس قول کونا پند کرتے ہیں کہ ' ہم مومن ہیں' انہوں نے بع چھااس کی کیا وجہ ؟ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرتم ہی کہوکہ ہم جنتی ہیں' (گویا ہمارے دعوائے ایمان کو

ال جس طرح محض وشمنی کی وجہ سے بر بلوی اہل بدھت فرقہ نے دیو بند ہوں کو'' وہائی'' کا لقب دے دیا۔ جس پر حضرت تھانوی کو لکھتا پڑا کہ ہمارے اور ابن عبدالوہاب کے عقائد میں بڑا فرق ہے اوران بر بلویوں سے قیامت کے دن اس بہتان پرمواخذہ ہوگا۔ (اشرف الجواب) وعوے اہل جنت ہونے کے مرادف قر اردے کرنا پند کرتے ہیں حضرت عطاء نے فر مایا کرخن مومنون کہنا چاہئے اس میں پچرح جنہیں البتہ خن من اہل الجنة جنیں کہنا چاہئے کے فلہ کوئی ملک مقرب یا ہی مرسل بھی ایسانیس جس پرخی تعالی کی جمت ندہو پھر وہ چاہے گا عذاب دے گا 'چاہے گا بخش دے گا۔ پھر حصرت عطانے فر مایا اے علقہ اجمہارے اصحاب اہل جماعت کے نام سے مشہور تھے پھر نافع بن ازرق نے ان کومرحبہ کہنا شروع کیا''۔ اوراس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہنا فع نے ایک خفص اہل سنت سے پوچھا کہ آخرت میں کفار کس جگہ جا کیں گے؟ اس نے کہا ووزخ میں۔ پوچھا موکن کہاں جا کیں گے؟ کہاں ان کی دوقتم ہیں نیک جنت میں جا کیں گے اورمومن فاسق فا جرکوفدا چاہے گا تو ایمان کی دوجہ ہیں نیک جنت میں جا کیں گے اورمومن فاسق فا جرکوفدا چاہے گا تو گا ہوں کی وجہ سے اس کی بخشش فر مادے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کون می جگہ تھیں باکہ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کون کی جگہ تھیں کی اس نے کہا گوفدا کی طرف مؤ خرکر تا ہوں اس پر نافع جگہ تھیں کی اس نے کہا مجھے اس کے لئے کوئی ایک جگہ سے کہا کہا کہ قرکر تا ہوں اس پر نافع جگہ تھیں کی جن ہو۔ (مرجی کے معنی ہیں کسی چیز کو خو خرکر نے والا کہا جھاتم مرجی ہو۔ (مرجی کے معنی ہیں کسی چیز کو خو خرکر نے والا)

تو جولوگ الل سنت کوم حبئی کہتے ہیں وہ نافع خارتی کے پیرو ہیں'جس کے نزدیک مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا۔علامہ کوثری نے بیچی لکھا کہ' علامہ تقبلی نے کسی ایسے مخص کا نام مرجی رکھنا اور اس پراحاویث فدمت مرجہ کا چسپاں کرنا جوم تکب کبیرہ کوتو بہنہ کرنے کی صورت میں تحت المشیعۃ کے اغلاط خواص میں سے گنایا ہے' کیونکہ اس کے مصداق تو وہ لوگ ہیں' جوتارکیین صلوۃ کے لئے بھی کسی وعید کے قائل نہیں اور ان کو وعید کی زوسے ہٹا کر بالکل مؤخر کر دیا ہے رہا ان کا مشیت خداوندی کے تحت داخل ہونا تو یہ کتاب و سنت میں پوری طرح اور بطریق تو از معلوم ہے۔لہذا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ارجاء بھی خالص سنت ہے اس کوارجاء بدعت کہنا تھن اتبام ہے۔''

سیدالحفاظ المتاخرین علامہ ذبیدی نے ''عقو والجواہر المدیھ، ''کے مقدمہ شن لکھا''امام صاحب کی طرف ارجاء کی نبعت ہرگر سے خہیں کی ونکہ آپ کے تمام اصحاب کی رائے 'مرجمین کے خلاف ہے پس اگر امام صاحب مرجئی ہوتے تو آپ کے اصحاب بھی اسی خیال پر ہوتے و دوسرے یہ کہ مام صاحب تو مرجئ کے پیچھے اقتداء نماز کو بھی تا جا کز فرماتے سے پھرجس کے بارے ہیں اجماع وا تفاق ہو۔ کہ وہ انکہ اربعہ ہیں دوسرے یہ کہ مام صاحب تو مرجئ کے پیچھے اقتداء نماز کو بھی تا جا کر فرماتے سے پھرجس کے بارے ہیں اجماع وا تفاق ہو۔ کہ وہ انکہ اربعہ ہیں سے ایک جلابی القدر امام ہیں اس کے بارے ہیں کی تا واقت کی جرح بے اگر و بے کل ہے (اصحاب صحاح ستہ کے شیخ الشیوخ) حماد بن زید (جن کا تذکرہ مقدمہ انو ارالباری صفح سے اکہ اور ابن میں کا قول تہذیب ہی ہیں ان کے بارے ہیں ہے کہ حضرت ابوب عنی ان سے زیادہ باوثوق و دسر انہیں کے اور تمام لوگ بھی کوئی بات ابوب سے خلاف نقل کریں تو حماد بن زید ہی کا قول معتبر ہوگا اور ابوزرعہ نے فرمایا کہ جماد بن زید جماد بن سلمہ سے زیادہ اشرت انقن اور اصح حدیثا ہیں ''۔ وغیرہ)

بیتمادحفرت ابوب ختیانی کی خدمت میں طویل مرت تک رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کدایک دفعہ کی شخص نے آ کرامام صاحب کا ذکر

برائی سے کیا تو آپ نے ہے آ بت پڑھی میریدون ان بطفؤ انورافلہ بافوا هم ویابی الله الاان بنم نورہ پر فر بایا کہم نے بہت سے مذاہب ان حضرات کے دیکھے ہیں جنہوں نے امام ابوصنیفہ پر جرح کی کہوہ سمارے نداہب شتم ہوگئے!اورامام صاحب کا ندہب قیامت تک باتی رہنے والا ہے اورانشا واللہ جننا وہ پراتا ہوگا اس کے انوار و برکات میں زیادتی ہوگی اب تمام لوگوں کا اس امر پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل خداہب اربعہ ہیں 'جوفض امام ابوصنیفہ کے خدہب میں کلام کرے گا اس کا خدہب صفح ہستی سے نابود ہوجائے گا اورامام صاحب کا خدہب شرق سے غرب تک پھیلمارے گا اوراکٹر لوگ اس پر ہوں گئے ۔ (صفح ۱۳۱۳ ماسکندر سیا ۱۳۹۱ھ)

علامہ کور کی نے تانیب الخطیب میں ایک دوسرے تیج ہے بھی ارجاء پر کلام کیا ہے وہ یہ کہ امام صاحب اوران کے بعد کے ذمانے میں کچھ سادہ لوح نیک نیت لوگ ایسے بھی تھے جوایمان کے مجموعہ تول وقعل ہونے اوراس کی زیادتی نقص کے متعلق بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اورا ہے یک طرفہ رجحان وغلو کے باعث وہ ان لوگوں کومرجنی کہنے گئے تنے جوایمان کومجموعہ عقد وکلہ (تقعد بیں قلبی وشہادت لفظی ) سمجھتے تنظے حالانکہ مجج شرعيه كى روسے تن وى تھا جووه مجھتے تنے كيونكه قرآن مجيد ش ہے "ولما يدخل الايمان في قلوبهم (ليني الجي ايران ان كرولوں ميں واظل نبیں ہوا۔معلوم ہوا کدایمان دل کے اندر کی چیز ہے اور حدیث مسلم میں ہے کدایمان خدا المائک کتب رسل یوم آخرت قدر خیروشر پریقین رکھنا ہے اور یہی جمہوراال سنت کاعقیدہ ہے۔ گریدنیک بزرگ اگر واقعی اپنے اعتقاد ندکور کے خلاف کو بدعت وصلالت سجھتے تھے تو معتز لہ و خوارج کی بوری موافقت کر گئے وہی میہ کہتے ہیں کہ اعمال رکن ایمان ہیں جوان میں کی دکوتا ہی کرے گاوہ دائر ہ ایمان سے خارج ہوجائے گااور مخلد فی النار ہوگا۔ حالا نکہ ہم جانتے ہیں کہ بیزیک بزرگ بھی ان دونوں فرقوں اور ان کے عقا کدے قطعاً بیز ارتبے کیکن بیند سوجا کہ جب ہم ان فرق باطلہ کے عقائدے برات کرتے ہیں اور دوسری طرف امام اعظم اوران کے اصحاب اور دوسرے حضرات ہے بھی برات کا اظہار کریں گے تو یہ کس قدر نے معتی ہات ہوگی اورا گر واقعی طور سے بیاوگ اپنے خلاف کو بدعت وصلالت نہیں سجھتے تتے اورا ممال کوصرف کمال ایمان کے لئے منروری بچھتے تضاقہ مجرامام صاحب وغیرہ سے اختلاف ہی کیار ہا کہ ان کومعطون کیا جائے۔لیکن ان کے ظاہری تشدد نے یہی ہات باور کرائی کہ وو کمل کے درجہ میں بلکہ ایمان کارکن اصلی قرار دیتے ہیں جس کا نتیجہ ظاہر ہے سب سے زیادہ تبجب امیر الموثین فی الحدیث ہے ہے کہ وه بزی خوشی کا ظهار کر کے فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں کسی ایسے خص ہے روایت نیں لی جو الایسان قول و عمل یزید و ینقص" كا قائل بيس تھا عالانكدانبول نے عالى خارجيوں تك بروايتي لى بين اوروه يكى خوب جائے ہول كے كـ "الايمان قول و عمل يزيد و بنقص " كالطور صديث رسول تاقدين صديث كزريك كوئى ثبوت نبيل ہے پھراس قدر وضاحت واتمام جحت كے بعد إن لوگول پرطعن و تشنیع کا کیا جواز ہے جو مل کواگر چہ ایمان کارکن اصلی نہیں قرار دینے لیکن جتنی اہمیت اعمال کی قرآن وسنت سے ثابت ہے اس کے قائل بھی ہیں اور یہی مذہب جمہور صحابہ اور جمہور اہل سنت کا ہے جوخوارج ومعنز لہ کے عقیدوں سے بیزار ہیں اور جوار جاء بدعت فرقہ باطله مرجه کا غرجب ہے کہ سرے سے اعمال کی کوئی ضرورت واہمیت ہی نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی معصیت بھی معزنہیں اس قول وعقیدہ ہے بھی امام صاحب وغیرہ بری ہیں حتی کے مرجی کے پیچھان کے زویک نماز بھی سیجے نہیں'۔ (تانیب صفحہ ۱۳)

ای ظرح ارجاء بدعت کے بارے بی شیخ معین سندگی نے بھی آخر دراسات بی امام صاحب کی طرف سے نہا ہے عدگ کے ساتھ دفاع کیا ہے اور شیخ جزری نے جامع الاصول کی دسویں جلد میں بھی نہا ہت زور دارالفاظ میں لکھا کہ '' امام صاحب کی طرف جوارجا ہ' خلق قرآن اور قدروغیرہ کی شہتیں گئی ہیں خواہ وہ کسی نے بھی کی ہوں وہ گھڑی ہوئی جموٹی با تیں جی اور ظاہر بیہ ہے کہ امام صاحب کی ذات ان سب سے منزہ تھی 'جس کی بڑی وجہدہے کہ ان کے مسلک کو مشرق سے مغرب تک غیر محصور علاء وصلحانے اختیار کیا اگر اس میں سرائی اور دف ء فداوندی نہوتی جس سے امام صاحب مشرف ہوئے تو دنیا کے آ دھے مسلمان ان کی تقلید پرجمع ہوتے اور اس وقت تک ساڑھے چارسوسال

گزر گئے ان کی رائے و ذہب پڑھل ہور ہا ہے ہے آپ کے ذہب وعقیدہ کی صحت پر سب سے بڑی ولیل ہے امام جزری شافعی کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری صفح ۱۱ ایس ہو چکا ہے ان کی وفات ۲۰۲ ہے ہیں ہوئی اورانہوں نے امام صاحب کی وفات سے اپنے زمانے تک کا حال ذکر کیا ہے چونکہ یہ بحث ایمان کی چل رہی ہے اور امام صاحب کے بارے ہیں ارجاء کی نسبت ایک بہت بڑا مفالطہ تھا 'بالفرض اگر امام صاحب ایمان کی حقیقت اور کا طرح نہ بجھ سکے تھے تو بنیا دہی غلاقم رتی ہے اور آگے کی ساری عمارت ہی ہے بنیا وہ وجاتی ہے اس لئے اس مسئلہ کی وضاحت مختلف بیرایوں سے ضروری ہوئی اور یوں بھی ایمان اصل وین ہے اس کی حقیقت اور اطراف و جوانب سے جتنی زیادہ واقفیت ہو سکے بہتر ہے اس کے طوالت کا خیال نہیں کیا گیا۔

یہاں سے یہ بات بھی بچھ میں آئی ہے کہ امام صاحب کے ہدارک اجتہاد کی قدر دقتی اور دفت نظر تخی نے اوہ تھی کہ جو فیصلہ فرما گئو وہ عقل دفق کی کروٹی پر پورائی امر تا تھا' بقول امام صدیف عبداللہ بن مربارگ کے امام صاحب کے اصول و مبادی ہے واقف اور ان کی فروغ نکا لئے اور ان کے انتہائی مقاصد تک رسائی حاصل تھی ' مسائل کی ارواح و تھا کتی ہوست سے سارے زمانہ کو او مبادی ہے واقف اور ان کی فروغ نکا لئے میں ماہر کا اس تھے' بہت جلدا پی جودت فکر و سعت علم اور مناظر والی شوکت سے سارے زمانہ کو اپنی طرف متوجہ کرلیا ایک وقت متعلمین کی میں مہر بیٹے ان ہے مناقبات کر ہے ہیں دوسرے وقت اللہ ہوا کی معرف کو کو فوج کررہے ہیں تارے مناظر والی ہوا کی معرف کو کو فوج کررہے ہیں تیسرے و مجادلہ کر ہوئے ہیں تارے ہیں آب کی طرف ۱۳۳۳ سائیر منسوب ہیں لہٰذا حدیث میں آب کی طرف ۱۳۳۳ سائیر منسوب ہیں لہٰذا حدیث میں آب کی طرف ۱۳۳۳ سائیر منسوب ہیں لہٰذا حدیث میں آب کی طرف ۱۳۳۳ سائیر منسوب ہی تھی ہیں آب کی طرف ۱۳۳۳ سائیر منسوب ہی تھی ہیں آب کی طرف ۱۳۳۳ سائیر منسوب ہی تھی ہیں آب کی طرف اس مقام ہوا و فیصل میں تو سب جہتہ بن سے اعلی مرب ہوئے' جی گئی آب کی طاح میں تو سب جہتہ بن سے اعلی مرب ہی تھی اس بی کر کے معلول ان کی مرب ہوئے' جی گئی آب کی طاح کر کی افرائی میں ہوران تی پر بنا کر کے اصول منفیط اور فروع متفرع کرتے تھے بیا تنا پڑا مجر العقول فضل و انتیاز امام طاحب کو کیسے حاصل ہوا' فود ال مناس ماحب کے فطری ملکات و کمالات و کمالوت کی تھی اور کن اسا تذہ اور کس ماحول سے ایک تقیم شخصیت کمل طاب سے وقت کے وقت تھے وقتری استاذا بوز ہر و معری نے آئی تالیف'' ابوضیف پڑنے کے متدرجہ ذیل عنوانات کے تھی۔

على الى حديدة ومصادره مفات الى حديفة شيوند ـ دراساته الخاصة وتجارب ' ـ پجرعنوان' السنة' كے تحت صفحه ٣٦٨ ہے ٢٩٨ تك امام صاحب كے عمل بالحدیث اور عمل بالقیاس پراتنا كافی وشانی لكھ دیا ہے كه اس كو پڑھ كر ہر شخص امام صاحب كوالل حدیث اوران كے مقابلہ پر دومروں كوائل رائے وقیاس كئے پر مجبور ہوگا اور حقیقت بھى ہى ہے خنفیہ بس ہے جن محدثین نے ائد احتاف كے عمل بالحدیث كی شان زیادہ نمایاں كی ان شروسے چندا كا برنمایال میہ جیں۔

امام طحاوی حافظ ابو بکر جصاص محدث خوارزی ٔ حافظ زیلعی ' حافظ مغلطا کی ' حافظ ینی شیخ ابن ہمام ' حافظ قاسم بن تطلو بعنا ' ملاعلی قاری ' شیخ عبد الحق محدث دبلوی ' شیخ الاسلام دبلوی ' شیخ محمد حیات سندهی ' شیخ محمد باشم سندهی علامه زبیدی ' شیخ محمد عابد سندهی الشیخ الکتکوبی ' شیخ محمد خالی احمد سہار نپوری شیخ الاستا ذمولا نامحمد انورشاہ کشمیری ' شیخ الاسلام مولا ناحمد مدگی شیخ النفیر علامه شیر احمد عثمانی ' شیخ محمد زابدالکوثری ' شیخ نیموی ' شیخ محمد زابدالکوثری ' شیخ نیموی ' شیخ محمد زابدالکوثری ' شیخ نیموی شیخ محمد زابدالکوثری شیخ الحدیث مولا نامحمد زکر یاالمها جریدگی ۔

ا اس سلسلہ میں بیامر خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ماتر یہ بینے جن تعالی کی آٹھویں صفت تکوین کا اثبات کیا ہے وہ امام اعظم بی کی و بی فکری و کلامی منقبت کی و بین فکری و کلامی منقبت کی و بین کی منقبت کی و بین کی در بین ہے وہ ان منظم بی کی در بین کی انتاز کی استان کی منظم میں کی در بین کی انتاز کی انتاز کی استان کی منظم میں در ہے جا منظم میں در ہے گئے جی زیادہ تعمیل اپنے موقع پر آپنگی انشاز اللہ (مؤلف)

## ایمان کے ساتھ استثناء کی بحث

ایمان کے متعلق میہ بحث ہو پیکل کہاس کی اصل کیا ہے اور فروع کیا ہیں؟ اور میہ بھی واضح ہو چکا کہ نفس ایمان میں کی وزیادتی ہوتی ہے یا نہیں اب ایک تیسری بحث یاتی ہے اس کو بھی مختصراً پڑھ لیجئے۔

سلف میں سے معزت عبداللہ بن مسعود ابرا ہیم ختی علقہ سفیان اوری ابن عیدیہ ،امام مالک شافعی واحد سے معقول ہے کہ وہ '' انا عبون انشاء افلہ '' کتے ہے اور صرف انا موئن کہنے کو پہند نہیں کرتے ہے ہمارے شکلین ایا موئن کے بعض امحاب کا بہی مسلک نقل ہوا ہوا ما اورا کی وغیرہ وونوں صورتوں کو برا برجھے ہے لین امام اعظم اور دوسر سے شکلین انا موئن کے ساتھ انشاء اللہ کہنے کو پہند نہ کرتے ہے لیکن باوجوداس کے امام صاحب ہے اس متم کا تشدر بھی متقول نہیں 'جومتاخ ہین حنفی نے اختیار کیا کہا موئن کے ساتھ انشاء اللہ کہنے والوں کو مین باوجوداس کے امام صاحب ہے اس متم کا تشدر بھی متقول نہیں 'جومتاخ ہیں حنفی کرتے ہیں ان کے پہنچے نماز بھی درست نہیں اس کو مشخص نہیں اس کو مین کے درست نہیں اس کو تشدر کے باتھ انشاء اللہ کہنے والوں کو تشدر کی مثال ملتی ہے ہے اگر سلف سے بھی اس حتم کے تشدری مثال ملتی ہے ہے ملا موثر کرتے ہیں ان کے پہنچے نماز بھی درست نہیں اس کو تشدر تھا بار کہن کرتے ہیں ان کے پہنچے نماز بھی درست نہیں اس کو تشدر تھا بار کہن کرتے ہیں ان کے پہنچے نماز بھی درست نہیں اس کو تشدر تھا بار کہن ہو جس اس کے لئے خدا نے تہارا موئن ہو ؟ اس نے کہا کہ موئن ہو گا ابنا وار کہنے جس موئن ہوں انشاء اللہ تعلی کہ موئن ہو گا اس کے بھی تھا کہ کہن انہیں موئن ہوں انشاء اللہ تعال کہ کرد واس نے بھی چمری دواور و ہیں چلے جا کو جہاں کے لئے خدا نے تہارا موئن ہو ؟ اس نے بھی چمری افوائی آپ نے نے پو چھا کیا تم موئن ہوں انشاء اللہ تعال کہ کہن موئن ہوں انشاء اللہ تعال کہ کہن کہن کو کہن کو کہن ہوں ہوں انشاء اللہ تعال کہ کہن کہن کا مرد واجود ہوں ہوں کا مرد کو کھر تیا ہے نے فرایا اس کے بھی تھا کہ کہن کو کھر کیا اللہ کہن کو کھر کیا اللہ کہن کہن کو کہن کیا گرد کی کو رہ کہی کہن کہن کہن کہن کہن کی کہن کہن کے کہن کرد کی کو ایک کہن کو کہن کہن کو کہن کہن کو کہن کو کہن کی کو کہن کو کہن کو کہن کی کہن کو کہن کو کہن کے کہن کو کہن کو کہن کی کو کہن کی کو کہن کی کو کہن کی کو کہن کو کہن کی کو کہن کی کو کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کہن کو کہن کو کہن کی کو کہن کے کہن کے کہن کی کو کہن کو کہن کو کہن کے کہن کو کہن

حب تحقیق حفرت علامہ تشمیری قدس مرہ امام صاحب نے ایک وقیق امری طرف توجہ کی جس سے سلف نے تعرض میں کیا تھا ایمن کے اس مرتبہ محفوظ خاصہ سے بحث کی جو مدار نجات ہے اور اس کے بعد کفری ہوسکتا ہے اور وہ مرجبہ ایسا جزم ویقین ہے کہ اس کے ساتھ کسی اونی شک کی بھی گئجائش نہیں جب ایمان کی بیر حقیقت متعین ہوگئی تو ظاہر ہے کہ امام صاحب اتامومن کے ساتھ انشاہ اللہ کا اضافہ بطور تمرک بھی پہند نہیں کریں گئے کیونکہ اس کے لئے جہاں بہتر توجیہات نگل سکتی جیں ایک شن شک والی بھی ہے جس کا وجو وا میمان کے ساتھ کسی طرح بھی گوارہ نہیں کریا جاسکتا ، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بحری درائے کے لئے پہنے دو محضوں کے انشاء اللہ کہنے کو پہند نہیں کیا۔

امام صاحب کی ہے بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک شیج فیصلہ کرنے کے بعد کمی کے تخت سے تخت طعن و طامت کی وجہ ہے بھی مداہنت کو ہر گز روانہیں رکھتے ہیں' تانیب ہیں ہے ایک شخص شراب کے نشہ ہی چورامام صاحب کے پاس آیا اورامام صاحب کو یا مرجئ کہہ کر خطاب کرنے لگا' امام صاحب نے برجت فرمایا'' اگر ہی تم جیسوں کے لئے ایمان ثابت نہ کرتا تو آج تم جھے مرجی نہ کہتے' اوراگر ارجاء برعت نہ ہوتا تو جھے اس کی جم نے اس کی طرف منسوب کیا جائے'' معلوم ہوا کہ امام صاحب برعت سے خت نفرت کرتے ہے اوراس کی طرف نبست بھی آپ وگوارہ نہ تھی۔ سے خت نفرت کرتے ہے اوراس کی طرف نبست بھی آپ وگوارہ نہ تھی۔

۲۔ دوسرااعتراض بیتھا کہ امام صاحب نماز کو خدا کا فریضہ دوین نہیں بچھتے 'اگر کوئی ادانہ کرے تو کسی وعید کا مستوجب نہیں تو یہ قول مرجحہ الل بدعت کا ہے (مرجه ٔ اہل سنت کانہیں) امام صاحب اس انہام سے قطعاً بری ہیں 'جس کی تفصیل ہو چکی ہے۔

" - تیسرااعتراض امام بخاری نے امام صاحب پر رضاع کی مت کے بارے بیل کیا ہے اور ڈھائی سال کی مت کو خلاف نص قرآنی اللیا ہے کین جس آیت کا حوالہ امام بخاری نے دیا ہے وہ اجرت رضاعت سے متعلق ہے کہ دوسال تک اجرت رضاعت مطلقہ بوی کودی جانی چاہئے ۔ فان ادا الفصالا ہے بتلایا کہ مشورہ کے بعد شوہر و بیوی دودھ چیڑا سکتے جس کوئی حرج نہیں اور وان قستو صعوا ہے یہ بتلایا کہ اس کے بعد بھی دودھ پلاٹا چاہوتو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے ہوائع ہوا کہ یہاں مدت رضاعت کی تعین وقعہ یہ مقصور نہیں ہے بتلایا کہ اس کے بعد بھی دودھ پلاٹا چاہوتو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے ہوائی بہاں مدت رضاعت کی تعین وقعہ یہ مقصور نہیں ہے (تفسیرا حکام القرآن لیمام) دوسری جگہ سور و احقاف میں ارشاد ہوا و حمله و فصائه ٹلاٹون شہرا جس کا مطلب زخشری نے یہ بتلایا کہ ہاتھوں میں اٹھانے اور دودھ چیڑانے کا زمانہ ۱/۱-۲ سال کا ہے۔ لہذا ہے کل مدت رضاعت ہوئی۔

حفرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرما یا کہ پہلی آیت سورہ بقرہ میں دوسال دورہ پلائے کا تھم ہے اور ظاہر ہے کہ دوسال پر فوراً دورہ چھڑ انے اور دوسری غذا کیں دینے سے فوراً صحت بگڑ جائے گی۔ اس لیے دوسال کے بعد پھے ذمانہ غذاؤں کی عادت ڈالنے کے لیے بھی ہونا چاہتے تا کہ دفتہ دورہ چائے اس میں اختلاف ہے (جس چاہئے تا کہ دفتہ دورہ چائے اس میں اختلاف ہے (جس کی تفصیل آگے آئی ہے ) غرض دوسال کی مدت ایس کے بعد دورہ پلا ناحرام ہوا گراہیا ہوتا توا حادیث میں اس کی تشریح آتی 'جو کی نظر کا تھیں اس کی تشریح آتی 'جو کہ ادارہ کام بنی 'بلکہ ایک حدیث میں الرضاعة من المجاعة وارد ہے 'یعنی دورہ پلا نامجوک کے لیے ہے کہ جب تک دورہ کی خواہش وضرورت ہو پل

سکتا ہے اس ہے بھی طاہر بھی مفہوم ہوتا ہے کہ دوسال پر مدارنہیں ہے البتہ دوسال کے بعد تمرین غذاضر وری ہے تا کہ جلد چھڑا یا جا سکے۔ شخ ابو بکر جصاص نے یہ بھی لکھا کہ لمن ادامدان بتم الرضاعة بیس تمام کے لفظ سے بیضر وری نہیں کہ اس پرزیادتی ممنوع ہوجیے عدیث بیس آتا ہے کہ جود توف عرفہ کر لے اس کا جج تمام ہوگیا' حالانکہ ابھی دوسر نے خرض دواجب باقی ہیں' جود توف عرفہ کے بعدادا کئے جاتے ہیں۔ مدت رضاعت میں بہت سے اقوال ہیں۔

ا۔ دوسال کے اندر دود دھ چینے ہے حرمت رضاعت ثابت ہوگئ جس کے قائل یہ ہیں:۔حضرت عمرُ ابن عباسُ ابن مسعودُ امام اعظم (ایک روایت میں)امام مالک ٔ امام شافعی ٔ ابو یوسف محمرُ زفر وغیرہ۔

۳۔رضاع مقتضی حرمت وہ ہے جودود ھے چیزانے ہے قبل ہو۔اس کے قائل ابن عباس ام سلمہ ٔ اوزائ عکر مہ وغیرہ ہیں۔ ۳۔ حالت صغر میں موجب حرمت ہے اس کی کوئی حدمقر رنہیں کی 'بیرائے حضرت عائشہ رضی ائڈ عنہا کے علاوہ و گیراز واج مطہرات اورا بن عمروغیرہ کی ہے۔

> ۱- دُهائی سال بیا یک روایت حضرت امام اعظم وزفر ہے۔ ۵۔ دوسال اوراس سے مجھے زیادہ سیام مالک کا قول ہے۔ ۲۔ تین سال یقول ایک جماعت الل کوفیا اور حسن بن صالح کا ہے۔ ۷۔ سات سال بیقول حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مردی ہے۔ ۸۔ دوسال اور ہارہ دن محضرت ربیعہ کا قول ہے۔

امام صاحب سے توامام ابو یوسف صاحبؓ نے مسئل نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کرغیر کعبہ کی طرف نماز پڑھے اورا تفاق سے اپنی غلطی سے وہ کعبہ بن کی طرف پڑھ لے نواس کی نماز تو کیا ہوگی' وہ اپنی اس کا فرانہ ترکت سے جان بوجھ کر کعبہ کی سمت سے اعتراض کیا اور غیر کعبہ کی طرف نماز کا ارادہ کر کے نماز پڑھی۔ کا فر ہوجائے گا۔

الله المرائ المرائ المرائ المرائح المرائح المراؤي المرائح المرائح المرائح المرائح المرائح المرائح المرائح المراؤي المرائح المرائح المراؤي المرائح الم

خزریری کے اتبام کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ نے تجی ''منہاج السند'' میں صفحہ ۱/۲۵ میں لکھا کہ ''امام صاحب کی بعض چیزوں سے اگر چہ کچھ لوگوں نے خلاف کیا ہے گران کے علم 'فہم و تفقہ میں کوئی بھی شک نہیں کرسکنا' بعض لوگوں نے ان کی طرف طعن وشنج کے لیے ایسی با تیں بھی منسوب کردی ہیں' جوآپ پر یضیناً بہتان و تبعوث ہیں' مثلاً خزیر وغیرہ کے مسائل۔

علامہ مختق مولا ناعبدالرشید نعمانی نے حاشیہ ذب صفی ۲/۵۵ میں لکھا'' ناقلین روایات کے یہاں کسی روایت کوسما قط ورد کرنے کے لیے انقطاع' عدم صبط' تہمت کذب جہالت' بدعت حسد' بغض عصبیت میں کوئی ایک بھی کائی ہے' گر تعصب کا براہو کہ جب کوئی بات امام اعظم کے کسی عیب ومنقصعت کی ہاتھ گئی ہوتو اس کو با وجودان علیل فدکورہ کے بھی قبول کرلیا جائے گا۔ چنا نچہ خطیب نے بھی جیسوں روایات ای تنم کے کسی عیب ومنقصعت کی ہاتھ گئی ہوتو اس کو با وجودان علیل فدکورہ کے بھی قبول کرلیا جائے گا۔ چنا نچہ خطیب نے بھی جیسوں روایات ای تنم کے کہ دی جین مرجمین معتز لین اورافزاء پردازوں سے جمع کردی ہیں (جن کی قلعی علامہ کوئری نے کھول دی ہے۔ جزاءاللہ تعالیٰ خیرالجزاء)

۵۔ پانچاں اعتراض بری السیف علی الامتدکائے جس کا جواب ہم نے امام صاحب کے حالات بیں ہمی دیا ہے اور اس جلد کے شروع بیں ہمی ایک بیگہ خشرنا لکھائے ہیں اس پرخوب انعمائے چند جملے ملاحظہ ہوں۔

'' امام صاحب کا مسلک طالم حکام اور ائرکہ جورے قبال کے بارے بیس شہور تی (وہ اس بارے بیس شمشیر بے نیام سے ان کی توار حق کی جمایت بیں باطل کے مقابلہ کے لیے تھی امت پرنہیں بلکہ امت کو ظالموں کے ظلم وجورے نجات دلانے کے لیے تھی ای لیے امام اور ائری میں میں باطل کے مقابلہ کے لیے تھی امت پرنہیں بلکہ امت کو ظالموں کے ظلم وجود سے نجات دلانے کے لیے تھی ای لیے امام اور ائری اور اس ایون نے بھی آبادہ ہوگئی بہاں تک کہ انہوں نے بھی آبادہ کو براہ است نہ کر سے امام صاحب اور نہی عن الرکن کو فرض فرات تھے کہ اور نہا نہیں تو تکوار کے زور سے مجبود کرنے کو ضروری مجھتے تھے' اس کے بعد امام جماص نے بھی واقعات امام صاحب کی امر اس میں اس کے بعد امام جماص نے بھی واقعات امام صاحب کی امر اس کے المحد الم جماص نے بھی کہ واقعات امام صاحب کی امر اس کے المحد الم جماص نے بھی کہ ورک کے بالے میں مسلک پر بعض سادہ مزاج اصحاب صدیدے نے کیر کی ہے جن کی کمزوری کے باعث امر بالمحروف و نہی عن المکر کا کام ست و بے اثر ہوگیا' اور اسلامی امور پر ظالموں کا تغلب ہوگیا'

۱۔ چھٹا اعتراض بیتھا کہ امام صاحب قر آن کو تخلوق کتے تھے یہ محص بہتان وافتر اے امام بہتی شافعی نے اپنی کتاب' الاساء و السفات' صغیہ ۲۵ میں امام محمد صاحب کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے' جو تخص قر آن کو تخلوق کے اس کے بیجھے ٹمازمت پڑھو' محمد بن سابق نے امام ابویوسف سے سوال کیا: کیاا مام ابو صنیفہ قرآن کو تلوق کہتے تھے؟ فرمایا: معاذ الله بالکل غلط ہے اور ندیس ایسا کہتا ہوں' پھر ہوچھا کیاا مام ابویوسف سے سوال کیا: کیا امام ساحب جم کا عقیدہ رکھتے تھے؟ فرمایا کہ ایک دفعہ بیس نے امام صاحب ہے اس بارے بیس گفتگو کی کے قرآن محکوق ہے یا نہیں تو ہم دونوں اس امر پر شفق ہوئے کہ جوقر آن کو تلوق کیے وہ کا فرہے۔ صاحب سے اس بارے بیس گفتگو کی کے قرآن محکوق ہے یا نہیں تو ہم دونوں اس امر پر شفق ہوئے کہ جوقر آن کو تلوق کیے وہ کا فرہے۔

عافظ این تیمید نے ''کتاب الایمان' صفح ۱۹۳ میں لکھا'' خدائے تعالیٰ کی مسلمان بندوں پر بڑی رحمت تھی کہ جن آئمہ وین کی لسان صدق کا سکد ساری امت کے قلوب پر جما ہوا تھا' یعنی ائمہ اربعہ وغیر ہم جیسے امام ما لک توری اوز اٹل لیدی بن سعد امام شافتی امام احمد آئی ابو عبید امام ابور آئی ابور سند محمد سے مقائد باطلہ پر تکیر کرتے تھے اور سب کے بارے میں فرقہ جمید کے مقائد باطلہ پر تکیر کرتے تھے اور سب کا بالا تفاق وہی عقیدہ تھا جوسلف کا تھا''۔

علامة سليمان بن عبدالقوى الطّوفي حنبلي في "شرح مختر الروضة " من الكعا: \_

والله بس امام ابوصنیفہ کوان تمام اتہا مات و برائیوں سے معصوم جھتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی گئی ہیں ادرآپ کے بارے بیل فیصلہ شدہ بات سے کہ آپ نے کسی جگہ بھی ازروئے عنادوا عراض سنت کی مخالفت ہر گزنہیں کی بال جہال کہیں کوئی خلاف کیا ہے تو وہ ازروئے اجتہا داور بحج واضحہ و دلائل سالحہ لائحہ کی بنیاد پر کیا ہے اور ان کے وہ دلائل اب بھی موجود جیں اور بہت مشکل ہی ہے ان کے مخالفین ان سے عہدہ برآ ہو سکتے جیں اور امام صاحب کے لیے بصورت خطا ایک اجراور بصورت صواب دواجر جیں ان پر طعن کرنے والے یا تو حاسد جیں یا جالل جومواقع اجتہا دے تا آشنا ہیں۔
ماحب کے لیے بصورت خطا ایک اجراور بصورت مواب دواجر جیں ان پر طعن کرنے والے یا تو حاسد جیں یا جالل جومواقع اجتہا دے تا آشنا ہیں۔
مام احمد سے بھی آخری بات جوصحت کو کہنی ہے وہ امام صاحب کے بارے جی ذکر خیر اور مدح و ثناء ہی ہے جس کو جمارے اصحاب جی

عقودالجواہرالمدیدہ میں امام احرکا قول نقل ہوا ہے کہ 'جارے زدیک سے بات صحت کوئیں پہنی کہ امام ابو صنیفہ قر آن کو تلوق کہتے ہیں۔
المحمد لله اللذی بیدہ تتم الصالحات کہ ایمان ہے متعلق اکثر ضروری مباحث پرسیر حاصل بحث ہو پھی اور ضمناً امام اعظم رحمته الله علیہ کے بارے میں بعض اکا برکی طرف ہے جوائیان وغیرہ مسائل کے متعلق غلط با تیں آگئی تھیں ان کا بھی از الدکیا گیا و الله و لی التو فیق للخیرات ' او الاو آخو ًا۔

أيك الهم غلط بمي كاازاله

ایک محرّم فاضل نے لکھا کہ ' دومری ہجری ہیں اصحاب الرائے اور محد ثین کے نام سے دو طبقے پیدا ہوگئے تھے امام بخاری کا امام اعظم میں اسے اختلاف شخصی ہر گرنہیں بلکہ طبقاتی اختلاف ہے مصر کے مشہور فاضل استاذ ابوز ہرہ نے اپنی کتاب ' فقد ابی صنیفہ و آثار ' ہیں اس پر مفصل بحث کی ہے اس کی اہمیت کم ہوجاتی ہے' ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہر وکی کتاب نہ کورہ نام کی نہیں دیمی کا ابلیتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط تحقیق کتاب جو مہت کم ہوجاتی ہے' ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہر وکی کتاب نہ کورہ نام کی نہیں دیمی کا ابلیتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط تحقیق کتاب جو '' ابو صنیفہ' حیالتہ وعصر و آرا و وفقہ' کے نام سے دو ہارش کتے ہوچک ہے' ہمارے پاس موجود ہے' اس میں کہیں نہیں کھا گیا کہ امام بخاری کا خاص امام صاحب سے کوئی طبقاتی اختلاف کی ہے نوعیت بھی یا امام صاحب سے دوئی طبقاتی اختلاف کی ہے نوعیت بھی یا ہوں سے کہیں نیقل ہوا کہ انہوں نے خصوصیت سے امام صاحب یا دو سرے دخیے کو اصحاب الرائے ہونے کا طعند دیا ہو۔ تتلائی۔ ندام مناری سے کہیں نیقل ہوا کہ انہوں نے خصوصیت سے امام صاحب یا دو سرے دخیے کو اصحاب الرائے ہونے کا طعند دیا ہو۔ تتلائی۔ ندام مناری می سے کہیں نیقل ہوا کہ انہوں نے خصوصیت سے امام صاحب یا دوسرے دخیے کو اصحاب الرائے ہونے کا طعند دیا ہو۔

امام بخاريٌّ اوران كا قياس

البدية مرورب كدامام بخارى قياس كمحري أيكن بدان كاقياس كى بات مرف امام صاحب ك خلاف نبيس ب بلك تمام محاب تمام

تابعین نمّام ائمہ جبتدین سب اصولیین سارے مشکلمین اولیاء کاملین وعارفین اکثر محدثین وفقها کےخلاف ہے۔

امام مالک نے فرمایا کہ ' قیاس خبروا عد پر مقدم ہے کیونکہ تیاس با جماع صحابہ جمت ہے اورا جماع خبروا صدیے زیادہ تو ی ہے لہذا جوامر اجماع سے ثابت ہے وہ بھی زیادہ تو ی ہوگا''۔

نفی جواز قیاس کی رائے عہد تا بعین کے بعد پیرا ہوئی ہے۔ اور معدودے چند محدثین واصحاب ظواہراس طرف کئے ہیں مثلاً امام بخاری ٔ دا دُوطاہری این خرم این عربی وغیرہ۔ (ذب ذبابات الدراسات صفحها/ ۹۹)

یہاں بیام مجمی قابل ذکر ہے کہ حنفیہ کے نزو مک تول محانی تیاس پر مقدم ہے اور سنت مرفوعہ تیاس و تول محانی وونوں پر مقدم ہے۔ ادبابه صلی الله علیه و سلم نو حمهم الله ما احسن او بهم و صنیعهم ۔ ( ذب سفی ۱۹۱)

بعض المنفى نضاة كة بكوتكليف ينجنا

بعض ، ۔ مسائل حنفیہ سے پوری طرح وا تغیت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف میں زیادتی ایمان ۵۔ کے مسئلہ میں حنفیہ سے مزید توحش جس کے بارے میں پوری تفصیل انجی گذر پھی

۱- انکارقیاس کی وجہ سے خدا بب اربحہ کی فقہ ہے اختلاف جس سے خمن بیل فقہ ختی اورائمہ حنیہ ہے بھی بعد لانی تھا و غیرہ ۔ خلاصہ بیک ان اس اختلاف کو طبحاتی اختلاف کہ کر ہلکا کرنا سے جہیں ہوسکا 'اورا گر تھوڑی دیرے لیے اس کو اسلیم بھی کر لیل تو اس کی وجہ ہواز کیا ہو کئی ہے؟!' است بیل سے سب سے زیادہ خطیب بغدادی نے اکا برا مت امام اعظم اورامام احمد وغیرہ کے خلاف موادا بی تاریخ بغداد بیل جح کیا اس کی ور می کرانہوں نے ہم بات کو' رواجی سند کے ساتھ لکھا ہے اگر چہوہ روائیس فیر معتمداور متیم راویوں سے ہیں جن سے روایا ہے کرنا ان کی مؤر ان نے مطاف مواد ہی تا نیجہ علامہ کو تری رحمتہ اللہ علیہ ۔ نہ کرانہوں نے ہم بات کو' رواجی سند کے ساتھ کو اللہ ان کی مواد ایوں سے ہیں جن سے روایا ہے کرنا ان کی مؤر ان ان بیل ہو میں ان کے خلاف تھا گر ہم وال سند تو کھی ہے ' جس سے راویوں کے طالات پر نظر کی جائی ہے ' چیا نیجہ علامہ کو تری رحمتہ اللہ علیہ ۔ نہ ان بیب انخطیب ' جس ایک سند تو کھی ہے ' جس سے راویوں کے طالات پر نظر کی جائی ہے ' جس اپنی تو بیل کے تاری کہ کہ سارے احما سات کیلا اور جیاں انسام اس کی خلال ہے کہ کار میں کہ کہ اور جیاں خوالہ و بیا کو الیس کو الذی خلالہ کو تی میں اپنی تاری کی کی جائی ہے ' کم بڑی کی کرار سالہ قرائت خلف اللہ وغیرہ میں لکھا آئی ہی جائی ہے ' کم کری کی کا حوالہ دیا نام میاری اورام میا حب سے زمان کی راویوں کی اس کی کہ کی ویکھیا ہی کہ کی کہ کی کی کی کو ان کی داتی تھی تھا وہ مجور ہو کر کھا تھا اور کہ ان کی ان تی کھی نہیں ہو گئے۔ ولا نوید الا الا صلاح ما استطعنا بیر حال اللہ و ایا ھم جمیعا۔ ' ان مدخلے کے خلاف امام بخاری کی آئر لے کر فرض تی انجام و سے خیس چو کئے۔ ولا نوید الا الا حالاح ما استطعنا ' اس حفید ناللہ و ایا ھم جمیعا۔

در حقیقت امام صاحب وغیره کی طرف رائے کی نبست بھی ای طرح بطور طعن مشہور گائی تھی جس طرح ارجاء کی نبست پھرجس طرح رائے کا ارجاء سنت وارجاء بدعت وقت کا تھا اور دونوں کا فرق عظیم آپ نے ہماری نہ کورہ بالاتشریحات ہے اچھی طرح بجھے لیا ہے'اسی طرح رائے کا اطلاق بھی' قیاس شرعی' اور عقلی ڈھکوسلۂ وونوں پر ہوسکتا تھا معاند بین دفتیہ یا حقیقت حال ہے نا واقف حضرات نے بچی مشہور کیا ہے کہ امام صاحب وغیرہ صاحب اور ان کے جعین اصحاب الرائے دوسرے معنی ہے ہیں' کیکن محققین نے ہر دور ہیں سمجے صورت حال کو سمجھا کہ امام صاحب وغیرہ قیاس شرعی کا استعمال کرتے ہیں جس کا بجز اصحاب تحواہر ( واؤد ظاہری وغیرہ ) کے کوئی محدث وفقیہ مشرشین محابۂ تابعین' ائمہ جہتد میں سب ہی نے اس کو اپنایا ہے' کہار محدثین ہیں ہے امام سلم' امام ترفری' امام ابوداؤد' امام ابن مائی' امام ابن مائی' امام طوادی' حضرت عبداللہ بن مبارک' حضرت یکی القطان وغیرہ تو ام تھے جہتد میں کے مقلد تھے ( اس لیے ان کے ابتاع ہیں بیسب اصحاب الرائے ہی تھے ) فرق صرف اس قدرت کے اسلم حوال ادکام ہیں کہ تو تھے اور جب تک قیاس شرعی بن سک تخصیص کو جائز نہیں رکھتے تھے' کے افتہاء عواتی عامل ادکام ہیں کہ دھوت کے اور جب تک قیاس قیار تھی جسے کو جائز نہیں کہ ' دوست نہوی کے فقیار حوات کی شیار عوات کی شیار کا اتباع کرتے تھے' حالم اوکلا کی اختلا ف فقیاء عواتی وجاز کا خلاص طویل بحث کے بعد استاذ ابوذ ہرہ نے تھے اور جب تک قیاس کو جائز جمی کے قیاس کے تربی کی تھے ہے۔ اور جب تک قیاس کو جائز کی خواتی کا خلاص کو میل بحث کے بعد استاذ ابوذ ہرہ نے بی بحث قیاس کے آخر میں لکھا ہے۔ ( دیکھوس فی سے)

معلوم ہوا کہ امام بخاری کا امام اعظم ہے اختلاف فروگ مسائل جس تھا'نہ امام بخاری اصحاب تلواہر جس سے تھے' بلکہ ووخو دا یک درجہ' اجتہاد کھتے تھے' (اگر چہان کے اجتہا د جس بقول ہمارے استاذ الاساتذ وحصرت بیٹخ الہندا کیک آئج کی کسررہ گئی تھی۔)

امام بخاری نے جن مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ ان میں کہیں امام صاحب کی موافقت ہے اور دوسر ہے کہ جبتہ بن کی مخالفت اور کہیں برعکس ہے گر ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے ہے گر ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے ہے اور پر کی غلط ہی ذائل کرنے کے لیکھی گئ اس سے اس حقیقت کا انگار نہیں کہ امام بخاری کچھ اسپاب وجود کے تحت امام صاحب اور ائمہ کھنیہ سے ناراض و مخرف تھے جس کا اظہار بھی وہ فرماتے رہان کی جلالت قدراور علمی احسانات نیک نی اور اخلاص کا کسی طرح انگار نہیں ہوسکا۔

ایکن چونکہ امام اعظم کا درجہ و مرتبہ ند صرف امام بخاری وغیرہ کہار محدثین سے بلکہ دوسر سے انمہ بجہتہ ین سے بھی بہت بلند ہے اس لیے ہمیں امام صاحب پر سے ان انہامات کو بھی اٹھانا ضروری تھا جو امام بخاری ایسے جیل القدر امام و محدث کی طرف سے ان پر عائد کے گئے تھے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے پوری کوشش کی ہے کہ منازل و مراتب رجال میں کوئی اور پی خینہ ہو یا و سلسح فاجو و علی الله۔

میں راقم الحروف نے پوری کوشش کی ہے کہ منازل و مراتب رجال میں کوئی اور پی خینہ ہو یا و سلسح فاجو و علی الله۔

امام بخاریؓ کے دلائل پرنظر

ایمان واعمال کے متعلق اصولی میاحث اور مختلف فرتوں کے عقائد ونظریات کی تفصیل ہوں جگ ہے بہاں ہم اختصار کے ساتھ اہام بخاری گے ان ۱۵ اشارات پڑھی کچھ لکھتے ہیں جوانہوں نے کتاب الایمان کے شروع میں ضمن ترعمۃ الباب کئے ہیں۔

ارباب تول النبی سلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام اعلی ٹمن اس ہے مقعمہ بیہ کہ ایمان مجموعہ تصدیق واعمال ہے امام بخاری چونکہ ایمان اسلام ہدایت وین تقویٰ سب کوشنی واحد بجھتے ہیں اس لیے یہاں اسلام کو بھی مرادف ایمان قرار دے کر استدلال کیا ہے ور نہ حدیث میں اسلام ہدایت وین تقریخ نہیں ہے اور جن احاد ہی میں تشریخ ہے مثلاً حدیث جبریل میں وہاں ایمان واسلام کی تشریخ الگ الگ ہے۔

مصنف این انی شعبہ میں روات نقات سے حضرت این عمر رضی اللہ عنہا کا قول مروی ہے کہ '' اسلام علائے اور خلام ر چیز ہے اور ایمان مصنف این انی شعبہ میں روات نقات سے حضرت این عمر رضی اللہ عنہا کا قول مروی ہے کہ '' اسلام علائے اور خلام ہو چیز ہے اور ایمان

یہاں ہے (آپ نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کراشارہ کیا معلوم ہوا کہ محابد دونوں کا فرق بیجھتے تھے 'بقول حضرت شاہ صاحب ایمان کے آثار پھوٹ کر جوارح کی طرف نظتے ہیں' جو ظاہری انقیاد واطاعت اور اسلام ہے 'اور اسلام جوارح سے قلب کی طرف سرایت کرتا ہے 'ایمان (جس کی حقیقت تقد ایق قلب می اس کو اقر اراسانی سے قوت اور اعمال صالحہ سے جلاء حاصل ہوتی ہے 'اور تقد بین واز عان اگر اپنی جگہ سے وکمل ہے تو وہ اقر اروا تمال پر ضرور مجبور کرتا ہے 'حضرت سفیان ثوری کا قول ہے اگر یقین جیسا چاہیے 'قلب میں پیدا ہو جائے ۔ تو وہ فرط اشتیاق سے جنت کی طرف اثرتا ہے اور دوز خ سے بھا گتا ہے (فتح سے بھا سالح کا ایک نور ہوتا ہے 'جس قد رطاعات برحیس گن ای قدر انوار برحیس کے اور ایمان میں رونق 'شاوانی آئے گن اس کے برحس معاصی ہیں کہ ہر محصیت ظلمت ہے اور قلب پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتی ہے اگر تو بھی تو وہ داغ دمل جائے گا'ور نہ اس کی مرح معاصی ہیں کہ ہر محصیت ظلمت ہے اور قلب پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتی ہے آگر تو بھی تو وہ داغ دمل جائے گا'ور نہ اس کی مرح معاصی ہیں کہ ہر محصیت ظلمت ہیں 'فرض اسلام کے اندر حند بھی اعمال کو داخل مائے ہیں' اور ان کی اہمیت واثر ات ہے بھی انکار نیس۔

۱-۱۱ م بخاری نے فرمایا کہ ایمان قول وقعل ہے اور کم وہیش ہوتا ہے اور ہے سلف کے قول کو مختفر کر کے بیش کیا ان کا قول یہ تھا کہ ایمان طاعت سے بردھتا ہے اور معصیت سے گفتا ہے۔ ( کمانقلہ الحافظ ابوالقا ہم الموا لکا کی واخرجہ ابولیم ٹی ترجمہ الشافعی من الحبلہ عن الربیع عن الربیع عن الشافعی ایضا۔ فتح الباری صفح الربیع میں معنوی میں فرمانبرداری سے قوت ونمو حاصل ہوتا ہے اور معاصی سے ایضا۔ فتح الباری سند المحافظ میں کہ دری آتی ہے ام بخاری نے طاعت ومعصیت کے الفاظ حذف کر کیا بی خاص رائے کو معنبوط کیا ہے البذا قول سلف سے استشہادی نے ندہوا۔

(۳) امام بخاری نے آیت لیز داداو ایما نامع ایمانهم پیش کی ظاہر ہے کہ بیآ ہے محابہ کرام کے بارے پی ٹازل ہوئی اوران کے کمال ایمانی پی کون شک کرسکتا ہے لہٰڈاان کے نسس ایمان کے اگر کی وزیادتی کا مطلب سے نہیں ہوسکتا 'البتہ زیادتی باعتبار مومن ہے کتی با نورانیت وانشراح کی زیادتی تھی جس کا اٹکارٹین حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک بیس دوشم کے لوگ سے ایک وہ کہ ایمان کی زیادتی تھی جس کا ایف ومصائب پیش آئے تو ول تنظی وکم حوسکتی کا جوت دیے گئے۔ دوسرے وہ کہ ایمان لانے کے بعد طرح طرح کے مصائب آنے پر اور زیادہ انشراح صدر کے ساتھ ایمان پرجم گئے نیان کی جا بت قدمی اوراستفقا مت ہی ان کے پہلے ایمان پرایمان کی زیادتی تھی۔

۵۔ فاحشو هم فزاد هم ایمانا یہاں ایمان ہمراد ثبات واستقامت ہے اس آیت میں واقعہ بدر صفری کی طرف اشارہ ہے علامہ بینی نے صفحہ ۱۱ امیل نکھا ہے کہ ایوسفیان جب فروہ احدے شکست کھا کرنوشنے لگا تو حضورا کرم سلی اند علیہ وسلم ہے کہا کہ اسکے سال علامہ بینی نے صفحہ ۱۱ امیل نکھا ہے کہا ہوسفیان نے تیم بن بدر کے میدان میں یہاں کا بدلہ چکا یا جائے گا مضور نے فر مایا بہت اچھا! ہم تیار ہیں! نشاء انشرتحالیٰ جب وہ وہ ت آیا تو ابوسفیان نے تیم بن مسعودا شجعی ہے (جوعمرہ کے لیے مکم معظمہ گئے تھے) کہا کہ میں فروہ احد سے واپسی میں اس طرح کہا یا تھا اب اگر میں اپنے لوگوں کے ساتھ مند جاؤں اوراد هر سے محد (صلی اند علیہ وسلم) اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان بدر میں گئے گئے اتو اس سے ان کی جرائت وحوصلہ بہت بڑھ جائے گا'اوراصلی بات میں ہے کہ یہ سال قوا کا ہے' لڑائی کے لیے نگلتا آومیوں اور جانوروں کی ہلاکت کا متراوف ہے' اس لیے تم مدینہ جاکران لوگوں کا حوصلہ بہت کرو' تا کہ وہ بھی میدان کارخ نہ کریں' ہیں تہمیں اس کے صلہ ہی دیں اورٹ دوں گا۔

قیم نے مدینہ منورہ پنج کر دیکھا کہ مسلمان جہاد کے لیے تیاریاں کررہے ہیں تو کہا کہ م گذشتہ سال احد کے غروہ ہیں اپ گھروں ہیں شے اور وہ لوگ اتنی دورہ تا ہے۔ کے جاتا کی طرح مناسب منیں سے اگراس طرح تم مقابلہ کے لیے جاتا کی طرح مناسب خیس ہے اگراس طرح تم مقابلہ کے لیے جا ہ گے تو خیال ہے کہ تم ہیں ہے کوئی بھی ہی کرند آسکے گا۔ یہ بات من کرمنافق تو پھے متاثر ہو گئ کرند آسکے گا۔ یہ بات من کرمنافق تو پھے متاثر ہو گئ کرند آسکے گا۔ یہ بات من کرمنافق تو پھے متاثر ہو گئ کو سے مسلمانوں کے دلوں میں میرو ثبات اور جہادو شہادت کا ذوق و شوق اہرے لینے لگا جس سے ان کے نورایمان میں اور بھی زیادہ تو ت آگئ اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور نکلوں گا خواہ میرے ساتھ ایک آدئ بھی نہ جائے (یہ پنج براندا ولوالعزی کی شان تھی خوات کی ساتھ بدر پنجے۔ اس وقت حسبنا اللہ و نعم الو کیل ان کا ورد زبان تھا 'مال تجارت بھی ساتھ تھا وہاں بھی کر تجارت کا سامان الیجھ منافع سے فروخت کیا اور ای طرح بغیم کی آتا و جدال کے سالمین غالمین واپس ہوئے اور اپن

۲۔و مازادھم الا ایساناً و تسلیما میں ایمان ہے مراد ذات خدادندی کی تعظیم واجلال ہے کینی آس ذات بے چون و چگوں کی عظمت وجلال کواس طرح جو نئا اورائ کا سکداہ نے قلب پر بٹھانا کہ اس کی کامل اتباع وانقیاد نتیجۂ حاصل ہوا اورتسلیم کے معنی اس کی بات ، ننا (عمل کے درجہ میں ) مید معنرت شاہ سا حب کی تعبیر ہے اور فر مایا کہ اگرایمان کا تعلق عقا کدسے ہوتو وہ تعمد بین قبی والا ایمان ہے اور اگراس کا تعلق داست باری ہے ہوتو وہ تعمد بین قوئی وانقیاد خلا ہری ہے جس کو تسلیم ہما جائے گا۔

ندرے چنانچالی زبردست آندھی آئی کہ کفار کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے نیے اکمڑ اکمڑ کردور جاپڑے بخت پریشان ہوئے اور سمجھے کہ بس اب قیامت ہی آگئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

ے۔والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان امام بخاری نے بیاستدلال کیا ہے کہ خدا کے واسطے محبت اور بغض بھی ایمان کا جزوجیں جوکہ احوال میں سے اور اکثر غیر اختیاری ہوتے جی کیکن بیاستدلال اس پر موقوف ہے کہ من کو تبعیف یہ سمجھا جائے ہم کہیں گے کہ ابتدائیہ واتصالیہ ہے جیسے انت منبی بسمنز کہ ھارون من موسے "میں ہے۔

۸۔ کتب عمو بن عبد العزیز الح چونکدآپ نے ایمان کے لیے فرائص شرائع عدودوسن بنلائ معلوم ہوا کہ ایمان ان سب سے مرکب ہے۔ بیا ستدلال بھی ناتع ہے کیونکہ اول تو ایمان کے لیے بیرفار جی چیزیں بتلا کیں ٹیبیں فر مایا کہ ایمان بیسب امور بیل پھرائیکمال کا لفظ بھی بتلارہا ہے کہ بیسب خارتی اوصاف بیل جن کا وجودایمان کے لیے ضروری ہے۔ متمات نہیں فر مایا۔ جس سے بزیمیت پراستدلال سیح ہوتا۔ پھر بیامر بھی پہلے واضح ہو چکا کہ ایمان کا ال تو وہ ہے جو اعمال صالحہ اور احوال طیبہ سے مزین ہو یا تی نفس ایمان کی اصل حقیقت صرف وہی مربح نوز ارتحام مصاحب وغیر وکی تحقیق ہے۔

9۔ ولکن لیطمئن قلبی۔اس آیت سے استدلال حنفیہ کے لیے زیادہ موزوں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہ صرف کال بلکہ اعلیٰ مراتب کمال جس موجود تھا' مجراس میں زیادتی کا کیا سوال ہوسکتا ہے۔ اولم نؤ من اور قال بلنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نفس ایمان حاصل تھا' اور مطالبہ زائد چیز کا تھا' جوغار جی کیفیات واحوال سے متعلق ہے۔

ا۔قال معاذ ا جلس بنا نؤمن ساعة يهال مقعود صرف ايك ساعت كے ليے ايمان لا تائيس ہے بلكد حسب روايت حصن حصين 'جددو اايمان كم بقول لا الله الاالله''تجديدواحضارايمان مرادہ كام ہے كايمان كى نضرت وتازگى اس كے صن كى افر الله ، و بهاروغيرواصل ايمان كے علاوہ اوصاف ميں۔

ہماری طرف سے اس استدلال کا جواب صاف ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں زیادتی و کی ہم بھی ہانتے ہیں۔ ہمیں اس کا انکارنہیں اس کے کسی موٹن کو رہتی نہیں کہ وہ اپنے ایمان کو صدیقین یا طائکہ کے جیسا کیے کیونکہ ان کے ساتھ کیفیات میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی البتہ کم میں برابری ہے کہ جن چیزوں پر ان سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے ہمیں بھی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوسرے یہ کہ ایمان تھد ایق بھی کا ایک خاص درجہ ہے جو بسیط ہے اس میں کی وجہٹی نہیں ہے کی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک مین اعمال کو شرط و خول اولی جنت اور کی صورت شکی مین اعمال کو ضروری لازمی شرط و خول اولی جنت اور بطور متو یات و حافظات مکملات کہتے ہیں مرجہ اعمال کو کوئی درجہنیں دیتے 'حفیہ و متعالی کو ضروری لازمی' شرط و خول اولی جنت اور بطور متو یات و حافظات مکملات کی ہے۔

مراتب ايمان واعمال پر دوسری نظر

تمام دلائل شرعیاور ندا بب الل سنت کی رقتی میں اتمال صالح کو مقویات و حافظات یا مکملات ٹانوی ہی کا ورجہ دینازیا وہ مناسب معلوم ہوتا ہے 'جو حنفیہ و تنظیمین فقہاء و محدثین احتاف کا مختار ہے' اس کی ایک وجہ یہ مجھ میں آتی ہے کہ علیاء نے روح کی غذا علوم نبوت کو ترار دیا ہے۔ انمال کو بین طاعات کو روح کے لیے بطور مقوی و محافظ صحت او و بیا ور معاصی کو بطور او و بیٹ مہلکہ و بد پر ہیز یوں کے قرار دیا ہے۔ پھر قلب اشرف اعضاء انسانی ہے۔ جس کے صلاح وفساد پر ہجو ایک حدیث سے تمام جم کا صلاح وفساد موقوف ہے۔ اس سے جوامور شعلق ہیں' ان کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے' پھر ان میں سے ایمانیات و مقائد کی ورجہ اول ہے اور اطلاق و ملکات فاضلہ کا ورجہ ٹانوی ہے' اس کے بعد لسان کو دوسرے جوارح پر بہت بلند ہے' پھر ان میں سے ایمانیوں ہو ایک اس کے بعد دوسرے جوارح پر شرف ہے واس سے تمام کلمات طیبات تلاوت کلام اللہ و عام در ورسلام و غیر ہ شخاق ہو ہے اس کے بعد دوسرے جوارح کے اعمال کا درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افضل ہو جاتے ہیں ( کہ طاعت قافلہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد بھی ایک فرض کو نیس بہتی کی بھر می خالف تسم کی طاعات جمع ہوں وہ دوسری عبادات ہے افضل ہوگی۔ مثلا نماز۔

کے حضرت علامہ تشمیری کی حاص حقیق: یہاں مکملات کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب کی ایک نہایت اہم محقیق قائل ذکر ہے اس کو بھی پیش نظر رکھے'
فر ما یا امام بخاری اور شوافع کے یہاں ایمان ایک بجو عمر کب ہے جس کے اجراء اعمال بھی جین کیا ہے جس کیا ہی ایمان باتی و ہتا ہے اور ان اجراء و و واجرا ہ مسلہ مانے جس ای نہونے ہے ایمان باتی و ہتا ہے اور ان اجراء و و واجرا ہ مسلہ مانے جس ای خور کا نماز شہو می ایمان باتی و ہتا ہے اور ان اجراء و و واجرا ہ مسلہ مانے جس ای خور کہا نہ کہ خور کا ایک و شخص اجراء کہ ایک کہتے جس کہتے جس کہتے جس کہ محفول اجراء اور اعمال و فیر مقومہ جس ایک ایمان باتی و ہتا ہے اور ان اجراء کو و واجرا ہ مسلہ مانے جس ای خور کہتے جس کہ ہو گئی اور بحض اجراء کے نہونے نے کہا کہ کہا ذبح و واجراء کہ و کہ کہتے جس کہ اور اس کے نہونے کہا کہ کہ کہتے جس کہ اور اس کے نہونے کہتے کہا کہ کہا نہ کو واجراء کہ کہتے جس کہ کہتے ہیں جن جس جس کہ اور اس کے خراص کو راس امر کو قرار دیں کہ آیا کہ کی حقیقت چندا ہے اجراء میں جس کہتے ہیں جن کے بیش جن جس کے بعض اجراء کے نہ ہونے کہتے جس کہ کہتے ہیں جن کے بعض اجراء کی اس کو کہ کہتے جس کو کہتے کہتے ہیں جن کے بیش اجراء کہ کہ ہو کہتے جس کو حقیق ہیں جن کے بیش اجراء کی اور کہا کہ کہتے جس کو حقیق ہیں جن کے بیش اجراء کی اور کہا کہ کہتے جس کو حقیق ہیں جن کے بیش اجراء کی میں کہتے جس کو حقیق ہیں جن کے دور ایک کو اجراء کی میں کو حقیق جس کو حقیق ہیں جن کے دور ایک کو ایک کو ایک کو کہتے جس کو کہتے ہیں گار کو جن کو کہا کہاں جموعی میں کو کہتے ہیں گار کو جن کو کہا کہاں جموعی میں کو کہتے ہیں گار کو جن کو کہا کہاں جموعی میں کو کہتے ہیں گار کو جن کو کہا کہاں جموعی میں کو کہتے ہیں گار کو جن کو کہا کہاں جموعی میں کو کہتے جس کو گار کو کہتے کہ کو کہا کہاں جموعی میں کو کہتے کہا گار کو کہتے کہا گار کو کہتے کہ کو کہا کہ کو کہتے کہ کو کہتے کہ کو کہتے کو کہا کہاں جموعی میں کو کہتے کہ کو کہتے کو کہا گار کو کو کہتے کہ کو کہتے کو کہتے کہ کو کہتے کہ کو کہتے کہ کہتے کو کہتے کہ کو کہتے کہ کو کہتے کہ کو کہتے کہ کو کہتے کہتے کہتے کہتے کہ کو کہتے کہ کو کہتے کو کہتے کہ کو کہتے کہتے کہتے کو کہتے کہتے کو کہ

البتراب بیددیکھا جائے گا کہ ''ایمان کا اطلاق جوا تمال پرا جاہ ہٹ بھر بھڑت ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ تصدیق پراطلاق اصالیۃ ہے اور اٹھال پر تبعاً توبیقو جید حنفید کی تائید کرتی ہے اوراگر کہا جائے کہ دونوں پراطلاق بطور جز وکل کے ہے تو یہ بات شافعید کے موافق ہوگی ۔راقم الحروف کے زدیک اجزاء حشک کومکم لات اولیداور فیرا جزا وکومکم لات ٹانو یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ واقٹہ اعلم و علمہ اتبے ۔

نوث: حفرت شاہ صاحب کی ذکورہ بالا تحقیق سے (اوراس منم کے آپ کے نیملے آئدہ بھی برگشت آئیں گے) آپ کی شان انساف اوردقت نظر پوری طرح نمایال ہاور یکی شان بھارے دوسرے اکا پر محققین حنند کی بھی ہے۔ نفعنا اللہ بعلو مہم المستعد ندکورہ بالانظر میک تائید حافظ ابن تیمید کے اس تول سے بھی ہوتی ہے جوایمان واسلام کا فرق بتاتے ہوئے انہوں نے کتاب الایمان صفحہ ۱۳۹ میں کا کھا ہے 'فرق بیت کے بعد اگرا حادیث پرایک اجمالی نظر ڈالو کے میں کھا ہے 'فرق بیت کہ اسلام دراصل عمل ہی عمل ہے اورایمان ایک علم ہے عمل یہاں تابع ہماس کے بعد اگرا حادیث پرایک اجمالی نظر ڈالو کے تواس سے بھی تم کومعلوم ہوگا کہ دہاں بھی اس فرق کی رعایت کی بی ہے بین اسلام کا تعلق ظاہر سے اور تصدیق کا باطن سے قرار دیا گیا ہے''۔

منداحمہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادُ لقل کرتے ہیں کہ'' اسلام فلاہر ہے اور ایمان ول ہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نمی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادُ لقل کیا کہ'' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سی مسلمان کو تعلیف نہ بینچے اورمومن وہ ہے جس کی طرف ہے لوگ اپنے جان و مال کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں''۔

ان تقریحات سے حنفیہ کے موقف کی پوری پوری تائید ہوتی ہے اور ہرامر کواپنے اپنے سیح مرتبہ ومقام میں رکھنے کی عملی شکل سامنے آ جاتی ہے جس سے ائمہ حنفیہ وشکلمین کی وقت نظر واصابت رائے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

۱۱۔قال ابن عمر لا یسلغ العبد حقیقة النقوی الخ بعض روایات شی حقیقت الا یمان آیا ہے اورامام بخاری بھی چونکہ ایمان وتقویٰ کو ایک بھی تھے جی اس کے استداوال ورست ہو گیا کہ بقول ابن عمر حقیقت ایمان کا حصول اس وقت تک نیمیں ہوسکتا جب بک ایک با توں کو بھی ترک نہ کر دیا جائے جو دل جس کھکتی ہوں ۔ یعنی معمولی مشتبہ چیزوں ہے بھی اجتناب چاہئے جوتقویٰ کا اعلی مرتبہ ہے کو یا امام بخاری ترقی کر کے بیہ بتانا چاہے جی کہ دیا جائے ہو گا کہ امام بخاری کی بات تو ٹھیکہ ہوجائے گی مگر جی بین کہ یوسے انتمال بی نہیں چھوٹے عمل بھی ایمان کے اجزاء جی جس کا حاصل بیہ وگا کہ امام بخاری کی بات تو ٹھیکہ ہوجائے گی مگر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد حقیقت ایمان تک رسائی ہے محروم قرار پائے گی بیوبی بات ہے کہ امام بخاری کے مزان جس کے طرفہ رتجان کا مادو تریادہ تھی وجہ ہے گیا مصاحب وغیرہ نے اختیار فرمائی۔

۱۳ ـ قال مجاهد شوع لکم من الدین النے امام بخاری نے اس طرح استدلال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے اب تک و بی اب تک وقت سے اب تک و بی ایک میں ایک ہے اگر چہ جزئیات وفر و علیہ السلام کے بھی ہوں اب تک و بی اور جب و بن کے اجزاء اصول وفر و عربے جیں تو ایمان کے بھی ہوں گے۔ کیونکہ امام بخاری و بن وائمان کوایک بھتے جیں۔

یہاں بھی خلطی دونوں کو ایک بیجھنے ہے ہوئی ہے ہم نے امام نووی ہے نقل کیا تھا کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اور اسلام کی حقیقت میں ہمارے نز دیک بھی انقیاد ظاہری کے تمام انتمال داخل جیں گہندا ایمان جس میں بحث تھی اس کے لیے سے استدلال ہے کا ہے اور امام بخاری کے استدلال ہے کا ہے۔ اور امام بخاری کے استدلال ہے کا ہے۔ اور امام بخاری کے اس استدلال کے مقابلہ میں بہت کی کہنے کی مخابک ہے۔ و الملّه اعلم و علمه اتم

۱۱-قال ابن عباس شوعة و منها جا' ہرایک کے لیے ہم نے چھوٹے اور بڑے راستے مقرر کئے لینی ہرامت کے لیے منہاج (بڑاراستہ اصول وعقا کدکا) توایک بی رہا گرشریعتیں امتوں اور زمانوں کے متاسب حال برلتی رہیں امام بخاری نے استدلال کیا کہ فروع و شرائع کے اختلاف کے باوجود وین ومنہاج ایک بی رہائے جس کے تحت کمی شرائع بیل بھی جواب حسب سمایق ہے۔ کہ منہاج ووین یا سبیل وشرعت میں بحث نیس ہے بلکہ ایمان میں ہے۔ جس سے استدلال ہٹ گیا۔ آپ اگر سب کوایک کہنے گیس تو یہ بات دوسروں پر تو جس نیس ہو کتی۔ کے الا یہ خفی۔

۵۱۔ودعاء کم ایمانکم '۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے دعاء کی تغییر ایمان ہے ہوئی طالا تکہ وہ عمل ہے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل داخل ہے حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میرے زویک آئے تہ فدکورہ کو کی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ کا فروں کے بارے میں ہے پوری آئے۔ آخر سورت فرقان میں ہے اور ترجمہ بیہے۔ کہ وہ بیجے !میرے دب کو تہاری پروانیس اگرتم اس کو نہ پکار وسوتم جھٹلا چکے اب آ مے کو ہوتی

ہے۔ فہ بھیڑ (یعنی کا فرجوت کو جھٹلا ہے کے بیت تلذیب عنقریب ان کے گلے کا ہارہے گا اس کی سزا ہے کی طرح چھٹکا را نہ ہوگا آخرت کی اہدی ہلا کت تو ہے ہی ڈیا جس بھی اب جلد فد بھیڑ ہونے والی ہے لیعنی لڑائی جہاڈ چنانچہ 'غزوہ بدر جس اس فہ بھیڑ کا نتیجہ دیکے دلیا''۔) (نوا کہ علامہ عثمانیُ)
علامہ ابن کیٹر نے انچی تغییر جس لکھا کہ حضرت ابن عباس کوتفییر و دعاء سمے ایسان کے کامطلب یہ ہے کہ کفار کوچی تعالے نے خبر دی
د'ان کی خدا کو ضرورت نہیں اس لیے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں ٹو از اور نہ جس طرح مومنوں کے لیے ایمان کو بجوب بنادیا تھا ان کے لیے
بھی بنادیتا۔ پھرفر مایا کہ تم تو حق کی تکذیب کر ہے ہو پھر اس کا نتیجہ بھی جلد دیکے لوگے (تغییر ابن کیٹر صفحہ ۱۳۲ مطبعہ مصطفے میر)

#### حضرت شاه صاحب كاجواب

ندگورہ بالانشر بحات ہے آ ہے مسدلہ امام بخاری کا کفار کے تق بیل ہوناواضح ہو چکااس کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پڑھیئے فرمایا کہ اگر دعا کواپے معنی بیل رکھا جائے ۔ تواس سے مراد بہاں عرفی دعانہیں بلکہ دلوں کی پکاراور ضدا کی طرف تو بقلی و تضرع مراد ہے جو بعض مرتبہ تخت مصائب و پریشانیوں بیس گھر کر کفار سے بھی واقع ہوا ہے صیبے قرآن مجید بیل آؤ اذا غشیہ موج سے لفظ لل دعووا اللّه مخلصین له اللدین '(لقمان) مطلب یہ ہواکہ تن تعالی تمہارا خیال اس لیے فرما لیتے ہیں کہ تم اس کو پکار لیتے ہو فراوی قاض خال بیل ہے کہ دنیا بیل کفار کی دعاء بھی تجول ہوئی ہے ای طرح ان کے استعفار سے بھی و نیا بیل ان کو نقع ہوسکتا ہے مسلم کی صدیت بیل ہواں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوسکتا ہے مسلم کی صدیت بیل سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوسکتا ہے ارشاد فرمایا' نہیں' کیونکہ اس نے بھی اپنی زبان سے خدا کی مغفرت و رحمت طلب نہیں کہ تھی'۔ صدرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس تعفار سے کھی اپنی زبان سے خدا کی مغفرت و رحمت طلب نہیں کہ تھی'۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ استعفار سے کفار کو بھی نفتی پہنچتا ہے' مگر دوز خسے نات نہ طے گی۔

اوراگردعا سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تغییر کے مطابق ایمان لیا جائے توحق تعالے یہ تعبید فرمارہ ہیں کہ خدا جس چرکا لحاظ و خیال فرماتے ہیں و و عرفی دعاء یا پریشانی و مصیبت سے گھراکراس کو پکار تانہیں بلکدایمان ہے جس کی وجہ سے اس کی رحمت خاصہ مومنوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں تو وہ خصوصی فضل و رحمت کا معاملہ بھی نہیں غرض حضرت شاہ صاحب کی رائے ہیں امام بخاری کا یہ استدلال بے کہ بحث ایمان شرگ اور موضین کے ایمان ہیں ہے اور بیآ ہے کفار کے بارے ہیں نازل ہوئی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ استدلال کو برمحل کہیں گے اور تغییر ابن عباس کی مدد سے دعاء کو ایمان یا جز و ایمان قرار دیں گے جس طرح اور جگہ امام بخاری نے استدلال کو برمحل کہیں گے اور تغییر ابن عباس کی مدد سے دعاء کو ایمان یا ایمان کا جز و مجھیں تو ایمان کی حقیقت بخاری نے استدلال کیا ہے تو اس کا مالی جزویا فروست تھیں عذا ہے کا کہا م میں دعاء کفار کو ایمان یا ایمان کا جزویا فروست تھیں عذا ہے کا کہا م کس قدر یہ گئے کہ اس کا ایک جزویا فروست تھیں عذا ہے کا کہا م کس قدر یہ گئے کہ اس کا ایک جزویا فروست تھیں عذا ہے کا کہا م بخاری اپنے کے طرف در بھان کے کا دور فروست شان علم کے لیے موزوں نہیں۔

امام صاحب كى دفت نظر

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام صاحب رضی اللہ عنہ نے جوا یمان شرقی کا ایک محفوظ مرتبہ مجھا ہے جو ہر تم کے شک دشہداور اکلہ یہ بیا تر ہواس سے کم درجہ اگر کوئی ہے تو وہ کفر ہے ایمان ہر گزنہیں ' پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان ویقین جن ایمانیات و عقا کہ ہے متعلق ہوتا چاہئے 'ان کو ماننے ہیں اولین و آخرین 'ادنی موشین سے نے کرانبیاء ومرسلین تک سب برابر ہیں ' یہیں کہ سکتے ہیں کہ مقرب فرشتوں یا بر گزیدہ نبیوں کا ایمان زیادہ چیز وں پر ہوتا ہے'اور کم ورجہ کے مسلمانوں کا کم چیز وں پر ہوتا ہے' اس کے بعدامام صاحب وغیرہ کواس امر سے انکار ہر گزنہیں کہ سب کے مراتب یکسال نہیں'فرق مراتب سے جو کیفیات ایمان کے باعث ہوتی ہے بڑے سے بڑا

فرق ہوتا ہے تی کے صرف حضرت صدیق اکبڑا ایمان ساری است کے ایمانوں سے زیادہ وزنی مانا گیا ہے ہم بیجی لکھآئے ہیں کے سلف سے جومع تو لدامام بخاری نے ایمان قول وکمل اور کم وزیادہ ہوتا ہے اور بیجی فرمایا کہ بین ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے ملا سب کا قول بی تخااور این گھرے تا اور کی تخااور اینے گھرے تا اور کا ظہارا مام بخاری نے اس سے بھی فلاہر کیا کہ بین نے

اپنی کتاب میں کی ایسے تنص کی روایت نہیں لی۔ جواس قول ندکورکا قائل نہیں تھا ہم حوالوں سے لکھ آئے ہیں اور حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری میں ارشاد فرمایا تھا کہ امام بخاری نے اس جملہ کو پورانقل نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ قول و ممل تو اس زمانے کے مقتضاء حال کے مطابق تھا کہ نسان و فجار نے ترکیمل وار ٹکاب کہا ترکے لیے مرجہ کی آٹر میں بہانے بنا لئے مینے اس کی روک تھام کے لیے قول و مل اہل حق کا شعار بن گیا تھا و دمرا جملہ میزید و چقص والا بیتھا کہ طاعات سے ایمان میں زیادتی اور معاصی سے نقص آتا ہے جس کو امام بخاری نے مختفر کردیا تو طاعات سے زیاد تی اور معاصی سے نقص کا کیفیت کے اعتبار سے امام صاحب و فیرہ کو بھی انکار نہیں بلکہ ان سے اتنی بات تو نقل بھی کردیا تو طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہوئی قبل اس قسم کی خود امام صاحب سے نہیں ملی کہ ایمان کے طاعات سے زیادہ ہونے اور معاصی سے تقص ہونے کا انکار فرمایا ہوا گراہیا ہوا تو یہ بات ضرور تول ساف کے خلاف و صد ہوتی 'غرض اعمال صالحہ سے ایمان سے انگل صالحہ سے ایمان سے و اللّٰہ اعلم بالمصواب۔

کے اندر نور انہ میں اضاف اور انجہ اط وانشراح و غیرہ کیفیات پیما ہونے سے حنفیہ کو بھی انکار نہیں ہے۔ و اللّٰہ اعلم بالمصواب۔

حافظ عینی کے ارشادات

آ خریس اس سلسلہ کی بحیل کے لیے داس انحققین عمرۃ المحد ثین ٔ حافظ بدرالدین بینی کی دجوہ ثمانیے کا خلاصہ دری کرتا ہوں۔

ا۔ اقر اراسہ فی ایمان کارکن نہیں ہے 'کیونکہ اس کا وجود ٔ وجود تعمد این قلبی کے لیے یا عدم اس کے عدم سکے لیے دلیل قطعی نہیں ہے البتہ

اجراً احکام ظاہری کے لیے شرط ہے 'کیونکہ ان حکام کا مدار ظاہر پر بی ہے 'پس بدوں اقر اراسانی بھی خدا اور بندہ کے مابین ایمان کا تحقق ہوجاتا
ہے 'کیونکہ حدیث سے جس ہے کہ' دوز رخ ہے وہ محض بھی 'کال ایا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بجر بھی ایمان ہوگا' تو ایسا شخص جس کو خدا کی

پوری معرفت حاصل ہوگئی اور تمام عقائد پر پختگی بھی اس کو حاصل ہے اور اس کا دل تو را یمان ہے معمور ہو چکا ہے پھر محض ذبان سے کلمہ نہ

پڑھنے کی وجہ ہے اس کو فیرمومن کے محرکہ ہے تاہیں۔

۔ اگر کہا جائے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قر اراسانی ایمان ہیں معتبر نہ ہوااور بیضا فاجاع ہے کیونکہ اس امر پراجہاع ہو چکا ہے کہ وہ معتبر ہے' خلاف صرف اس ہیں ہے کہ رکن ہے یا شرط جواب ہیہ کہ امام غزالی نے اجماع کا اٹکار کیا ہے' اور شخص نہ کور کے موکن ہونے کا تکم کیا ہے اور باوجود قدرت یا وقت ملنے کے اقر اراسانی نہ کرنے کو تجملہ معاصی قر اردیا ہے اور بعض حالات ہیں ترک اقر اربحالت اختیار کا جواز بھی ان کے یہال منہ وم ہوتا ہے۔

ارا تمال جوارح ایمان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ آیات میں تمل صالح کو ایمان سے الگ کرے عطف کے ذریعے ہتایا گیا ہے۔ اگر وہ ایمان میں داخل نیمے کو تحرار بے قائدہ ہوا۔

سے آیات قرآنی ش ایمان کے ساتھ ضد عمل صالح کوذکر کیا گیاہے جیسے و ان طائفتان من المعوّمنین اقتتلوا الایة حالانک ایک چیزکواس کے جزوکی ضد کے ساتھ ملاتا درست نہیں ہے معلوم ہوا کیمل صالح ایمان کا جزوبیں ہے۔

ایمان سے خود ہی منفی ہوتا کے ونکد ضد تجر والتی اس سے منفی ہوا کر جائے اور نداجماع ضدین لازم آئے گا۔ پس السی صورت میں ولم بلسوا

ايمانهم بظلم كأعطف الذين آمنوا يرتكراري فاكده بوا

۵۔ حَلَ تعالیٰ نے بہت کا آیات بیل ایمان کو محت اعمال کے لیے شرط قرار دیا جیے واصلحوا ذات ہینکم و اطبعوا الله ورسوله ان کتتم مومنین ۔ و من یعمل من الصالحات و هو مومن۔ وغیرہ اور قاعدہ ہے کہ شرط شک اس کی اہیت و حقیقت ہے اور تی ہے۔
۲۔ حَلَ تعالیٰ نے بندوں کو وصف ایمان کے ساتھ خطاب کیا 'پھران کو اعمال بجالانے کے احکام دیتے جیے کہ آیات صوم وصلوٰ ہ ووفو میں اس سے معلوم ہوا کہ ل مغہوم ایمان سے خارج ہے ورنہ تھیل حاصل کی تکلیف لازم آئے گی۔

ے۔ حدیث جبریل میں ایمان کے سوال پر نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقیدیق پر اکتفافر مایا کہ فلاں فلاں ہاتوں پر ایمان لاؤ
اور آخر میں سیبھی فرمایا کہ میہ جبرائیل نتے جو تنہیں دین سکھانے آئے نتنے بس اگر ایمان میں تقیدیق کے علاوہ اعمال وغیرہ بھی واغل نتنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بیان نہیں فرمایا' اور جبریل علیہ السلام نے بجائے تقیدیق کے اصلاح کیوں نہیں وی؟ وین سکھانے آئے نتنے' توالیے مغالطہ دالی بات کوصاف نہ کرتے' یہ کیونکر ممکن تھا؟

۸ حتی تعلی نے موسین کو بیکا تم فرمایا یا بها النین آمنوا تو بوا الی الله تو به نصوحا و تو بوا الی الله جمیعا ایها المومنون بس معلوم بواکدایمان معصیت کے ساتھ تی جو سکا ہے حالا تکہ کوئی چڑا ہے جڑوگی ضد کے ساتھ بھی نہیں ہوگئی۔ (عدة القاری صفی ۱/۱۱۳۳) اگر کہا جائے کہ صدیت بیس لا یونی الزانی حین یونی و هو مو من آیا ہے تو صدیت بی بیش نمن قال لا اله الا الله دخل المجنة وان زنی و ان سوق مجی وارد ہے۔ نیز صدیت بیس ہے کہ جو تو حیدور سالت کا قرار کرے اس کو جنت سے دو کے والی کوئی چڑئیں ہے تا ہم اہال میں اور ترک اعمال وارتکا ہی کہا تر استحق تا تعلی و فرضیت اعمال اور ترک اعمال وارتکا ہی کہا ہی تو الله میں موسی معلی ہو تو کہ استقیم معکر ہے کہتا ہے کہ ایمان کی سوجودگی میں ارتکا ہے معصیت یا ترک اعمال پرکوئی موفذہ نیس ہوگا و الله بهدی من یشاء الی صواط مستقیم کے حدثنا عبید الله بن موسی قال انا حنظلة بن ابی صفیان عن عکومة بن محالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و صلم بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رصول الله و اقام الصلوة و التحج و صوم و مصان ۔

ترجہ: حضرت ابن عررض الله عنماراوی ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس امر کی شہادت دیا کہ اللہ کے سواکوئی معبود بین اور عملی الله علیہ وسلم اللہ کے سواکوئی معبود بین اور عملی الله علیہ وسلم اللہ کے سواکوئی معبود وقطب (درمیانی بائس الشرح : اسلام کومع ارکان خسہ کے خیمہ ہے تشبید دی گئی ہے جس طرح ایک خیمہ کوقائم رکھنے کے لیے ایک عود وقطب (درمیانی بائس یا دومری مضبوط و معلم لا نبی لکڑی ) کا ہونا ضروری ہے جس پر پورا خیمہ قائم ہوجا تا ہے اور اس کے پھیلا و کوقائم رکھنے اور تندو تیز ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے چاروں طرف او تاد ( کھوٹے ) گاڑ کراطناب (رسیول ) سے بائد ہودیا جا تا ہے اور اس کی تعمیل ہوجاتی ہے ای طرح اسلام کوایک خیمہ سیمنے جس کا عمود وقطب شہادت تو حید ورسائت یا ایمان وقعد این قبی ہے ۔ اور اس کے دومرے تمام شعبے اعمال اضلاق وغیرہ بطوراوتا و واطناب ہیں کہ یہ سب مکملات ایمان اور مقویات و حافظات ہیں چنا نے حضرت سید تاحسن رضی اللہ عنہ نے کسی جنازہ پر انہا کا کے موقعہ پر مشہور شاعر فرزوق سے فرمایا کہ تم نے اس مقام کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا است یہ برسول سے شہادت تو حید پر قائم

ہوں ٔ حضرت حسن نے فرمایا:۔ بیتوعمود ہے اطناب کہاں ہیں؟ لیعنی اعمال صالحہ (کذافی الرقاق) اس کے علاوہ صدیث معاذر منی اللہ عندہے بھی اس کی تائید ملتی ہے جس کوئر ندی نسائی امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ ساتھ نکلے راستہ میں ایک تہائی کا موقع پاکرمعاذ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عمل دریافت کیا جو جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا 'وین اسلام کا راس ریم عمل تو شہادت تو حیدورسالت ہے گھر جس عمل سے دین کی بندش مضبوط و مستحکم ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا اور ذکو قدینا ہے اور اس کے اونے عملوں میں سے سب سے اوپراور چوٹی کاعمل خدا کی راہ میں جہاو کرتا ہے 'پھر آخر ہیں فرمایا کے فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی نیکن ہیں 'ایک حدیث طبرانی وطیالسی کی ہے کہ حضورا کرم صلی الته علیہ وسلم نے صحابہ ہے سوال فرمایا 'تم جانے ہوا بمان کوتھا منے والے دستوں ہیں سب سے زیادہ مضبوط ہینڈل (دستہ وعروہ) کون ساہے؟ صحابہ نے عرض کیا ''نماز'' فرمایا نماز بہت اچھی ہے گراس کا دائر ممل دوسراہ 'پھرعرض کیا'' روزہ'' آپ نے پھراس طرح فرمایا' صحابہ نے جہاد کا ذکر کیا' اس پربھی آپ نے اس طرح فرمایا' پھرفرمایا'' ایمان کے عرووں میں سے سب سے زیادہ مضبوط و مشخکم عروہ خدا تی کے لیے جہاد کا ذکر کیا' اس پربھی آپ نے اس طرح فرمایا' پھرفرمایا'' ایمان کے عرووں میں سے سب سے زیادہ مضبوط و مشخکم عروہ خدا تی کے لیے دوستی سے بغض رکھنا''۔

اس منتم کی تمام اُحادیث ہے واضح ہے کہ ایمان کی پخیل' حفاظت واستحکام کے لیے سارے اٹلال کام دیتے ہیں پنہیں کہ خودایمان کی جنس سے پیسپ اٹلال جوارح ہیں'یااس کے اجز اُمقومہ یا مکملہ ہیں۔ واقد اعلم۔

پھراگر کہاجائے کہا بمان واسلام کے تو + کے اس کے تعدید ٹیل ٹیہاں صرف چارکا ذکر کیوں کیا گیا تو ملاعلی قاریؒ نے جواب دیا۔ کہان میں ہے اہم ترین ارکان کا ذکر کر دیا گیا ہے علامہ عینی نے فرمایا کہ عبادات دوشم کی ہوتی ہیں تو لی جیسے اداء کلمہ شہادت یا غیر تو لی اور وہ بھی دوشم کی ہے ترکی جیسے صوم'یافعلی اور بھی دوشم ہے۔ بدنی جیسے نماز'یا مالی جیسے ذکو ہو'یا بدنی و مالی دونوں کا مجموعہ جیسے جج' اس طرح ہر قشم کی عبادات کی طرف اشارات فرمادئے گئے۔

حافظ ابن تیمید قرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ایک خدائے وحدہ لا شویک کے سامنے عبادات کے لیے سرتگوں ہوجانا اب اگر وین اسلام کا تجوبیر کروتو اس بیل چند هم کے احکام پاؤگے۔

ارده احكام جوسب يريكسال واجب بيل

یمال بیا مربھی قائل ذکر ہے کہ تو حید کی دعویٰ دارتو دنیا کی اکثر قویش بین ادرا کی شم کا ناتص اقر ارتو حید پجھ ندا ہب بیں پایا بھی جاتا ہے محرکم اصبحے وخالص تو حید جو تو حید الوہیت تو حید ر بو ہیت اور تو حید صفات سب پر شامل ہے صرف ند ہب اسلام بیں پائی جاتی ہے اور وہی راس افطاعات کب الاعتقادات ام العبادات اور راس القربات ہے بھر مسلمانوں بیس عقائد واعمال کی زیادہ تیجے تعبیر اہل سنت والجماعت بیس فروی مسائل بیس جن وانصاف ائمہ احماف کے ساتھ اور موجودہ دور کے مسائل بیس جن واعتدال علماء دیو بندکی طرف بطے گا۔ واللّہ اعلم۔ حضرت علامہ عثاثی نے اس تختیق کا حوالہ صفحہ ا۳۵ میں دیا ہے گر سور وُ انبیا و کی جگہ سور وُ تج کا حوالہ غلطی کتابت یا طباعت ہے درج ہو گیا ہے تو حید کے بعد عبادات وطاعات کا درجہ ہے ان کی حقیقت ان کے مقصد اور ان کے باہمی ارتباط کو بیجھنے کے لیے بھی حضرت نا نوتو ک قدس سروکی دلنشیں اور جامع مانع تحریر سے بہر وا ندوز ہوجائے۔

عُبادت در تقیقت عبدیت اور بندگی کی ایک عملی ٹرینگ ہے عبدیت در تقیقت وہ سے رشتہ ہے جو بندہ اور اس کے معبود کے درمیان قائم ہے جنتے اسانی دین آئے وہ ای رشتہ کو سجھانے کو اور اس کے حقوق بتانے کو آئے باب بیٹے دوست دوست بھسا یہ مسایہ کر شتے تی کہ استی اور سول کا رشتہ بھی ایک تلوق کا دومری تلوق کے ساتھ تھائم ہوسکا ہے اور نداس میں اشتیزیہ کی تنج باش ہو دوست دوست بھائی اور اس کے فائق کے درمیان قائم ہاس رشتہ کو سرف دو بین سے جائز ابیں ہے بلکہ اس کے ایک ایک طرز اوا ہے بھم کو تکھیں بناتا بھی ہا گراس رشتہ کا تجزیہ کروتو جو اس کے بڑے عفر نظر آئی میں گے وہ صرف دو بین طاعت و محبت بر غلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے ہم تن اطاعت بو مگر دہ اطاعت نہیں جو ذوتی و محبت سے خالی ہواں کا فرض ہے کہ وہ اپنی مولا کے سامنے کہائش باقی ہوئے دولوں فرائن بری صد تک بندول کے ساتھ بھی مشترک بیل شریعت جا بہتی مولا نے سامنہ کا نام عبادت ہے کہ ان مشترک فرائن کے درمیان ایک ایسانہ طافا مل تھنے دے جس کے بعد دونوں کی صدود میں کوئی اشتراک باتی ند ہے اس کانام عبادت ہے۔

## داغ عبديت وتاح خلافت

دشواری بہے کہ انسان فطرۃ واغ عبدیت برواشت نہیں کرتااس لیے اس کے سامنے ایک ایسا آئین رکھا گیاہے جے وہ سمجھاور پھراس پڑمل پیرا ہوکراس منزل تک پہنچ جائے جہاں بیرواغ عبدیت تاج خلافت کا سب ہے آبدار موتی نظر آنے لگتا ہے اس لیے اسے صرف سمجھایا نہیں گیا بلکہ ملی طور پر بھی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ جس کے اثر سے قدر بجا اس کی فطرت اطاعت و محبت کی خوگر ہوتی چلی جائے سب سے پہلے مولئ حقیق نے اپنے ایسے نوبصورت نام بتائے جن میں حسن و خوبی کا جلوہ بھی ہے اور حکومت وسلطنت کا دید ہم ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ان ناموں سے اسے نیا داکریں اس کا نتیجہ نفسیاتی طور پر یہ ہوتا چاہئے کہ اس کے حسن و جمال کا بے کیف و بے مثال نقش ہمارے دل پر جماچا ہا جائے اس کے حسن و جمال کا بے کیف و بے مثال نقش ہمارے دل پر جما تا چلا جائے اور ان اساء کے لحاظ ہے عبادات میں یتقسیم کردی گئی:۔

عبادات كي تقسيم

کی عبادت میں نماز اورز کو ہ تھیں جواس کی حکومت کا سکہ دل پر قائم کریں اور جو پکھ وہ جوجذبہ محبت بھڑ کا کیں اب اگرتم ذراغور کرو سے تو اسلام کی عبادت میں نماز اورز کو ہ تھہیں پہلی تسم میں نظر آئیں گی اور روز ہ جج دوسری تسم میں نماز وز کو ہ میں تمام تربارگاہ سلطنت وحکومت کا ظہور ہے اور روز ہ ورجج میں سرتا سرمجو بیت واجمال کا جلوہ۔

نماڑ: نماز کیا ہے؟ حاضری کے ایک عام نوٹس کے بعد لباس وجہم کی صفائی اس کے بعد کورٹ کی حاضری کے لیے تیاری وکیل کا انتخاب کی کرورٹ میں پہنچ کر دست بستہ باادب قیام وائیں بائیں ویکھنے بات چیت کرنے کھانے پینے حتی کہ بلا وجہ کھانسے اور نظریں اٹھانے تک کی ممانعت آخر میں بذر بعد وکیل درخواست پیش کرنا کھر باادب سلام کرکے واپس آجانا۔

ز کو ہے: زکو ہی پرغور سیجیجے تو اس میں بھی غلام کی طرح اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کر دینا' سرکاری فیکس وصول کرنے والے آئمیں تو ان کوراضی کر کے واپس کر دینا' اور جو وہ لیٹا جا ہیں بے چون و چراان کے سپر دکر دینا۔

اب سو پڑواگر پانچ وقت ای طرح حاضری اوراتی عاجزانہ جبرسائی کی تابعمر ٹریننگ حاصل کی جائے۔ پھرسال بھر میں اپنا کمایا ہوا مال ایسی خاموثی اور بچپارگی ہے سپر دکیا جائے تو کیا اس ذات کی ملکوت و جبروت کائفٹش دل پر قائم نہیں ہوگا۔ جس کے پرشوکت اساء پکارتے یکارتے اور بیرعا جزانہ عباد تنیں کرتے کرتے عمر بسر ہوگئی۔

روڑ 8: دومری طرف آگر خور کروتو مجت کا پہلا اثر کم خفتن کم تفرون تی ہوتا ہے اس لیے آگر پہلے ہی قدم میں یہاں کوئی عاش نہیں ہوتا ہے اس لیے آگر پہلے ہی قدم میں یہاں کوئی عاش نہیں ہوتا ہے اور ایک جو داس جسل مطلق کی مجت کی عشقا ندادا میں ہی اختیار کرے کھا تا پیتا ترک کرے را توں کواٹھا ٹھ کرا پی نینر خراب کرے اور ایک جگہ جو کراس کلام کی ایک معقول مقدار سنا کرے جے من کر مردہ رومیں بھی تڑ ہے گئی ہیں آگرایک ماہ کی اس ٹریننگ سے اس کے مگٹ ڈھنگ طور وطریق میں بچھ عاشقا ندا ندا پیدا ہوگیا ہے تواب اس کود وسر اٹھا تا چاہیے اور وہ ہے۔

اس ٹریننگ سے اس کے مگٹ ڈھنگ طور وطریق میں بچھ عاشقا ندا ندا نہ میں اس کے لیے کوئی لذت نہیں رہی تو اس کواب کو نے یار کی ہوا کھا تا جائے ہوا کہ ان کو اس نگار خرض کے بیان زیب وزینٹ تزک واحشقا م در کا رئیس بلکہ سرتا سرذل وافتقا رہم تن بچر واکھارشکت حال واشکبار کر ہند پاؤل وجاں نگار خرض کے بسرتا پاد یوانہ دار چانا مقصود ہے بھی احرام کا خلاصہ ہے گھر کے سامنے حاضری ہوتی ہے جس کا کمیں کوئی نہیں تکر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے حسن اور میدان کو گئی ہوا گھا کی کور کے اس کے بعدا کیا ایسے گھر کے سامنے حاضری ہوتی ہے جس کا کمیں کوئی نہیں تکر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے دیتی جین ایسے دل کش نظارہ کے موقع و جمال کی کرنیں اس کے ہر ہر پھوٹ کے بوٹ کو کی کی کرادا کیا تھائی کا نام طواف ہے۔

پر بے ساخت وی فرض ادا کرنا پڑتا ہے جو مجنوں نے دیار لیل کود کھی کرادا کیا تھائی کا نام طواف ہے۔

روزه وفح كاارتباط

شایدصوم و جے کے ای ربط کی وجہ ہے ماہ رمضان کے بعد ہی جے کے ایام شروع ہوجاتے ہیں۔

جہاد:۔اگرجذبہمجنتاس ہے بھی آ گے ترقی کر جائے تو آخری منزل جہاد ہے بیشق ومحبت کی وہ آخری منزل ہے جہاں پہنچ کرمحب صادق ومدگی کاذب تکھر جاتے ہیں۔

قر آن کریم میں جہاد کی آیک حکمت ہے بھی بتائی گئی ہے اس میدان ہے جو بھا گا وہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ پھر خدااور رسول کی محبت کا دم بھر سکے اور جس نے ذراکوئی کمزوری دکھائی اس پر پھر بیوفائی کا دھبہ گئے بغیر نہیں رہتا' اس میدان کا مرد مرف وہ ہے جواپنی موت کواپٹی زیست پرتر نیجے فیتا نظر آئے وہمائی ارکی چمک اس کواتی محبوب ہوجائے کہ سوجان سے گلے لگانے کی آرز وہواوروہ بڑے جذبہ کے ساتھ میہ کہتا ہوا خداکی راہ میں قربان ہوجائے

عمريست كدآ وازهمنعور كي شد من ازمرنوجلوه وجم وارورس را

"بدوه عاشق صادق ہے کہ جب اس طرح پرواندوارا پی جان دے دیتا ہے تو قرآن کواسے مردہ کہنے پر غیرت آتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اگر چہ تہمیں اس کی زندگی اوراس زندگی کے مقام بلند کا شعور نبیں''

مولانا مرحوم کے اس نقشہ کے مطابق نماز اور زکو ق<sup>و</sup>روز واور حج کا علیحد و ملیحد و ربط واضح ہوجاتا ہے اگرید چاروں عبادتیں اس تصور ہے اداہوتی رہیں تو ممکن نہیں کہ طاعات ومحبت کی دونو ل شاخیں جوا کے عبد کے لئے مطلوب ہیں پیدا نہ ہوجا کیں۔

(ترجمان النة صغير ١/٥٨٩ تاصغير ١/٥٨٩)

باب امور الايمان وقول الله عزوجل ليس البر ان تولو ا وجو هكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله الى قوله تعالى المتقون قد افلح المؤمنون الاية

٨- حدثنا عبدالله بن محمد ن الجعفى قال ثنابو عامر ن العقدى قال سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابى
 صالح عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان.

ترجمہ:- باب امورا مان کے بیان میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ نیکی صرف پنیس کتم (عبادت کے وقت) اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرلو بلکہ بڑی نیکی میہ کے بیان میں حق تعالی کے بیان میں خشوع کرنے والے ہیں (وغیرہ آخرا بت تک) اور حق تعالی نے ارشاد فر مایا کہ بیشک ان ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی جوایل نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں (وغیرہ آخرا بت تک)

معرت ابوہریرہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا۔ ایمان کے پچھاوپر ساٹھ شعبے ہیں اور حیاء بھی ایمان کا آیک شعبہ ہے۔

تشری : امام بخاری نے اس باب کے خوان و ترجہ میں دوآ یات پیش کی بیں اول لیس البو الایت جس کا شان نزول ہے کہ یہود
ونصاریٰ کے لئے خرائی عقائد واعمال پر جوعذاب خداوندی وغیرہ کا ذکر سابقہ آیات میں بواتو انہوں نے کہا کہ بمیں عذاب کیوں ہوگا ، ہم تو ہدایت
یافت اور سنتی مغفرت بین کیونکہ نماز جیسی افضل عبادات کوخدا کے تھم ومرض کے موافق قبلہ کی طرف دخ کر کے پڑھتے بین اس سے بڑی کی کیا
ہوگی؟ اس پرتی تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا بید خیال سے نہیں سب سے بڑی اور بنیادی نیکی تو ایمان باللہ وغیرہ عقائد کی در تی ہواداس
کے ساتھ دوسرے اعمال کی سیح طور سے اوائی اس لئے یہود نصاری کا صرف اپنا استقبال قبلہ پر تاز کر تااور کھن اس کی وجہ سے اپنے کو ہدایت یا فتہ اور اس اور سے معنا خیال خام ہے تاوفتیکہ ان سب اعتقادات اطلاق واعمال پرقائم نہوں جو نہ کورہ بالا آیت کر بمر میں نہ کور بیں۔

اور سنتی مغفرت بھی خیار خیال خام ہے تاوفتیکہ ان سب اعتقادات اخلاق واعمال پرقائم نہوں جو نہ کورہ بالا آیت کر بمر میں مذکور ہیں۔

حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر بیہ بھی فر مایا کہ یہاں'' نفی بر'' کی تعیم صرف یہود ونصاریٰ کے'' زعم ہاطل'' کے مقابلہ لے زمحشری نے کہا کہ خطاب الل کتاب کو ہے کیونکہ یہود مغرب(بیت المقدس) کی طرف نماز پڑھتے تنے اورنساریٰ مشرق کی طرف(عمرۃ القاری صفحۃ ۱/۱۳۳)

میں کی تئی ہے کہ انہوں نے الاہم فا لاہم کی رعابت ترک کردی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ فی نفسہ قبلہ کی طرف توجہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے بلکہ اعمال جوارح میں سے بڑی نیکیوں میں شارہے کیونکہ ایک دویا چند نیکیاں بھی خواہ وہ اپنی جگہ کتنی ہی اہم اور بڑی ہوں اگران کے ساتھ کسی درجه کی بھی ایمان وعقائد کی خزابی شامل ہے یا دوسرے اعمال واخلاق کی طرف سے لا پر وائی ہے تو وہ چند نیکیاں ہے سودورائیگاں ہیں۔

حضرت شاه صاحب في أي آيت كا اقتبال صديث ليس من البوا الصيام في السفو " كوقرار دے كر داؤو ظاہرى كے استدلال کو باطل فر ما یا جواس حدیث ہے سفر جس روز ہ رکھنے کو قطعاً باطل و نا جا ئز کہتے ہیں ٔ حضرت شاہ صاحب رحمته اللہ علیہ نے فر ما یا کہ و ہاں بھی الی ہی صورت تھی کہ بعض صحابہ نے رمضان میں روزے کے ترک کو باوجود مشقت سفر دشدت تر وغیرہ کے بھی گوارہ نہ کیا'جس ہے ان پڑٹشی طاری ہوگئی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا تو آپ نے تعبیہ فر مائی کو نیکی کواسی جس منحصر سمجھتا کوئی دین سمجھنہیں ہے بلکہ موقع وکل کی مناسبت اور الاهم فالاهم کی رعایت ہے کل کرنا جائے للذاجس وقت عزیمیت بیمل وشوار بوتو رخصت بیمل کرنا زیاد ومناسب ہے۔ حضرت شاہ نے مجمد مزاح کے انداز میں یہ بھی فر مایا کہ لوگوں کی ایک قتم نیک بخت بیوتو فوں کی بھی ہےاوراس مدیث ہے ان ہی کی اصلاح متصود ہے کیونکہا بیےلوگ کونیک بخت ہوتے ہیں مگر قلت تفقہ کے باعث معمولی باتوں کا اہتمام کرتے ہیں اورامورمبمہ عظیمہ کی طرف ہے خفلت پرتے ہیں۔'

ووسرى آيت قد افلح المومنون الايدين مجى أيمان كساته اعمال صالح الماح كي بين جن عدا عمال كى الميت والشح ب كين امام بخارى كامقصديب كرتمام امورمتعلقدايمان اجزاءايمان بن اى ليان كوساتهد ذكركيا كيا بجرحديث بس ايمان كسائه ساويرشعي بتلائ جِن جس میں اعمال واخلاق سب جیں کہذاایمان کاان سب سے مرکب ہوتا ثابت ہوا لیکن سیاستدلال سیجے نہیں کیونکہ دونوں آ بنوں میں تو ایمان پر ا عمال كاعطف كيا ہے۔ جس سے جزئيت كے خلاف مخامرت مفهوم مورى ہے اور حديث بيل بھى شعبول سے مرادفروع وآ ثارا يمان بيں۔

علامة تسطل في في فرمايا كدهديث مي ايمان كوتول اورشاخول والے درخت تشيد دى تئي بادريدمجازا بي كيونكدايمان لغة تصديق ہاور عرف شرع میں تصدیق قلب ولسان کا نام ہے جس کی تحیل طاعات سے ہوتی ہے کابنداایمان کے بچھاو پرساٹھ شعبے ہونے کا مطلب بیہے کہ اصل کا فریراطلاق کیا گیا ہے۔ایمان اصل ہےاورا عمال اس کی فروع 'اوریہاطلاق مجازی ہے قبول زیادت ونقصان کی صورت میں مجمی اعمال بی کے باعث ہے اور امام شافعی وغیرہ نے جواعمال کورکن ایمان قرار دیا ہے۔وہ ''ایمان کال'' کے اعتبارے ہے ای لئے تارک اعمال ان کے نزديك حقيقت ايمان عارج نبيس موتاب البته معتز له كنزديك فارج موجاتا باقاله العلامة النفتاز اني (شروح البخاري مغير١٢١)

ایمان کی کتنی شاخیس ہیں

یہاں بضع دستون کی روایت ہے مسلم شریف کی ایک روایت میں بضع دسبعون ہے دوسری میں بضع وسبعون اوبضع وستون شک کے ساتھے ہابوداؤد تر فری میں بضع وسبعون بلاشک ہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ تمام احادیث اورسب رواۃ پرنظر کر کے بضع وسبعون ہی رائج ہے امام تو دی ؓ نے فرمایا کہ صواب یہی ہے کہ بضع وسبعون کوتر جے دی جائے کیونکد ثقات کی زیادتی مغبول ہے دوسرے بیک بضع وستون کی روایت ماسوار وایات کے منافی نہیں ہے کیونک تخصیص بالعدد نفی زائد پر دلالت نہیں لرتی ' تیسرے بیمی احتال ہے کہ کم والی روایات ابتدائی ہوں۔ پھرشعبے بردھتے رہے ہوں گے۔ الم حافظ ابوحاتم ابن جان بستی نے فرمایا کہ '' میں نے اس حدیث کے بارے میں مرت تک تبتع کیا اور طاعات کوشار کرتار ہاتو عدد نہ کورہ حدیث سے بہت بڑھ گیا۔ پھرصرف کتاب اللہ وسنت رسول الله صلى عليه وسلم كى يورى مراجعت كے بعد 4 عشعيدريانت ہوئے نہ كم نه زيادة اس سے بل سمجما

کے جمنوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کتاب دسنت سے ثابت شدہ عدد ہے ذکرہ ابوحاتم فی کتاب 'وصف الایمان و شعبہ'' (شروح ابنجاری سفیہ ۱۳٪)
بضع کے اطلاق میں بہت سے اقوال ہیں زیادہ سمجے تین اوروس کے درمیان کا قول ہے 'لہٰدا ۹ سکا عدورا بح ہواواللہ اعلم مجرعلاء نے ان شعبوں کی قیمین کے لئے بہت کی کتابیں مستقل طور سے تصنیف کی ہیں جن میں شعب الایمان ام بہتی کی بہت مشہور ہے۔

شیخ عبدالجلیل نے بھی ای نام ہے کتاب تکھی ہے اور محدث شہیر شیخ محمد مرتعنی زبیدی شیخ نے ان دونوں کتابوں کا خلاصہ کیا ہے جس کانام''عقدالجمان''رکھااورسب سے بہتر فوائد وتحقیقات عالیہ کے اعتبار سے شیخ ابوعبداللہ ملیمی کی کتاب المنہاج ہے۔

عافظ نے فتح الباری میں این حبان کی تو منح وتشری کوزیادہ پہند کیا اور اس کوہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ شعب ایمان کا تعلق قلب اسان اور بدن تینوں سے ہے اور ہرایک کے ماتحت شعبوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۳-ائمال بدن ۳۸ خصلتوں پر مشتمل ہیں۔ان میں ہے ۱۵ کا تعلق اعیان ہے ہے۔ پاک شی تھی (جس میں نجاستوں ہے بچتا بھی شال ہے) سر عورت نماز فرض وفل کو ق فرض وفل کے وعمر اُفرض وفل کے وعمر اُفرائ کے اندر کو پورا کرتا ایمان میں تحری واوا و کھارات۔ طواف کو تکاف اُنتماس لیلہ القدر۔ دین کو بچانے کی علی (جس میں وارالشرک ہے جمرت بھی شامل ہے) نذر کو پورا کرتا ایمان میں تحری واوا و کے حقوق تی کی چین مسلمی وہ ہیں جن کا تعلق اپنے فاص متعلقین وا تباع ہے ہے (۱) نکاح کے ذریعہ عفت افتدیار کرنا (۲) عمیال واولا و کے حقوق تی کی مجمودات کرتا اور تربیت کرنا (۳) بروالدین لین ان کے ساتھ حسن سلوک (جس میں ان کی نافر مانی ہے بچتا بھی شامل ہے) صلہ رحم (۵) سرواروں کی اطاعت (۲) نظاموں اور مانچوں کے ساتھ حری کا معاملہ۔

قلبی وساوس: -شعب ایمان کی تفعیل وضاحت کے بعد ایک اہم امر قائل تنبیہ بیہ کہ شیطان جس طرح انسان کو بے ممل اور بدمل بنانے کے لئے اپنی برمکن کوشش کر ڈال ہے ای طرح انسان کے دل میں وساوس پیدا کر کے اس کو بے ایمان بنانے میں بھی کسرا تھا کرنہیں ر کھنا اس لئے ایک شخص وسا دی قلبی کا شکار ہو کرنہایت پریٹان ہوجا تا ہے اور اس کوخطرہ ہوتا ہے کہ کیں ایمان کی لاز وال دولت ہے محروم نہ ہوجائے اس لئے اس سلسلے کی چندا حادیث ککھی جاتی ہیں۔

ا - حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے میری امت ہے دلوں کے برے خیالات ووساوس کومعاف فرمادیا ہے جب تک ان پڑھل نہ کیا جائے یازبان سے پچھے نہ کہا جائے ان پر کوئی مواخذ ہنہ ہوگا (بخاری وسلم)

۲-ایک فض نے عرض کیا کہ بھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکومکہ ہوجانا بھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ان کوزبان سے ادا کروں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس بات کو وسوسہ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ (ابوداؤد) ۳-ای طرح چند صحابہ نے حال عرض کیا تو آپ نے دریا فت فرمایا کیا واقعی ایسا ہوا؟ عرض کیا 'جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے (مسلم)

بأب: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"\_

9—حدثنا ادم بن ابي اياس قال حد ثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر وا سمعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه "قال ابو عبد الله و قال ابو معاوية ثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر و يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم و قال عبد الا علي عن داو د عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ياب." مسلمان وه ب (جس كي زبان اور باتحد ) مسلمان محقوظ رئين" ـ

ترجمہ: دعرت عامرضی نے معرت عبداللہ بن عمرو سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ چامسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) ہے مسلمان محفوظ رہیں مہاجروہ ہے جوان کا مول کوچھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔
تھری : سپا اور پکا مسلمان وہ کہلائے گا جو کسی دوسرے موٹن بھائی کو اپنے ہاتھ سے یا پنی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچا ہے 'ای طرح اصل جمرت یہ ہے کہ آ دمی اللہ کی شخصی کی ہوئی ہاتوں سے دک جائے بعنی سراسر اللہ کا اطاعت کر اربین جائے اس صدیت ہیں مہاجرین کو فاص طور پراس کے ذکر کیا تا کہ لوگ صرف ترک وطن کو بجرت بھے کہ دوسری ہاتوں ہی سستی نہ کرنے لکیس یا بتلا یا کہ فتح کمہ کہ بعد بعد بجرت منسوخ ہوجائے پراب بجرت کا قواب اس طرح آ دمی کو صاصل ہوسکتا ہے کہ وہ حرام ہاتوں کو قطعاً چوڑ دے (بیحد ہے مسلم میں نہیں ہے اس کے بخاری کی ان صدیثوں میں شائل ہے جوافراد بخاری کے نام سے موسوم ہیں)

حعزت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قربایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام جس طرح خدائے تعالی کے ساتھ ایک خاص رابطہ و معالمہ ہے ای طرح وہ لوگوں کے ساتھ بھی ایک معالمہ ورابطہ خاصہ ہے اور بیاس دین کا خصوصی امتیاز ہے کو یا ایک مسلمان کے دل کی آواز ووسرے ملنے والے کے لئے ہوتی ہے کہم جمعے سے مطمئن و بے خوف رہوا ور میں تم سے مطمئن ہوں۔

اسلام سے پہلے عہد جاہلیت بیں لوگوں کا شب وروز مشغلہ خول ریزی ہتک عز ساورلوث مارتھی اسلامی شریعت نے ان تمام مغاسد کو ممنوع وحرام قرار دیا اورلوگوں کو ایک دور سے کی طرف سے مطمئن زعدگی گزار نے کا موقع دیا اور ہر ملاقات کے وقت 'السلام علیم'' کہتے کو اسلامی شعار قرار دیا جس کا بہت پڑا اجر واتو اب ہتلایا طریق میں ہے کہ آئیں میں بھٹر سے سلام مسنون کا رواج دوا ایک دوسرے کو کھا نا کھلاؤ' بنت میں بسلامت و کرامت واخل ہو جاؤگئے ہے جمی حدیث میں ہے کہ سلام میں چھوٹے بڑے کی تخصیص نہیں ہرایک کو ابتداء کی فضیلت حاصل کرنی جا ہے اور جان بچھان پر بھی مدارتیں'اس لئے بہتر ہے کہ ہرمسلمان کوسلام کیا جائے خواہ اس کو جانتے ہویا نہ جائے ہو۔

پھر جواب دینے والے کومزید تا کیدات ہیں کہ جواب سلام اس پر واجب کیا' اور جواب میں زیادہ بہتر اور زا کد الفاظ ادا کرنے کی ترغیب دی' مثلاً اگر السلام علیم کے تو دوسراوعلیم السلام ورحمۃ اللہ کے وہ اگر السلام علیم ورحمۃ اللہ کے توبیدہ کیے میں زیادہ بلندومیا ف آ واز اختیار کرنے کی بھی ترغیب ہے تا کہ پہلا آ دمی اچھی طرح من لے اور اس کا دل زیادہ خوش ہوجائے۔

سلام کرنے بیں اور جواب دیتے بیل ایک خصوصیت ہے تھی ہے کہ پورا جھن اور جماعت ایک بخض واحد کے تھم بیل تجار ہے ایک لئے ایک بخرے جی سے برائے بخص مقابل آنے والے کوسلام کہد ہے تو وہ سب کی طرف ہے ہوجائے گا اور ای طرح جواب دیے والوں بیل ہے جمل صرف ایک فخص جواب دے گا تو وہ بھی ان سب کی طرف ہے کا فی بوجائے گا بینی سب ہے وجوب سا قط ہوجائے گا ، فرض تیجے کہ ایک مسلمان دیڈ بو پر مسلمانان عالم کو خطاب کر کے سلام کہ تو ساری و نیا کے مسلمانوں پر جواس کی آ واز نیس کے جواب سلام واجب ہوجائے گا۔ مسلمان دیڈ بو پر مسلمانان عالم کو خطاب کر کے سلام کہ تو ساری و نیا کے مسلمانوں پر جواس کی آ واز نیس کے جواب دے دیے ہے کہ سب کی طرف ہے اوا ہوجائے گا اور دور ہے بھی اوا ہوجائے گا جس طرح خطوط ہیں ہوتا ہے۔
مرکسی ایک کے جواب دے دیے ہے کہ ایک متحد دیز ہیں جان جی بھی جا عت کو خص واحد کے در ہے جس قر ار دیا گیا ہے یا ایک فخص سب کا قائم مقام ہوجا تا ہے جس طرح یہ ایک متحد دیز ہیں جن جس کہ اگر حرب کے وقت مسلمانوں بیان کفار کی تفاقت نے خواہ وہ ہزاروں لاکھوں بھی ہوں زیادہ اہل حرب کفار کوامن دے دے گا تو اس کا امن دے دیا سب کی طرف ہے مجھا جائے گا۔ بینی سارے مسلمانوں پر ان کفار کی تفاقت جان وہ مال فرض ہوجائے گا یاستر ہ ہے کہ کمرف اہام کے سامنے ہوتو وہ سارے مقتہ یوں کے لئے کافی ہے خواہ وہ ہزاروں لاکھوں بھی ہوں اوراس طرح حضو کی نماز دوں کی صحت موتو ف ہا وہ مورف کے اور صرف اہام کی قرات سارے مقتہ یوں کے لئے کافی ہے خواہ وہ ہزاروں لاکھوں بھی ہوں اوراس طرح حضو کی نماز دوں کی صحت موتو ف ہا وہ وہ اور مرف

غرض یہاں یہ بتلانا تھا کہ اسلام دوسرول کے لئے بہت بڑی مثانت اس امری ہے کہ ان کوایک مسلمان سے کوئی ضرر ونقصان نہیں پہنچ سکتا' میں دجہ ہے کہ دارالاسلام میں کفار وسٹر کین افل ذ مدے لئے تھا عت جان و مال آزادی کار و بارعدل وانصاف آزادی عبادات وغیرہ کے وی حقوق جیں جو مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک ادنی کا فروشرک کی معمولی تو جین یا اضاعت مال بھی جائز نہیں کسی کی ٹرجی تو جین یا بڑے بین کے مارے مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک ادنی کا فروشرک کی معمولی تو جین یا اضاعت مال بھی جائز نہیں کسی کی ٹرجی تو جین یا بڑے کہتے جیں کہ وہاں اسلام کی ٹرجی تو جین یا بڑے کہتے جیں کہ وہاں اسلام کی ٹرجی تو جین یا بڑے اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت گارٹی کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ای کے ساتھ جو کفار وہاں رہے جیں ان کی بھی پوری حفاظت جان و مال والے کو فران الاس کی بھی کوری حفاظت جان و مال والے کی فرض اولین ہے اگر اس جس کوتا جی ہے تو وہ اسلام پر بدنما داغ ہے۔

اسلامی شریعت نے تو ذمی کفار دمشرکین کی عزت اور جان و مال کومسلمانوں کی عزت و مال کے برابر مساوی درجہ دے دیا ہے جتی کہ ذمی کافر دمشرک کی غیبت تک کوترام قرار دیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے معفرت عمر رضی اللہ عند نے ایک بوڑھے ذمی فقیر کو دیکھا کہ سوال کر رہا ہے تو ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کردؤیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دارالاسلام میں رہنے والا ایک بوڑھا ذمی یوں پریشان ہوتا مجرے اور وست سوال دراز کرکے گڑارہ کرے۔

حضرت شاہ صاحب دارالاسلام دارالحرب اور دارالا مان کی بی تشریح فر مایا کرتے سے اور بی حق وصواب ہے جن لوگوں نے بیسمجما کہ جس ملک میں بھی امن وامان اور عدل وانصاف کا قاتون ہواور فرہی آزادی ہو مسلمانوں کے لئے خواہ وہاں شوکت اسلام ہویانہ ہواور

خواہ وہاں اسلامی احکام وشعار کا اجراء بھی جیسا جا ہے نہ ہو وہ بھی دارالاسلام ہے ان کی غلط بنی ظاہر ہے۔ آج عدل وانصاف اورامن وامان کا قانون اور زمبی آزادی کی خوشنما دفعہ کس ملک میں رائج نہیں؟ تو کیا دنیا کے سارے مما لک ' دارالاسلام' ' کہلا کیں گے۔

الحاصل کہنا یہاں بیتھا کہ اسلام چونکہ سلام ہے شتق ہے تو اس میں سلام واس کا مجر پورسر ما یہ موجود ہے اور حدیث فہ کورہ باب میں کہی سبق دیا گیا ہے کہ سلمان وہی ہے جس کی ایڈ اے مسلمان مون ہوں بلکہ اگر کھارو شرکین بھی اس کے سامہ میں آباد ہوں تو وہ بھی اپنے کہ اس کے سامہ میں آباد ہوں تو وہ بھی اپنے کو پوری طرح ہے محفوظ مجھیں اور ان کی عزت و حرمت دیوی کی پاس واری اس حد تک ہوئی چاہیے کہ ان کے چینے جس میں ان کو تا گوار ہوئے والی کوئی بات ہم اپنی تھی مجالس میں تیں کہ سکتے 'جس طرح ایک مسلمان کی فیبت حرام ہے ایک ذمی کا فرومشرک کی بھی حرام و تا جائز ہے' کیا اسلامی شریعت کی اس دواواری اور حکومت اسلام کے اس قانون کی کوئی فلیر فیش کی جائے ہے؟

دوسری ایک صدیث سی بیدالفاظ بھی آئے ہیں کہ''مون وہ ہے جس سے سارے لوگ اٹینے دماء واموال کے ہارے ہیں مطمئن ہوں''اس سے ہماری اوپر کی تشریحات کی اور بھی تائید ہوتی ہے۔

اس مدیث کی سند میں عامر قنعی آئے ہیں جو ہمارے امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شنخ واستاذ ہیں اور ان کا ذکر ہم نے مقدمہ انوار الباری صفحہ ۱۳۹/ میں کیا ہے۔

باب: اى الاسلام افضل؟ (كون سااسلام افضل )

• ا - حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الامویٰ القرشی قال ثنا ابی قال ثناابوبردة بن عبدالله بن ابی بردة عن ابی بردة عن ابی موسیٰ قال قالوا: بارسول الله ای الاسلام الخضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده ترجمه: حضرت ایومویٰ رضی الله عندراوی بی کرمی بی ترجم کیا: بیارسول الله! کون سااسلام افضل ہے؟ آپ نے قرمایا: جس کی زبان وہاتھ کی ایڈا ہے مسلمان محفوظ ہوں '(اس کا اسلام سب سے افضل ہے)

تشری : علامہ نودی نے شرح بخاری شی فرمایا کے ای الاسلام سے نظے سوال کا مطلب بیتھا کہ کوئی کی خصلت اسلام کی سب سے فضل ہے؟

اس کے جواب میں جضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی بہت بڑی انتیازی شان اور کھلا ہوا وسف جس کا مشاہدہ و تجربہ برخاص وعام کرسکتا ہے ہیہ کہ اس سے کہ مسلمان کو بھی ایذا نہ پہنچ للبذا ایسے ہی وصف والے کا اسلام بھی سب سے نیادہ برتر وافعنل ہوگا۔ وہری روایت میں ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ بھی آج کے کہ مومن کی انتیازی شان بیے کہ تمام لوگ پی جان و مال کے بارے میں اس کی طرف سے مامون و مطمئن ہوں امام میں اس فی اس میں دور اس کی اس میں اس کی طرف سے مامون و مطمئن ہوں امام میں دور اس کی دور میں نہ دور اس کی انتیازی شان میں سے دور اس کی اس میں دور اس کی اس کی دور میں نہ دور ان کی دور میں دور اس کی دور میں دور اور اس کی دور میں دور اور اس کی دور میں دور اور کی دور میں دور انتیازی شان کی دور میں دور انتیازی شان کی دور میں دور اور کی دور میں دور اور کی دور میں دور اور کی دور میں دور انتیازی شان کی دور میں دور کی دور میں دور کی دور میں دور کی دور میں دور کی دور کی دور کی دور میں دور کی دور کیا تھی انتیازی شان کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا تھیں دور کیا تھی دور کیا تھی دور کیا تھی دور کیا تھیں دور کی دور کیا تھیں دور کیا تھیں دور کی دور کیا تھیں کیا تھیں دور کی دور کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی کیا تھیں کی دور کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیاں کیا تھیں کی کی کی دور کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی کیا تھیں کی کیا تھیں کی کی تھیں کی کیا تھیں کی کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کی کیا تھیں کی کی کی کی ک

بخاری نے اس دمف فاص کی اہمیت کے پیش نظر کی طریقوں سے اس حدیث کو بیان فر مایا ہے تا کہ لوگ ذیادہ سے ذیادہ اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس امر کا بنایت اہتمام فر ماتے تھے کہ کسی کو بھی ادنی درجہ کی جسمانی یا روحانی ایذاونہ پہنچائی جائے ادرا یسے مخص کو بہت بڑا صاحب کمال ہملا یا کرتے تھے بلکہ بعض اوقات کسی مخص کی بڑی مدح کے طور پر فر ماتے تھے کہ وہ مخص بے ضرر

ے اور فرمایا کرتے تنے کہ مولوی صاحب! انسانیت کی بات نہیں ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے بیرتو موذی جانوروں کا کام ہے خور بھی اس کا بہت اہتمام فرمائے بنے ان کی مجلس میں کسی کی نیبت یا برائی نہ ہو سکتی تھی۔

ڈائیمل کے زمانہ قیام میں راقم الحروف نے بار ہادیکھا کہ مدرسہ کی جس بلڈنگ میں آپ کا اور دوسرے اسا تذو کا قیام تھا اس کے متعلل دوبیت الخلاء نے آپ کی عادت تھی کہ جب تک ایک بیت الخلا میں کوئی ہوتا' آپ دوسرے میں تشریف نہ لے جاتے' بعض مرتبہ کا فی انظار فرمائے' تاکہ اس کودوسرے بیت الخلاء میں کی موجودگی ہے انقباض نہ ہوائی طرح بیت الخلاء سے نکلتے تو ال سے کئی کئی لو لے پانی

الى الدارام كامطلب اى خصال الدسلام ليرتاس لئے بھی مائے ہے كما كے جود دسرى صديث اى الدسلام خير؟ والى آ رسى سياس ش ايك مدوايت اى خصال الاسلام خير؟ مواقع بنى نے بيال اى اصحاب الدسلام كى تقدير كوتر تيح وى سيئے كيونك مدوايت مسلم ميں اى اسلمين افضل آيا ہے والشرائلم (عمرة القارى منوا/ ۱۹۹ الميع استول)

ے بھر کر بیت الخلاء لے جاتے اور طبارت کے قدمچہ پر بہاتے تھے تا کہ آپ کے بعد جانے والوں کو کسی قتم کی کراہت واؤیت نہ ہوئیاس سلسلہ کی اونیٰ مثال ہے ایک روز فر مایا کہ دنیا کی تعریف بہت ہے لوگوں نے کی ہے کسی نے کہا کہ دنیا مجمع الاضداد ہے۔

کہ اس میں اضعاد کا اجتماع ہے اچھی جیزیں بھی موجود ہیں اور بری سے بری بھی کفر بھی ہے ایمان بھی نیک عملی بھی ہے اور عملی فستی بھی بہترین اخلاق کے مظاہر بھی ہیں اور بدترین کے بھی وغیرہ۔

کس نے کہا کہ دنیاوہ جگہ جہاں جہمات افتر قت ومفتر قات اجتمعت کہ بھی بچھ چیزیں جمع شدہ منتشر ومتغرق ہوجاتی ہیں اور بھی منتشر چیزیں بھی اور بھی منتشر ومتغرق ہوجاتی ہیں اور بھی منتشر چیزیں بھی ہوجاتی ہیں گرجوں کوجن کے دنیا کا نام "بیت آئی "رکھا ہے جس طرح ایک طویلے ہیں گدھوں کوجن کر دیا جاتا ہے تو وہ بھین سے کھڑ نے ہیں مشغول ہیں غرض رہے کہ ایک اور کے لئے ایک دوسر کے وایڈ ایجنچانے ہیں مشغول ہیں غرض ایڈ ارسانی کا کام اسلام سے کسی طرح جوز نہیں کھا تا۔ کیونکہ اسلام انسانی اظلاق فاضلہ کی تحییل کے لئے آیا ہے بعث الاحمد مسکار م الاحلاق محدثین نے یہ کہ کہا مدیث کے تام داوی کوئی ہیں۔

أبكاجم علمي فائده

الم الدواؤد في المي المن شي يا في الكوا حاديث شي س فتن كرك چار بزارة تحد موا حاديث ذكر كين بجران شي سے چاركا انتخاب كيا كدائمان كوا بين دين يركم كرف كي مرف بيرحديثين كافي بين (١) انعا الاعمال بالنيات عبادات كى ورتكى كے لئے (٢) كيا كدائمان كوا بين و الموء تو كه مالا يعنيه عرض يزكر انتقر الحالت كى تفاظت كے لئے (٣) لا يو من احد كم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه حقوق العباد كي خور پرادائكى كے لئے (٣) المحلال بين و المحرام بين و مابينه مامشتبهات فمن اتفى الشبهات فقد استبرا لدينه "مشتبهات من الله المناه استبرا لدينه "مشتبهات من يختے كے لئے۔

اگر چدیہ بات امام ابودا وَدکی طرف منسوب ہوکرمشہور ہوئی گران سے پہلے امام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنے صاحبز ادے جمادّ سے فرمایا تھا کہ میں نے پانچ لا کھا حادیث میں سے پانچ احادیث منتخب کی جیل مجران چارمندرجہ بالا احادیث کے ساتھ پانچ سے صدیث المعسلم من مسلم المعسلمون من لسافه ویدہ بیان فرمائی تھی۔

ا ام ابودا و چونکه ام اعظم رحمة الشعليد كي برے مراحين من سے بين ممكن بي بيا تخاب ان بى كانتخاب سے كيا بو

بإب:"اطعام الطعام من الاسلام" (كمانا كمؤل تااسلام بن داخل ب)

ا ا - حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عبدالله بن عمرورضى الله عنهما ان رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

ترجمہ:۔حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ عنہا راوی ہیں کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ اسلام کی کون می خصلت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا:۔لوگوں کو کھاٹا کھلاؤ اورسب کوسلام کرو خواہ ان کوجائے بہجائے ہویائیس۔
تشریح:۔غالبًا بیسوال کرنے والے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہیں اور بظاہرا سی سم کی اسلامی تعلیمات کا اثر ان پر بہت زیادہ تھا کہ اے یاس پھی جمعے تھے۔دولت جمع کرنے پہمی

تختی سے نگیر کرتے تھےان کی رائے تھی کہ زکو ۃ وغیرہ حقوق مالیہ اوا کرنے پر بھی دولت جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہےاوراس کے سواا جارہ نہیں کہ جو پکھ دولت کمائی جائے وہ سب غربا ہو مستحقین پر صرف کر دی جائے۔

ال روایت میں تمام رواۃ معری ہیں اور سب جلیل القدرائد مدیث ہیں ٔ معرت لیث بن سعد کے بارے میں علامہ قسطلانی شافعی نے لکھا کہ آپ امام جلیل مشہور قلعت میں المولد حنی المذہب ، مجتدوت سے اور ان کامفصل تذکرہ ہم نے مقدمہ صفحہ ۲۱۲ میں کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قلید بھی ہیں۔

اطعام الطعام بیں کھلانا' پلانا' مہمانداری کرنا' اعطاء دغیرہ سب داخل ہیں چنانچہ پینے کے لئے طعام کا لفظ طالوت کے واقعہ ہیں قرآن مجید ہیں استعمال ہواہے۔

ال اطالوت كے واقعہ ميں بہت ہے فوائد ہيں اس لئے فوائد عنانی وغيرہ ہے اس كا خلاصہ درج كيا جاتا ہے معزبت مویٰ عليه السلام نے بنی اسرائیل كوفرعون كظم و سامراج سے نجات ولا فی سے عرصہ تک ووموی علیہ السلام کے بعد بھی ٹھیک دے گر جب ان کی نیت بگڑی تو ایک کافر بادشاہ جالوت تامی ان پر مسلط ہوا اور بنی اسرائیل پھر سے غلاق کی لعنت میں گرفتار ہو گئے مجبور ہوکر بیت المقدل مہنچ اور تیفمبر وقت معفرت شمونیل علیه السلام سے درخواست کی کہ ہم پرکوئی ہاوشاہ مقرر کردیں تا كداس كى سركردگى بيس جهادكرين اورا بني عقلمت رفته كووايس لائيس حصرت شموئل عليه السلام نے طالوت نامى ايك صحف كو بادشاه مقرر كردياوه اگر چيغريب محنتي معمولي حیثیت کے تھے مرعلم وفضل عقل وخرد اورجم جشہ کے لحاظ سے بادشاہ بنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے مجر بنی اسرائیل کی طلب پر خدائے تعالی نے طالوت کی بارشاجت پرایک نشانی بھی دے دی وہ اس طرح کہ تی اسرائیل جس ایک صندوق جلاآ تا تھاجس میں حضرت موی علیه السلام وفیروا نبیاء کے تیم کات منے تی اسرائیل اس مندوق کولڑائی کے وقت آ کے رکھتے تھے اور اللہ تعالی اس کی برکت ہے فتح دیتا تھا جب جالوت غالب آیا تو وہ اس مندوق کو بھی ساتھ لے کمیاتغییرا بن کثیر میں تفعیل ہے کہ جب مشرکوں نے اس مندوق پر اپنا قبعنہ کر لیا تو اس کو اپنے منع خانہ میں پنچا کریزے بت کے بیچے رکھا من کو آگرد یکھا تو وو مندوق اوپر تھا اور بت نیخ اس کواتار کربت کے بیچے رکھا۔ا گلے دن دیکھا تو مجروی صورت تھی اب انہوں نے صندوق بیچے اوربت او پررکھ کر شخوں سے متحکم کردیا میچ کودیکھا کہ بت کے سب ہاتھ ویرکٹے ہوئے ہیں اور دور فاصلہ پر پڑا ہے اس پران کو تنبیہ ہوا کہ یہ بات خدا کی طرف ہے ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اسے شہرے مٹا کراس کو دوسری آبادی مس لے مسے تو وہاں کے سب لوگوں کی گرونوں میں بیاری لگ تی ای طرح یا ہے شہروں میں لے سے سب جکہ دیااور بلا پھیل جاتی استیاں وہرائے بن جاتے تھے تا جار موكرود بيلول پراس كولادد يافرشت ان كوبا كك كرطانوت كورواز يرينجا كئ اس نشاني سے نى اسرائيل كوطانوت كى بادشامت بريقين آ ميااوران كے ساتھ جالوت کے خلاف نوج کش کے لئے تیار ہو گئے بیموسم نہایت بخت گری کا تھا'' طالوت نے کہا کہ صرف زور آ در بے فکرے جوان جہاد کے لئے تکلیل چنا نجاسی بزار نو جوان ساتھ لکلے حق تعالی نے ان کوآ زمانا میا ہا ایک منزل پریانی نہ ملاووسری منزل جس ایک نہر ملی (تغییر این کثیر جس معفرت این عباس وغیرہ کا قول نقل کیا کہ وہ نہر فلسطین اورارون کے درمیان ہے اور نہر شریعت کے نام سے مشہورہے ) طالوت نے تھم دیا کہ جوخص اس نہرکے یاتی جس سے ایک چلوہے زیادہ یاتی ہے وہ میرے ساتھ جہادیں نہ چلئے منقول ہے کہاس شرط پرصرف ۱۳۱۳ نوجوان پورے اڑے (جوغزوہ بدری مسلمانوں کی تعداد تھی اور غدا کی قدرت کا کرشمہ کہ جنہوں نے ایک چلوے زیادہ یانی نہ بیاان کی بیاس بھی اور جنہوں نے زیادہ بیاان کو بیاس اور زیادہ کی اور آ کے نہیل سکے جو ۳۱۳ مجاہدین جالوت کے فکر جرار کے مقابلہ پر نکلے تھے ان مى معرت داؤد عليدالسلام ان كوالداور چه بهائى بهى تے جو يوے قدة ورجوان تے معرت داؤد عليدالسلام كا قدم جو تاتما تا بم معرت مورت مور عليدالسلام في جالوت کول کرنے کے لئے معرمت دا و دعلیدالسلام بی کا انتخاب کیا۔ معرت واؤدعلیدالسلام کوراہ میں تین پھر لے اور ہو لے کہ میں اٹھالوہم جالوت کول کریں ہے۔ جالوت نے ان مٹی بھرآ دمیوں کود کھ کرکھا کرتم سب کے لئے تو میں اکیلائی کائی ہوں مرے سائے آئے جا دُر پہلے زمانے میں دستور می تھا کہ ابتداء جنگ میں ایک ا کیسخص مقابلہ پرکنل کرزورآ زمانی کرتا تھا' جالوت خود ہاہرانکا اتو معفرت وا دوعلیہ السلام مقابلہ پر گئے اور تین پھر فلاخن ( محومیہ ) میں رکھ کر جالوت کے ماتھے پر سر کئے جالوت کا تمام بدن زروسے ڈکا ہوا تھا صرف پیٹانی تھلی تھی وہ تینوں پھراس کے ماتھے پر لکے اور چیچے کونکل کئے جالوت کے مرتے ہی اس کا سارالفنکر ہماگ کھڑا موااورمسلمانول کو فتح مونی محرطالوت باوشاہ نے حضرت وا کو علیدالسلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کردیااورطالوت کے بعدوی بادشاہ ہوئے اس سےمعلوم ہوا کہ تھم جہاد جيشے چلاآ رہاہاوراس ش الله تعالى كى يوى رحمت ومنت بولك تاوان بين جوكتے بين كار الى نيون كاكام نيس "\_(فوا كدهائى منحاهـ٥٢) مورو بقرو) اس مع كرة أنى واقعات من جارب لئ كنف كنف سيق بن مرايت بأروثى بألاكمل بأكاش!مسلمانون من سوين بجيفى ملاحيت بيدا مؤاور ووانبيا وسابقين غيبم السلام امم سابقة خصوصاً خاتم النبين صلى الشعليه وسلم كى زندگى اور سلف كفل بيد وستغيد ومستخير جول اور ذلت كى زندگى برعزت كى موت كوتر جي و بے کا زریں اصول مجی نہ بولیں اس کے بغیران کی اور ان کے دین کی سربانندی امر موجوم ہے۔واللہ المستعمان۔ ومن لم یطعمه فانه منی الایه لیخی جس نے اس نهر کا پانی نه پیا وہ میرا ہے گرایک چلوا پنے ہاتھ سے پی لے ( تو اس میں کچھ مضا کفتہ بین بیال یانی بینے پرطعم کااطلاق ہواہے۔

تقو السلام، جوککر تسلم سے عام ہے کیونکہ خط و کتابت وغیرہ کے سلام کو بھی شامل ہے اس حدیث میں اسلام کی الی دو حسلتیں جمع فرمائی ہیں جو مائی و بدنی ہر دو تتم کے مکارم اخلاق و فضائل پر شتمل ہیں طافظ عنی نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ بھی کی کرسب سے پہلے ان ہی دوامر کی ترغیب دی تھی کیونکہ اس وقت کے طالات میں ان دونوں ہاتوں کی زیادہ ضرورت تھی کو کول کی نا داری کی حالت تھی اور تالیف قلب کی بھی مصلحت تھی۔

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت ہیں جلد جائے ہے۔ ہیں بھی حاضر بوا۔ اور چبرہ مبارک کو دیکھتے ہی یقین ہوگیا کہ بیمنور چبرہ جھوٹے کا نہیں ہوسکنا اور حضور ہے سب سے پہلا ارشاد ہیں نے بیرتا ایھا الناس افشو اللسلام و اطعمو الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تد بحلوا اللجنة بسلام" علامہ خطافی نے فرمایا کہ کھانا کھانا اس لئے افشو اللسلام و اطعمو الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تد بحلوا اللجنة بسلام" علامہ خطافی نے فرمایا کہ کھانا کھانا اس لئے افشو السلام و اطعمو المور کے ماتھ نیکی بھلائی اور اگرام و تعظیم کا معاملہ کرنے ہیں افتاء اسلام کا بڑا ورجہ ہے خصوصاً جب کہ وہ ہر متعارف و غیر متعارف کے گئے ہو کہ کو کہ وہ خالفاً لوجہ اللہ ہوگا۔ ای لئے حدیث ہیں وارد ہے کہ سلام آخری زبانہ ہیں صرف متعارفین ہیں رہ جائے گا۔ ( کیونکہ دیا و قضع اور صلحت پروری عام ہوجائے گی ) (عمرة القاری صفر المور)

## اختلاف جوابات كي وجوه

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قتم کے سوال کے جواب میں مختلف قتم کے جوابات کیوں دیئے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت جو جواب دیا ہے وہی اس وقت کے مناسب تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے ک رعایت سے جواب دیا ہی کہ اس کو ترغیب فرما کر شخیل کی تیسرے یہ کہ الل مجلس کی رعایت سے وہ جواب دیا گیا کہ ان کو ایسے امور کی ترغیب واجمیت دلانی تھی۔ (نو وی شرح ابخاری سفیہ ۱۱/۱۲)

باب: عن الايمان ان يحب لا محيه مايحب لنفسه (ايمان يهم كرا چايا ألى كيك وى چز پندكر يجوا يخ لك پندكرتا مه) ١٢. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم و عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبى صلى الله عليه قال: "لا يومن احدكم حتى يحب لا حيه ما يحب لنفسه"

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم میں ہے کو کی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکے گا جب تک وہ اینے بھائی کے لئے اس چیز کو پسند نہ کرے جس کواپنے لئے پسند کرتا ہے۔

تشریج:۔امام بخاری نے سابقہ احادیث ہیں اسلام کی شان بٹلائی تھی گہاں کے تحت فلان فلاں اٹمال کو خاص افضیلت حاصل ہے اب ایمان کے تحت خاص خاص فضائل کا ذکر کریں گئے اس حدیث کا خشابیہ ہے کہ جن امور خیر کی تمنا وطلب اپنے لئے کرتا ہے ووسرے بھائیوں کے لئے بھی کرے خواہ وہ چیزیں امور دنیوی ہے متعلق ہوں یا امور آخرت ہے کیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی طلب وخواہش کا تعلق کی نا جائز امرے متعلق نہیں ہوسکتا 'اس لئے نا جائز و کر وہات شرعیہ کی طلب و تمنا نہ خودا پنے لئے کرسکتا ہے نہ دوسرے کے لئے۔

حسد وغبطه كافرق

اس حدیث سے حسد کی برائی بھی تکلتی ہے کیونکہ حسد کہتے ہیں' دوسرے بھائی کی اچھی حالت و کیوکراس کی تعت چھن جانے کی تمنا کرنا'

جب مومن کی شان ہے ہوئی کہ دوسرے بھائی کے لئے ان چیز وں کو بھی پہند کرے جوایے لئے پہند کرتا ہے اچھی چیز وں کے لئے جس طرح خودا پنے لئے سعی کرتا ہے اس کے لئے بھی حتی الا مکان سعی کرے تو حسد جیسی برائی ہے تو خود ہی بہت دور ہو جائے گا'البنة غبطہ کی گنجائش اس مدیث سے تکلتی ہے جس کا مطلب ریہ ہے کہ دوسرے بھائی کے پاس کوئی نعت دیکھے تو اس کی تمنا وطلب اپنے لئے بھی کرے بغیراس کے کہ ال مخص ہے اس نعمت کا زوال جا ہے اس کی شرعاً اجازت ہے۔ حسد وغبطہ کا فرق اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے۔

روایت مسلم میں لمجارہ کا لفظ وارد ہے لینی اینے پڑوی کے لئے وہی پیند کرے جوایے لئے پیند کرتا ہے طاہر ہے کہ بڑوی مسلمان مجى ہوسكتا ہے اور كافر بھى اس لئے اخ ہے بھى مراد عام بى ہوتا رائے ہے حضرت شاہ صاحب نے فرما يا كەمن الايمان كے لفظ ہے طاہر ہوا کہ یہاں ایک خصلت ذکر ہوئی ہےا بمان میں ہےاوران امور میں جہاں حدیث میں ان کے بغیرا بمان کی نفی کا تھم ہے وہ اس امر برحمول ہے کہ ناقص کو بمنز لہ معدوم کہا جایا کرتا ہے اس ہے تو امام بخاریؒ کے نظرید کی وضاحت ہوئی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیما جا ہے کہ شارع علیہالسلام کا طریقنہوعظ وتذکیر کا ظریقنہ ہوتا ہے اس لئے وہ ایسا طرزا ختیار کرتے ہیں جس سےلوگوں کوممل کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت ہو اس کے اس تم کی احادیث میں کمال کی تقدیر تکالنا' شارع کے مقصد کوقوت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلف من توک المصلونة متعمد ا فقد کفو ۔ بین ترک استحلال وغیرہ کی تاویل کو پسندنہیں کرتے کیونکہ تاویل سے بات ملکی ہوجاتی ہے اور ممل کا داعیہ ختم ہوجا تاہے۔ باب: - حب الرصول صلى الله عليه وسلم من الايمان (رسول كريم صلى الدعليه وملم كى محبت ايمان بي واظل ب)

١٣ . حدثنا ابو اليمان قال ثنا شعيب قال ثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده"

ترجمہ: ۔حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات باری کی فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اے اس کے آباد اجدا داوراولا وسے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں''۔ تشریج: ۔ جسمانی ابوت و بنوت کا علاقہ روحانی ابوت و بنوت کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کا اور کمز ور ہے اس لئے قرآن مجید میں جہاں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي ابوت روحاني كاذكر فرمايا اس كے ساتھ بيجي اشارہ ہوا كه روحاني علاقه تمام قريب ترين علاقوں بربرتر وفائق ے فرمایا"النبی اولی بالمومنین من انفسهم وازواجه امهاتهم (تی کریم صلی انتدعائید وسلم کو (روحانی علاقہ سے) مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ولایت وقرب کا مرتبہ حاصل ہے اور آپ کی از واج مطہرات ان کی مائیں ہیں ') ایک قرات میں وهواب لهم مجمى ہے بینی حضور اکرم سلی الله عليه وسلم ان كے باب جن بس اگر جسمانی تعلق فدكور محبت ومووت كا سبب بوتا ہے تو مهمانی تعلق محبت كاباعث كيوں ند موكا بلكدروهاني تعلق الركم ہے كم درجه كا بھى موتو وہ بڑے سے بڑے جسماني تعلق سے زیادہ توى موتا ہے اس لئے اگریہاں محبت ہوگی تو وہاں عشق کا درجہ ہوگا اور یہاں عشق مجازی ہوگا تو وہاں عشق حقیقی کی کارفر مائی ہوگی اورعشق کا حال سیہے۔

عشق آل شعله ايست كوچول برفروخت برچه تر معثوق باشد جمله سوخت اور جب عشق کی لذنوں ہے شناسائی حاصل ہو جاتی ہے تو عاشق عشق کی بدولت ہزار نکالیف اور رسوائیوں کو بھی بہزاءمسرت وخوثی اس

طرح خوش آنه يد کہتا ہے \_

وے دوائے جملہ علت بائے ما وے تو افلاطون و جالینوں یا شارباش اے عشق خوش وائے ما وے دوام نخوت و ناموں ما

#### اک آگ ک ہوئی

شاید ای کا نام محبت ہے شیفت

اورحالی نے یوں ادا کیا ہے

سنتے تھے عشق جے وہ یمی ہوگا شاید خود بخوددل میں ہاک مخص سایا جاتا

معلوم ہوا کہ عشق ومحبت بڑے کام کی چیز ہے گرائی کار آیداور قیمتی نعمت کوکسی فانی شے سے دابستہ کرنا نہ صرف یہ کہ اس کا بے جا مصرف ہے بلکہ بہت بڑی جمافت بھی ہے' اس لئے حدیث نہ کور بالا میں ای حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے' تا کہ اول درجہ کی محبت وعشق کا تعلق می وقیوم سے اور اس کی وجہ سے اس کے محبوب و برگزیدہ رسول سے قائم کیا جائے' اگر سے معنی میں خدا اور رسول سے جیسی محبت ہونی جائے ہوجائے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی اطاعت مہل تر ہوجائے گی۔۔

# ان المحب لمن يحب مطبع (طبعًا وقطرتًا الميك المياكب ال

النبی اولی بالمعومنین کی بہترین تشریح وتو شیح دیکھنی ہواور''علوم نبوت'' کی سرسبز وشاداب وادیوں سے دل ود ماغ کو بہر ہ اندوز کرنا ہوتو حضرت ججتہ الاسلام مولا تا محمد قاسم صاحب ٹا نوتو کی قدس سر ہ ک'' آ بے حیات'' ملاحظہ کی جائے۔

علامه مقق حافظ بدرالدين عيني في تحمل بجهاشاره فرمايا ٢- (عمره القاري منو١١٩/ المج احنول)

"" پان کو ہٹلا دیجئے کہ تمہارے آباؤاجداد تمہاری آل اولاد تمہاری ہویاں تمہاری برادری وکنبہ وقبیلۂ تمہارے کمائے ہوئے اموال ووولت تجارتی کاروبار جن کے فیل ہونے کا اندیشہ تبیس ستایا کرتا ہے (عالیشان بلڈ تکمیں جن میں عیش وآرام کی زندگی گزار تا تمہیں بہت پیارا ہے بیسب چیزیں آگر تمہیں اللہ تعالیٰ ہے اس کے رسول معظم سے اور خدا کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو (اس ونیا کی عارضی و چندروزہ زندگی کے بعد) اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والے عذاب ونکال کا انتظار کروجولوگ (کفارومشرکیوں کی موالات یا

لے بیلا جواب کتاب موضوع'' حیات سرور کا مُنات' مسلی الله علیه و مِلم پر بےنظیر و بے مثال ہے راتم الحروف نے عرصہ ہوا' تیام ڈانجیل کے ذیانے ہیں اس کی تھیج تشہیل' تبویب اورعنوا نات لگانے کی خدمت انجام دی تھی اور اس کے اہم نظریات کی تائید و تو ثیق کے لئے اکا برسلف کے اقوال بھی جمع کئے تھے خدانے مزید تو فیق مجنشی تو اس کوجد پورتر تیب کے ساتھ شاکع کرانے کی تمنا ہے۔ واللہ الممیسر ۔

د نیوی خواہشات میں پھنس کر ) خدا کی تافر مانیاں کرتے ہیں'وہ اس کی ہدایت سے محروم رہے ہیں (سورۃ تو بہ)'' حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی وم پکڑ کر کھیتی باڑی سے اس طرح دل لگالو گے کہ'' جہاڈ'' کوچھوڑ بیٹھو گے تو خداتم پرائسی ذلت مسلط کر دےگا'جس سے تم مجھی نہ نکل سکو گئے یہاں تک کہ پھراہتے دین (جہاد فی سبیل اللہ) کی طرف واپس آؤ۔

کے یہاں بیامراائن ہے کہ احکام اسلام میں جہادتی مجیل اللہ سب نے یادہ وشوار گذار مرحلہ ہے جو کفر وشرک کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلہ میں اعلاء کلت اللہ دیں اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی عزت وسطوت کے لیے واحد نسخہ کیمیا ہے جہاد کا تھم قیام قیامت تک باتی ہے جب بھی اس کی ضرورت ہوگی اور مسلمان اس سے خفلت برتمی گئان کی دینے وہ نیادی بلاکت سے اور صدید سے محمل خفلت برتمی گئان کی دینے وہ نیادی بلاکت سے مراوز ک جہادئی ہے اور صدید تھے میں ہے کہ جو مسلمان جہادئی اس کے حاشیہ خیال میں جہاد کا ارادہ وقصورا نے وہ نعات کے ایک شعبہ برمرے گا (مسلم) اعافر تا اللہ مند)

اس كے علاوہ جہاد كے فضائل بے شار بيل بہاں تك كہ بخارى وسلم كى صديث بلى وارد ہے كہ جنت بلى وافل ہونے كے بعدكو كى فض بھى دنيا كى طرف والى ہونے كو پىندند كرے گا'اگر چداس كوسارى زبين كى دولت و مكومت بھى ماصل ہو گرشبيد كہ وہ نصرف دنيا بيس والى ہونے كو پيندكرے گا بلكہ تمنا كرے گاتا كرد نيا بيس آكر ( كم ہے كم ) دس مرجية قو بھر خداكى راہ بيس جہادكر كے آخرت كى اس عظيم الشان عزت وكرامت كو حاصل كرے جوشہا دت يرموقو ف ہے۔

جہاد وشہادت کے احکام فضائل وغیرہ اپنے موقع پرآئیں گئے یہاں صرف یہ دکھلا نا ہے کہ جہاد کی جو تقیم الثان عظمت وکرامت شریعت کی نظر میں ہے بہاں تک کہ جہاد شہت ہیں گئے اللہ وہند اور کر میں گئے پرائیک کی کا تو اب سات لاکھ گئے تک وارد ہے۔ وہ اس لئے ہے کہ جہاد کہتے ہیں گئے اللہ وہند وگر کر میٹ کے گئے کی اور دالور موال کی اور دالور وہند وہند کی دخیا وہند کی دخیا کہ اس کے اللہ میں اشارہ ہے کہ اگر تمہیں و نیا کی یہ ساری زعمی اور مال ومتاع خدااور رسول کی دخیا مندی اور جہاد نی سیل اللہ ہے ذی سیل اللہ ہے اور میں اور عمر کی موال کی ہے مائیں ہوجاد کو معلوم ہوا کہ ساری میا واس میں ہوتا کی دور اور اس کی مسلم اور مسلمانوں کی مشریع اور عمر کی ساری میار وہا وہ اور اس کی مسلم اور مسلمانوں کی عمر بار کاروباراور اعز ووا قارب اور عمر کی ساری کمائی ہوئی وولت کی طرف سے پیٹے پھیر کر اور ان کے تعلق وجت سے دل کوصاف کر کے اسلام اور مسلمانوں کی عمر سازی کی مورد ہے ہوئی کی مورد ہے ہوئی دولت کی طرف سے پیٹے پھیر کر اور اس قد رئیس مثلاً جہاد کے دفت ایک دو پیر مرف کرنے کا تو اب سات لا کھرو ہے کہ برا بر ہے اس ذائے میں عام طور سے ہاری تیک عرب میا ہوئی میار دولام کے ذبین مثلاً جہاد کے دفت ایک دو پیر مرف کرنے کی تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہی خل جہاد کے دفت ایک دولیوں کے دبی میں ہوئی کے کہائے کے لیے لگئے پر بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

تواول توسی کوشار علی السلام کا منصب افتیار کر کے بید کہنے کا حق نہیں کہ فلال عمل چونکہ فلال عمل ہے مشابہ ہے اس کیے ان دونوں کا تواب برابر ہے گھر جب کے قرآن وصدیث کے مجموعی مطالعہ سے جہادتی سینیل اللہ اور دومرے اعمال کا فرق زمین وآسان کا معلوم ہوتا ہے۔ فروق صاحت المجھاد جہاد مین کے سب اعمال میں سے چوٹی کاعمل ہے جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بغیراعلاء کاستہ اللہ کے دومرے اعمال کی ادائیگی کی شان نہایت کری ہوتی رہتی ہے۔

دوسرے بیکہ جہاد کے جو کی فضائل ومنا قب ہیں وہ شرحہ بالانظیم قربانیوں کے تحت ہیں چندروز کے لیے گھرے لکلنا خواہ وہ تبلیغ جیسے اہم و بی مقعدی کے لیے ہوئے اور کے بیار کرنا ہے وجب تین دن کے لیے گھرے مسلمانوں ی بھی تبلیغ کے لیے نکلنا (خواہ وہ صرف ایک بہتی ہے دوسری بہتی کے لیے ہوئے اور ایسے تعلیم میں ہے اور ایسے تعلیم کو ہر نماز اور ہرروپیم رف کرنے کا تو اب سات لاکھ گنا فل سکتا ہے تو جج جیسے فرض مین کے لیے ہو) جہاد فی سبیل اللہ کے تعلیم جسے فرض مین کے لیے ہیں ہے۔ اور ایسے تعلیم کی برسات لاکھ گنا تو اب سات لاکھ گنا فل سکتا ہے تو جو جسے فرض میں ؟
لیے ہے۔ ہماہ کے واسطے اسے دورور از سفر پر نکلنے والے کو ہر نیکل پرسات لاکھ گنا تو اب کو ل نہ طحاکا اگر اس کو بھی ملکا ہے تو کتا ہوں جس اس کا ذکر کیول نہیں؟

ایک مرجدراتم الحروف نے کینی جماعت میں کا مرف والے ایک جیدعالم ہے اس سلمہ ش گفتگوی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی جہادے مشاہہ ہے اس سلمہ ش گفتگوی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی جہادے مشاہہ ہے اس لیے جہادی ساری نعفلت اس کو حاصل ہے اور دوا تی تحقیق پر معرد ہے احتر نے خیال کیا کہ لوگوں کو قبت ولا نے کے تیک خیال ہے اس تم کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہے یہ حضرات مجبور ہوئے جین تو حساب لگا کرا کہ بیان جس لوگوں کو بتلا یا تھا کہ صرف ایک ون جس با جماعت نماز وں جس بھنا قر آن مجبد کی ضرورت ہے یہ حضرات مجبور ہوئے جین تو حساب لگا کرا کہ بیان جس لوگوں کو بتلا یا تھا کہ صرف ایک ون جس با جماعت نماز وں جس بھنا قر آن مجبد کے ہے اس کی نیکھ اور خسر سے ادر کان من ور جسا کہ گا گواب الگ رہا ہے کہ کہنا ہے تو اس جس بھنا واور ذمہ دار حضرات کو بھی بات نہ کہنی چاہی کہ اس کہ بیان میں موجہ کہنا ہے تو اس جس بھا واور ذمہ دار حضرات کو بھی بات نہ کہنی چاہی کا تو اس کی کا مقصد صرف ایک ملمی حقیق و اصلاح ہے تر مسلمان کو اس کام جو جاتی ہے کہ کہنا ہے تو اس جس بھا واور ذمہ دار حضرات کو بھی باتی جس اور تینی جماعت کے کار ماسے آب زرے کھی جات نہ کہنی ہے کہ کہنا ہے تو اس جس کہنا ہے تو اس جس کو تو جس کا اس کی کہنے جات ہیں اور تبینی جماعت کے کار ماسے آب زرے کھی جاتے ہیں اور تبینی جماعت میں کام کرنے والوں کے دلوں جات کہنے ہیں ہوجائی ہے والوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کہ دلوں کے دلوں کے

جہاد کی تشریح سے اجتناب

جہاد وقبال فی سبیل اللہ کی طرف جواو پر چندا شارات منمنی طورے ذکر ہوئے ان کو لکھتے وقت راقم الحروف نے علاء حال کی چند تالیفات پر نظری جواسلام کو کمل طور پر چیش کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں مگر نہایت افسوس ہے کہ ان بیں اصل جہاد وقیال فی سبیل اللہ کی تفصیل وتشریح كرنے سے پہلوجى كى تى ہےاور صرف وين كى تصرت وحمايت كاجلى عنوان و ئے كر پہلے لكھا كيا ہے۔ پھر شہادت كى فعنيات اور شہيدوں كامرتبه بتلانے کے لئے بھی صرف اتنا لکھا گیا کہ دین تل پر قائم رہے کی وجہ ہے یا دین کی کوشش وہمایت میں کسی خوش نصیب کی جان جلی جائے تو دین کی خاص زبان میں اس کوشہید کہتے ہیں 'مجرآیات واحادیث میں جومراتب شہیدوں کے ہیں وہ بھی ان ہی خوش نصیب مسلمانوں کے بتلائے ہیں جن کو برعم خوددین کی خالص زبان میں شہید سمجھا ہے۔ جو کتا ہیں اسلام کا کمل تعارف کرانے کے لئے کھی جائیں اوران سے ہم یہ ندمعلوم کرسکیں کہ جہاد وقال فی سبیل اللہ بھی اسلام کا کوئی جزوہے بلکہ دین کی خاص زبان میں شہید کا ایک جزوی ومحد و دقصور بتلا کراصل جہا و وقال فی سبیل الله کومنظرعام سے بالکل ہٹا دیں اس کی کوئی معقول وجہبیں معلوم ہوئی ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ ہم اصل جہاد پر روشنی ڈالیس اس کے شرا نظ و احکام کی شرح کریں اور ضرورت ہوتو بھی لکھ دیں کہ ہندوستان میں اصل جہاد کے قائم کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے یہاں کے حالات میں ریجی ثانوی درجہ میں جہاد فی سبیل اللہ بی کی ایک تنم ہے کہ دین کی نصرت وصابت کی جائے اگر کھار ومشر کین کودعوت اسلامی نہیں دے سکتے اوراس كے خطرات سے دوحيار ہونے كا حوصلة بين تو صرف مسلمانوں كوى مسلمان بنانے اوراسلام برقائم ركھنے كى مېم جارى ركھى جائے اوراس یں پچھ نکالیف ومصائب پیش آئیں تو ان کوخدا کے لئے برداشت کیا جائے وغیرہ اوراگرموجودہ ہندوستان میں جہاد وقبال فی سبیل اللہ کی اتنی تشری مجی خطرات ہے خالی نہیں بھی گئی تو یہ بات اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ انگریزی دورسامراجیت میں جبکہ مرحوم جہاداسلامی کے بہت ے نقوش دنیا کے مختلف خطوں پر امجرے ہوئے تنے اور خود ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی امام المجاہدین حضرت سیداحمد صاحب شہید قدس سره کی قیادت میں اور پھرحضرت حافظ ضامن صاحب شہید ٌحضرت حاتی صاحب' حضرت گنگوئی' حضرت نا نوتو ی وغیرہ ( رحمهم الله تعالیٰ ) کی رہنمائی میں بھی سرفروشائہ جہاد وقال کیا تھا اور انگریزوں کوسب ہے بڑا خطرہ مسلمانوں کی جہادی اسپرٹ ہی ہے رہتا تھا۔اس ونت بھی مودودی نے الجہاد فی الاسلام الی مخیم کتاب لکھ کرشائع کردی تھی آج تک ہمارے علم میں ہیں کہ ان کی کتاب صبط ہوئی ہویا انگریزوں نے ان کوکئی سزادی ہو۔ پھر ہمارے علماء 'اسلام' ارکمایس لکھتے وقت اسلام کی بوری تصویر تھنینے ہے کیوں چکھاتے ہیں؟۔ أكركسي اسلامي تظم كوموجوده احوال وظروف كي مجبوري سيحملي صورت نهيس دي جاسكتي تؤاس كاعلمي ونظرياتي تصورتو حاشيه خيال بيس ضرور

اگر کسی اسلامی تھم کوموجودہ احوال وظروف کی مجبوری سے عملی صورت نہیں دی جاسکتی تواس کاعلمی ونظریاتی تصورتو حاشیہ خیال میں ضرور رہنا چاہئے اگر کہا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تواس کے لئے مسلم شریف کی حدیث سامنے رکھیے!" من هات و لم یغز و لم یحدث به نفسه هات علمے شعبة من النفاق' (مسلم شریف منوا/۱۳۱مطبور نولکٹور)

غرض آیات واحادیت سے ثابت ہے کہ خدا اور رسول کی محبت سب چیزوں کا ام بت پر عالب نی چاہئے اور ظاہر ہے کہ ان سب مرغوبات و نیوی کی محبت طبعی ہے لہذا خدا ورسول کی محبت بھی طبعی ہوئی جائے اور جب طبعی ہوگی تو عطی وشری بدرجہ اولی ہوگی محابہ کرام کے حالات پڑھنے ہے بھی بھی ٹابت ہوتا ہے کہ ان کو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی تھی ابطور مثال چنداشا رات عرض ہیں۔

ا- حضرت محرضی اللہ عند نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بھی نہ ہی ہے ، ہیر سے زیادہ محبوب ہیں۔ بجر میری جان کے! آپ نے فرمایا کہ ایمی ایمان کامل نہیں اور واللہ اس وقت تک کامل نہ ہوگا کہ میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جا وک معرب میں معرف کیا کہ میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جا وک معرب میری جان کے! آپ نے فرمایا کہ ایمی ایمان کامل نہیں اور واللہ اس وقت تک کامل نہ ہوگا کہ میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جا وک معرب معرب نے عرض کیا کہ:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے قرمایا: ابتہاراا بیان بھی کمل ہوگیا۔

ظاہر ہے کہ عظی وشری نقط نظرے حضرت عمر رضی اللہ عندا ہے جاں نثار صحابی کو کیا تر دوہ وسکتا تھا' البتہ طبعی لحاظ ہے بچوتا مل تھا' جونو رجسم' ہدایت معظم کے ادنی اشارہ سے زائل ہو گیا۔

۲- حضرت جابر بن عبداللند منی الله عند بنرمائے ہیں کہ احد کے موقع پر آئیک دات کو بیرے والد نے جھے بلا کر دھیت کی کہ جھے معلوم ہوا کل کو
اسحاب دسول افلہ ملی الله علیہ یہ میں سب سے پہلے ہیں شہید ہوں گا مائے بعد رہنے والوں ہیں تشریب کی اللہ علیہ یہ میں سب سے بہلے ہیں شہید ہوں گا مائے بعد رہنے والوں ہیں تشریب کو اللہ علیہ ہم کے بعد تم ہی کے سب
سے خدیادہ تجوب ہوں جھے پر قرضہ ہاں کی اوا بھی کا اہتمام کر مال بخاری شریف کی اللہ علیہ والد تھے والے ہوں کر بھی معلوم ہوا کہ تم دونوں جب کی تعلیم کے وصال کی نجر سنائی تو فورا آ تکھیں
سے دھرت عبداللہ بن زید بن عبداللہ ہے باغ ہی پائی و سید ہم ہے ہے نے نبی کر یم سلی اللہ علیہ والم کے وصال کی نجر سنائی تو فورا آ تکھیں
میکرلیس اور جی تعالی ہے والے میں تعمول سے ہیں نے مجبوب دو عالم سلی اللہ علیہ والے جاس آرا ، و یکھا ہے ، ان ہے جی مثلاً:۔
میکر کیس اور جی تعالیہ انساری عورت کا باپ ، بھائی اور شو ہر تیوں شہید ہو گئے ، جب اس کو نجر طی تو اس نے حضورا کر صلی اللہ علیہ و کہا کہ جب آ پ زعرہ و صلی اللہ علیہ و کہا کہ جب اس بھی ہو گئے ، جب اس کو نجر طی تو اس نے حضورا کر صلی اللہ علیہ و کی عافیت دریافت کی بھی تو ایک کو بر جس سے بھی نے دریافت کی میں دریائی ہے جس کی دائے کرائی تھیں مال اور دوالدین اور بیاس جسر دیائی ہے بھی نیادہ بھی ہو گئے تو ایوسفیان نے تو جھا کہ ذیائی جسے اس کو تو جھا کہ ذیائی جسے کہ کہ کہ ہو ہو تے ذریائی جسے اس کہ وی تو اس کی تعمورا کر میں کہ ہوں اس کی میں میں اس میں ہوں اور بہاں آ پ کے جسم میں ایک ان بھی چھے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے اس میں جس کیری میں میں میں کہ بھی جھے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے اس میں ویں اور بہاں آ پ کے جسم میں ایک ان بھی چھے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے اس میں جس کھی وی اس میں اس میں ہے کہ بھی ہور اسلی اللہ علیہ میں اس کو بھے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے اس میں جس کیس میں در تھی ہور سے کہ میں اس میں اس کو بھی جو راسلی اللہ علیہ ویں اور بہاں آ ہے کے جسم میں ایک ان با بھی چھے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے ابری خبیر میں کہ بھی ہور صلی اللہ علیہ میں اس کے تھے ہیں۔

2- تغییر این گیرش آیت و من یطع الله و الر صول فاولنک مع اللین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصدیقین و الصدیقین و الصالحین و حسن اولنک دفیقا. کاشان نزول یکها ب کرایک محالی ندرسول کریم سلی الله علیه و کلم کی فدمت میل حاضر بوکر عرض کیا کہ جھے آپ کی ذات ہے بڑی محبت ہے جی کہ جب کھر میں ہوتا ہوں تب جی آپ کا بی دھیان رہتا ہے اور جدائی شاق ہوتی ہوتی ہے! تاہم یہاں تو ہم حاضری کاشرف حاصل بھی کر لیتے ہیں زیادہ فکر بیہ کہ جنت میں آپ ورجات عالیہ میں انبیاء کے ساتھ ہوں کے اس وقت تو مستقل جدائی ہوگی اور ول بیچا ہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہول حضور نے کوئی جواب نہیں دیا اور دی کا انتظار فرمایا کھر بیات تازل ہوئی اور آپ نے اس محض کو بلاکر بشارت سائی۔

ای طرح دوسرے واقعات بہ کثرت ملتے ہیں جب عقلی وائیانی شری وغیرہ کی تاویل اس لئے کرئی پڑتی ہے کہ عمو ما حق الی جل
ذکرہ کی رحمت عامدہ خاصد اس کے ففنل وافعامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات والطاف بے پایاں کا استحضار نہیں رہتا اگر ان
امور کا نقش دل پراچھی طرح بیٹے جائے تو تا تمکن ہے کہ ان سے ہزاروں ورجہ کم احسانات کی وجہ ہے آ باؤا جدا ذاور مال واولا ذازواج وغیرہ
سے تو حب طبعی ہؤا در خدا اور رسول ہے حب طبعی نہ ہوا انسانی روح چونکہ اس قلب خاکی ہیں محبوس ہو کر غفلت و جہالت کے پردوں ہیں مستور
ہوجاتی ہے جس طرح آگ کی چنگاری را کھ کے ڈھیر جس محبوس ہوتو اس کی اصل صفات گری وروشنی وغیرہ بھی جہپ جاتی ہیں اس طرح
الیمان وعشل سلیم کے صفات و ملکات کے اصل مظاہر وآٹار بھی دیتو تا تھوں تا ورفستی و فحور کی زندگی جس پڑکر پوشیدہ ہوجاتے ہیں۔

## طاعات وعبادات كي ضرورت

" ا - حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا ابن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن ابي اياس قال ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ''تم میں ہے کوئی مخص بھی اس وقت تک موسن ہیں ہو سکنا' جب تک اس کومیری محبت اسینے آبا وَا جِدادُ اولا داورسب لوگوں ہے زیادہ نہ ہوجائے۔

تشرت: بہلی حدیث بیس مرف من والمدہ و ولمدہ تھا اس حدیث بیس والنام اجمعین کی زیاد آئے ہے جس بیس زیادہ وسعت اور ہمہ گیری ہے ایک روایت بیس من اہلہ و مالہ بھی آیا ہے اینے اہل ومال ہے بھی زیادہ بھوتا۔ علام بیش نے لکھا کہ بھوت کے تین اسباب ہیں کے میل لے موس ہے نظافی نے کہا: اثر ہے تابت ہے کہ جشنی تعداد آیا ہے تھی کہ ہے اسے تن ورجات جنت بیس ہوں گئاں کے حال قرآن مجیدے (جس نے اس کی ملاوت کے میاتھ اس کے کہا تا ہوگا ہی کیا ہوگا ہیں باتھ اس کی مارہ کی کیا ہوگا ہیں باتھ کی جا گئی اور ہرموکن اسے ایجان و کمل کے اعتبارے ان ورجات پر فائز ہوگا۔ وہ اتی بی آیا ہوگا ہیں باتھ کی بھی کہ بھوت ہیں گئی کہ اللہ مارہ کی کیا ہوگا ہیں بیات کی جا تھی القراق ہوگا گہذا پورے قرآن مجید اس کی تعییر حدیث رسول الله سالی اللہ علیہ اللہ میں مسائل کو اپنی زندگی کا لائے کی اور جا کہ انتہا ہے ہی ہی ہی ہی کر پھر سالی اللہ علیہ کہ بھی کہ بھی میں دوس کے اس کے معرب عائز میں گئی ہوئی ہی ہی کہ بھی میں دوس کی میں ہوئی کا بھوت و اس کی تعین وائر جمید ان کے لئے والے علی دولو م کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشتی بھی می مروری ہوئی میں کہ می مرورے تھی ان کے بعد آنے والے علی دولو م کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشتی بھی مروری ہوئی ہوئی آن میں کی روشتی بھی کی روشتی ہی می مرورے تھی ان کے بعد آنے والے علی دولو م کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشتی بھی مروری ہوئی ہوئی آن میکی میں مردے تھی اس کی بھی تھی اس کے بعد آنے والے علی دولو م کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشتی بھی مردرے تھی اس کے بعد آنے والے علی دولو م کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشتی بھی مردرے تھی ان کے بعد آنے والے علی دولو می کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشتی بھی مردول اللہ اللہ میں کی دوشتی میں مردے تھی اس کی دولوں کی دوشتی میں مردول اللہ میں کی دوشتی میں مردول اللہ اللہ میں کی دوشتی میں مردول کی دولوں کی دوشتی میں کی دوشتی میں مردول اللہ میں کی دوشتی میں مردول کی دولوں کی

کمال جہال جودو خا۔ اور یہ بینوں اوصاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ ہم بدرجہ اتم موجود سے آپ کا کمال آپ کی کال وکھل شریعت سے ظاہر ہے ۔ جمال جہاں آ را وکا ذکر جمیل احادیث شاکل میں ہے اور آپ کا کرم وجود ظاہری و باطنی تو سارے عالم وعالمیان کوشائل ہے پھر آپ کی محبت تمام مخلوق سے ذیادہ کیوں نہ مواس موقع پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حاصل ہونے والے چندانعامات واکرامات کا ذکر مناسب ہے۔

(۱) پہلی امتوں پرمعاضی اور کفر وشرک کے سبب عام عذاب النی آتا تھا،آپ کی امت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجبوبیت کے صدقہ میں اس ہے محفوظ کر دی گئی،اس کی سیاس گزار کی دوسرے خواہ نہ کریں ،گرمسلمان تو بندہ احسان ہیں۔

(۲) مہلی امتوں کے لیے جسم ولباس کی پاکی کے لیے اُدکام بہت بخت تھے، جواس امت کے لیے بہت زم کردیئے گئے ہیں جی کہ تیم تک کا جواز ہوا۔

(۳) ہملی امتوں کے واسطے اوا وعماوت کے لئے صرف معابد مخصوص تنے دوسری جگدان کی اوا پیگی درست نہی اس امت کے لئے ہر چگہ عماوت کرنا درست ہے۔

(٣) إس امت كو "خير الأم" كالقب عطا موا

(۵) درمنٹور کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔'' قیامت کے دن ۲۹ دوسری امتیں ہوں گی اورستر ویں امت میری ہوگی ہم سب ہے آخر بیں اور سب سے بہتر ہوں گے۔

(۱) ایک دفعہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فر مایا کہتم ہم سے پہلے ہواور ہم آخر میں ہیں مگر قیامت کے دن حساب میں تم سے پہلے ہول کے (مصنف ابن الی شیبر ابن ماجد کنز العمال)

(۷) حضورا کرم ملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا کہ بنی اسرائنل کا انظام ان کے انبیا علیہم السلام فر ماتے ہے جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرا اس کا جانشین ہوجا تا تھالیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا اور میرے خلفاء (امت بیس ہے) انتظام کریں محے اور وہ بہت ہوں گئے صحابہ نے عرض کیا کہ جم کس طرح کریں؟ فر مایا: الاول فالاول کے بیعت کے حقوق ادا کرنا (بخاری دسلم وغیرہ)

(۸) تورات میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کا بھی ذکر خیر ہوااوران کے اوصاف حنہ ہے اہم سابقہ کو متعارف کرایا گیا مثلاً حسب روایت دارمی ومضائع یہ اوصاف نہ کور ہوئے 'بی آخرالز ماں سلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی ہروفت ثنا کرے گئ ہر حال میں جرکر گئ ہر جگہ اس کی حمداور ہر بلندی پر ضدا کی تجبیر کہے گہ ۔ آفتاب کے تغیرات کا انتظار کرے گئ جب نماز کا منجع وقت آجائے گا فورا نماز اواکرے گئ ہر جگہ اس کی تعداور ہر بلندی پر ضدا کی تجبیر کہے گئ ۔ آفتاب کے تغیرات کا انتظار کرے گئ جب نماز کا منجع وقت آجائے گا فورا نماز اواکرے گئ ان کے تبیند نصف ساق تک ہوں کے ووایئے ہاتھ پاؤل دھوئے گی (لیمنی وضو کے لئے ) ان کامؤ ذن فضاء آسان میں اعلان کرے گئ جہاداور نماز دونوں میں ان کی صفیل کی سراتوں میں ان کی (حلاوت قرآن مجید ذکر وغیرہ کی ) آواز شہد کی تحمیوں کی سبخ مناہے کی طرح (جیمی و بست) ہوگی۔

(9) اس امت کی عمر یں کم محرثواب پہلی امتوں کے برابر ہوگا۔

(۱۰) قیامت کے دن امت محمد سیدوسری تمام امتول سے متاز ہوگی کیان کے اعصاء وضوروش ومنور ہول کے۔

(۱۱) قیامت کدن سب سے پہلے بی امت بل مراط سے گزرے گی۔

(۱۲) سب سے بہلے جنت میں داخل ہوگی۔

(۱۳) جنت والول كى ۱۲ مفيل بول كى جن من بهت يؤى تعداديين مفيل السامت محمد يدكى بول كى يا (۱۳) جنت والول كى ما المنت محمد يدكى بول كى يا المنت محمد التنافي المنت محمد التنافي المنت محمد التنافي المنت المنت محمد التنافي المنت المنت محمد التنافي المنت الم

ترفنی شریف کی آیک روایت میں حب رسول کا آسان طریقہ بھی بیان ہوائے حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہے مجت رکھو
کیونکہ جہبیں انواع واقسام کی نعتوں سے سرفراز فرما تا ہے اور جھ سے فداکی مجت کی وجہ سے مجت کر واور سے بیالی بیت سے میری وجہ سے مجت کر و صدیث بخاری میں ''حب رسول''کا نہایت ہی بیش بہا ثمرہ بھی ذکر ہوا ہے اس طرح کدایک شخص نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھاکہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا پھھ تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت! جھے ہو نہ نے اس کے جسے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھے زیادہ نمازیں پڑھی گئیں 'مذذیادہ روزوں اور صدقات کی تو نی ہوئی' البتدائی بات ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمھے مجبت ہے آپ نے فرمایا کہتم (قیامت میں ) اس کے ساتھ ہو گے جس سے تہم ہیں مجبت ہوگے۔

حضرت شاہ صاحب قدل مرہ العزیز کی رائے عالی پہلے درج ہو چکی ہے کہ حب رسول میں حب طبعی ہی مانتے ہیں'جس کی وجوہ گزر چکیں' دوسر ہے اس لئے بھی کہ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اصولی طور ہے بھی الیے مواقع میں اہل عرف ولغت کے متعارف و عام معنی کو ترجیح دیتے تنے محضرت رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہ بھی ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صرف اوصاف ہدایت اور اخلاق فاصلہ وغیرہ کے سبب نہیں' بلکہ آپ کی ذات اقد س کی وجہ ہے بھی ہونی جائے۔

لبندا آپ این دات مبار که طیبه کے سبب بھی محبوب بین اورائ اوصاف دسنه کمکات فاصله اورا خلاق کا مله کی وجہ ہے بھی۔ صلی الله علیه و سلم بعد و کل ذرة الف الف مرة.

#### باب حلاوۃ الایمان ''حلاوت ایمان کے بیان میں''

۵ ا - حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبدالوهاب الثقفى قال ثنا ايوب عن ابى قلابة عن انس عن النبى صلى الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: . ثلاث من كن فيه وجدا حلاوة الايمان ' ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوا هما وان يحب المر ع لا يحبه الالله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار.

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عندراوی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں نبین یا تیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا' خداور سول خدا اس کوتمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں' جس سے بھی محبت کرے خدا کے واسطے کرے' کفروشرک اختیار کرنے سے اس قدر متنظرو بیزار ہوجس قدر آگ میں ڈالے جانے سے دوراور متنظر ہوسکتا ہے۔

تشریج: علاء نے لکھا ہے کہ طلاوت ایمان سے مرادیہ ہے کہ طاعات میں لذت محسوس ہوااور خدااور رسول کی رضامندی کے لئے بڑی سے بڑی تکالیف بھی گوارا ہول محبت دوسری سب چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلا نمبریہ ہے کہ اللہ ورسول کی محبت دوسری سب چیزوں کی محبت پر وال کی محبت ہوں کہ دور رب الارباب اور منع حقیقی ہے ساری نعتیں ای کے فضل وکرم سے وابستہ جیں رسول

1. کنیت ابو کرنام ابوب بن انی تمید التی انی و اورت 66 و قات ۱۳۱ و مشہور زباد کبارتا بھین سے بین محاح ستی ان سے دوایت بین تہذیب سفیہ ۱۱/ ۱۲۹۲ میں مفصل مذکر و اور مناقب جلیله ذکر بین جامع المسایند سفیہ ۲/۲۸ بیں کھا کہ انام اعظم نے بھی آپ کے دوایت صدیث کی ہے وافظ بینی نے محد قالقار کی مسل کھا کہ آپ سے آٹھ سوا حادیث دوایت کی گئی بین امام الحد شین حضرت شعبہ نے آپ کوسید الفقها کہا جماد بن زید نے اپنے سب شیوخ و معاصر بن سے افضل اور زیادہ قبع سنت کہا و ارتفاق نے جھی قالت بن سے جلیل القدر محدث سے اور زیادہ قبع سنت کہا و ارتفاق نے جھی قالت اس میں شار کیا۔ ابن سعد نے آف شیت تی الحدیث جامع کشر اصلی مجت و عدل لکھا است بن سے جلیل القدر محدث سے صرف اس حدید دوایت ہو کی تب بھی ان کو قلب دوایت سے مطحون مرف اس و دید دوایت ہو کی تب بھی ان کو قلب دوایت سے مطحون کیا گیا ورحقیقت اس دور کے محد ثین خصوصاً فقها محد شین سب بی دوایت میں نہائے تھا کھے۔

كريم ملى الله عليه وسلم معصوب اس التي كدروها في انعامات وعلوم الليد كيلي وي واسطه إس

دوسری چیز بیہ ہے کہ ان دونول محبوب ہے جونعتیں حاصل ہو کمیں ان ٹس سے سب سے زیادہ عزیز ترین دولت ایمان کی دولت ہے اور ان کی سب سے زیادہ مبغوض چیز کفر دشرک ہے لہذا ایمان کی دولت کسی جالت میں بھی ہاتھ ہے نبیس دی جاسکتی اور کفر دشرک کے ادنی شائبہ سے بھی پوری ہے زاری دنفرت ہوئی ضروری ہے۔

تیمری چزیہ ہے کہ دنیا کے مجازی محبوبوں کی مجبت کا بیمال ہے کہ ان سے ادنی تعلق رکھنے والوں ہے بھی مجبت ہوا کرتی ہے تو پھر محبوب حقیق سے مجبت نہ ہو بلکہ ایک موسی تخلص کے لئے اعلی حقیق سے مجبت نہ ہو بلکہ ایک موسی تخلص کے لئے اعلی درجہ تو یہ ہے کہ جس سے بھی وہ مجبت کرے بہی درجہ تو یہ ہے کہ جس سے بھی وہ مجبت کرے بہی دکھی کہ وہ خدا ہے بھی پھی علاقہ ومجبت رکھتا ہے۔ ایک صدیت میں ہے 'من احب فلہ و ابغض فلہ فقد است کھل الا بیمان '' (جس نے فدا کے لئے مجبت کی اور فدا کے لئے بغض کیا اس نے اپنا ایمان کھل کرلیا) اس تشریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہی وہ چیزیں نہایت ایم جی اور تیمری چیز (حب اللہ) مکملات ایمان میں سے ہے۔ و افتہ اعلم ۔۔

یحث و نظر: محدث عارف این ابی جمر ان نے بجہ النوس صفی ۱/۲۵ میں حدیث فدکور کے متعلقات پر بہت اچھی بحث کی ہے اس جل بیٹ ہے محقوی بعض حضرات نے معنوی قرار دیا۔ ہے اس جل بیٹ بیٹی فر مایا کہ حلاوت ایمان کے ہارے جل بحث ہوئی ہے کہ وہ امرحسوں ہے یا باطنی ومعنوی بعض حضرات نے معنوی قرار دیا۔ لینی جس جل وہ موجود ہوگی وہ ایمان جل پختہ اورا حکام اسلامی کا پورامطیع ومنقاد ہوگا یہ فقتہا کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کو مسوس پینی جس جل وہ ایمان جل پختہ اورا حکام اسلامی کا پورامطیع ومنقاد ہوگا یہ فقتہا کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کو مسوس پی بیٹر آلودیا' اور یہ ساوات صوفیہ کی رائے ہے مساحب بیٹر کہ سام مساوات صوفیہ کی رائے ہے مساحب بیٹر کے اس کا اور ایک واحساس وہ کی کرسکتے ہیں۔ جوخود بھی اس مرتبہ ومقام مرادی جی کہ کی مساحب ہوئی کرتا موزوں نہیں کہ صدیت میں وہ مرتبہ ومقام مرادی نہیں ہے۔

واذا لم ترالهلال فسلم الاناس راوه بالا بصار

( تونے اگرخود جاند کوئیں و یکھا تو ان لوگوں کی بات ہی مان لے جنہوں نے اپنی آتھوں سے اس کو د کھے لیا ہے ) دوسرے یہ کہ سادات مسوفیہ کی رائے گی تا تیوس کے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حلاوت ایمان کو محسوس طریقہ مرحاصل کرلیا تھا۔مثلاً

(۱) حعرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کو ایمان ہے ہٹا کر کفر کی طرف لوٹانے کے لئے شم می تکالیف دی کئیں گروہ برابرا حداحد
کتے دہے تو اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے کہ عذاب و تکلیف کی گئی ایمان کی حلاوت کے ساتھ الیمال کی تھی کہ حلاوت کئی پرغالب آگئی تھی اس کے اس کے مواد و تکی پرغالب آگئی تھی اس کے موروہ فود واطر اس کے مورک اور دہ فود واطر اس کے مورک و دو اطر کی خوشی و مرت کا مقام ہے ) کہتے تھے اور دہ فود واطر باد (کیسی خوشی و سرت کا مقام ہے ) کہدر ہے تھے پھر فرماتے تھے کے علما الفی الاحبد محمداً و حدید

(کل کو میں اپنے دوستوں ہے ملوں گا'محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ادران کی ساری جماعت ہے جاملوں گا) کو یا انہوں نے موت کی کی کولقاء سرور دوعالم وصحابہ کی حلاوت کے ساتھ ملاکراس تنخی کے احساس کومغلوب کر دیا تھا۔ اور یہی حلاوت ایمان ہے۔

(۲) ایک محالی اپنا گھوڑا بائد ہے کرنماز پڑھنے گئے ایک شخص آیا اور گھوڑا کھول کر کے گیا' انہوں نے نماز نہیں تو ڈی لوگوں نے کہا کہ آپ نے بیکیا کیا؟ فرمایا کہ میں جس امر میں مشغول تھاوہ گھوڑے ہے بہت زیادہ قیمتی تھا' یہ بھی حلاوت ایمان ہی تھی۔

(۳) ایک حدیث میں ہے کہ می جہاد کے موقع پر نبی کر بم صلی القد علیہ وسلم نے دو شخصوں کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کے وقت لشکر اسلام کی حفاظت کے لئے جاگ کر پہرودیں انہوں نے طے کیا کہ نوبت ایک سوجائے اور دوسرا جا گنارے اور جا گئے والانماز کی نیت بائدھ کر کھڑا

ہوگیا کوٹن کے جاسوں ادھرآ نظے اور دیکھا کہ ایک سور ہاہے دوسرا نماز میں مشغول ہے پہلے نماز والے کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ اپنی کمان سینج کر اس کے وہ سحانی نماز میں مشغول رہے اور زخموں کی کوئی پروانہ کی۔ جب سارے بدن سے گرم خون بہہ کر سونے والے سحانی تکر برسانا شروع کر دیئے یا وجود اس کے وہ سحانی نماز میں مشغول رہے اور زخموں کی کوئی پروانہ کی۔ جب سارے بدن سے گرم خون بہہ کر سونے والے سحانی تک گیا تو وہ اٹھ جیٹھے اور نماز والے سحانی نے بھی نماز تو ڈکروشمن کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اگر گشکر اسلام کی حفاظت کا خیال ندا تا تو جس اب بھی اپنی نماز نہ تو ڈسل ہے۔ سے تاریخ اسلام بحری پڑی ہے۔

# بثنخ ابوالعباس اسكندراني كاارشاد

صاحب بہری طرح عارف کبیرابوالعباس تاج الدین ابن عطاء الله اسکندرانی نے بھی لکھا کہ اس حدیث میں اس امری طرف اشارہ ہے کہ جو قلوب تندرست ہیں بینی غفلت وخواہشات نفسانیہ وغیرہ کے امراض سے محفوظ ہیں وہ روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح ایک صحت مند آ دمی کھانوں کے میچے ذاکقوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور مریض کو ہراجھی چیز کا ذاکقہ بھی کڑوایا جیٹھا معلوم ہوتا ہے جی کے مصفوم ہوتا ہے جی کے مصفوم ہوتا ہے جی کے مصفوم ہوتا ہے۔

## حضرت ابراجيم ادهم كاارشاد

حضرت ابراہیم بن ادہم فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کے ذکر واطاعت میں وہ لذت حاصل ہے کہ اگر شاہان دنیا کواس کاعلم ہوجائے تو ہم رکھنگر کشی کر کے اس کوچین لینے کی سعی کریں۔

#### حضرت جنيدرحمهاللد كاارشاد

حضرت جنیدر حمد الله كا تول بي اهل الليل في ليلهم المذهن اهل الهوى في هواهم" لينى دنيا والول كوكس لهو ولعب اور جنت يرت حيش من وه لذت وسر ورئيس ل سكميا جوشب خيز لوگول كورات كي عباوات وذكر الجي من ملتا ہے۔

## ينتخ اسكندراني كابقيهارشاد

ابن عطانے یہ محی فرمایا کہ جولوگ فدائے تعالیٰ کورب حقیق مان کراس کے احکام کے پوری طرح مطیع ومنقاد ہوجاتے ہیں وی حقیقت شی عیش کی لذت اور تغویض کی راحت محسوس کرتے ہیں اور خدا ان سے راضی ہو کران مرد نیا ہیں بھی انعامات واکرامات کی بارش فرما تا ہے ایسے لوگوں کے قلوب امراض روحانی ہے محفوظ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ادراک محمیح اور ذوق سلیم رہتا ہے اور وہ پوری طرح ایمان کا ذاکقہ اور حلاوت حاصل کر لیتے ہیں۔ (جہلیم من المواہب وشرحہ مندے ۱/۲۱)

صاحب بہت النفوس وغیرہ کی ندکورہ بالآتحقیق بہت او نجی ہے گرجو واقعات وشواہدانہوں نے بیان فرمائے ہیں وہ جس طرح طلاوت محسوسہ کی دلیل بن سکتے ہیں طلاوت معلوم ہوتی ہے۔ و اللہ اعلمہ۔ کی دلیل بن سکتے ہیں طلاوت معنوبید کی بھی بن سکتے ہیں اور روحانی امور ہیں معنوی طلاوت بی زیادہ رائے معلوم ہوتی ہے۔ و اللہ اعلمہ۔ علامہ نو وی نے شرح بخاری ہیں لکھا ہے کہ علماء کے نز دیک حلاوت سے مراد طاعات کولڈ بیڈ ومجبوب بھی اُن خدا اور رسول کے راستہ ہیں تکالیف ومصائب کو بخوشی برداشت کرنا 'اوران کو دنیوی مرغوبات پرتر جے دیتا ہے (شروح ابخاری سخد ۱۳۹)

و دسری اہم بات بیہ کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث کے استعارہ ہے زیادہ و نقصان ایمان پراستدلال کرتا چاہا ہے ( کمااشارالیہ شیختا الانور) لیکن حلاوت کالفظ خود بتلا رہاہے کہ اس حدیث میں ارکان واجزاء ایمان کا بیان مقصود بیں بلکہ مکملات ایمان کی تفصیل مقصود ہے اس لئے جو چیزیں اس میں بیان ہو کمیں وہ سب ایک درجے کی نہیں اور غالبًا اس طرف علامة تسطلانی نے اشارہ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ:۔ هذا (باب حلاوة الایمان) والمراد ان المحلاوة من ثمراته فهی اصل زائد ملیه" (مرادیه به که طاوت ایمان کے ثمرات میں سے ہے کہ اوراس کی تکیل کرنے ثمرات میں سے ہے کہذاوہ اس کے لئے بطوراصل زائدہ ہے) یعنی جس طرح ایمان کوقوت واستحکام پہنچانے والے اوراس کی تکیل کرنے والے اور بس کے علاوہ ایمان کے ذیادة وقعی والے اور بہت سے امور بیل ان تین باتوں سے بھی ایمان میں کمال بطور استلذ اذ طاعات پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کے ذیادة وقعی پر ہم پہلے بہت کے دلکھ آئے ہیں جو کافی وشافی ہے وللہ الحمد۔

علمي فائده

عود کا صلیمو ما الی ہوتا ہے'اس حدیث میں ٹی کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب علامہ کر مانی اور حافظ ابن تجرفے بید میاہے کہ مود حضمن ہے معنی استقرار کو کویا''ان یعود مستقر افیہ'' کہا گیا ہے' گرامام عربیت حافظ عینی نے اس امر پراعتراض کیا اور فر مایا کہ یہ بے ضرورت تاویل بحید ہے' پھر فر مایا کہ یہاں فی بمعنی الی بی ہے جس طرح دوسری آیت او اعدودن فی ملت اوللہ درو۔

### اشكال وجواب

اس صدیت میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مدما صوا هدما فرمایا ٔ حالا تکدا یک خطبہ پڑھنے والے پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیر فرمائی تھی جس نے و من یعصبه بعد غوی کہا تھا اگر ایک کلمہ میں دونوں کو جس کرنا ناپسند تھا تو اس کوخود کیوں اختیار فرمایا؟ اس کے گئ جواب دیئے گئے جیل جوحافظ عبنی نے تعلق فرمائے ہیں۔

(۱) حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے محبت میں جمع فر مایا ہے جس کا مقصد رہے کہ دونوں کی محبت ضروری ہے ایک کی کافی نہیں اور معصیت والی صورت میں منع فر مایا کیونکہ نافر مانی صرف ایک کی مجمی معزہے یہ جواب قاضی عیاض کا ہے۔

(۲) حضوراکرم طی اللہ علیہ کم نے دوسر ہے اس لئے منع فرمایا کہ اس سے بیوہ ہم ہوسکتا ہے کہ کہنے والا دونوں کوا یک مرتبہ بیس جھتا ہے گرخودرسول کر بیم سلی اللہ علیہ وکئی مضا کہ کہنے والا دونوں کوا یک مرتبہ بیس جھتا ہے گرخودرسول کر بیم سلی اللہ علیہ وکئی مضا کہ نہیں ہیں بیا ہے ہے خصائص ہے ہوا۔
(۳) خطبہ کا مقام الیضاح و تفسیر کا ہوتا ہے اس لئے جمع واختصار کو تا پہند فرمایا اورا جادیث بیس بیان تھم کے موقع پر اختصار موزوں ہے تا کہ اس کو تقربو کی حدیث بیس جمع کے ساتھ وارد ہے۔
تاکہ اس کو تقربونے کی وجہ سے بسہولت یا دکر لیا بائے چتانچے سنن الی واؤدو فیروکی حدیث بیس جمع کے ساتھ وارد ہے۔

من يطع الله ورسوله فقد وشدومن يعصهما فلايضر الانفسه

(۳) حضورا كرم سلى الله عليه وسلم في خطيب كوافراد كاتكم ال لئے ديا كه وہ مقام حق تعالى كاذكر مشقلاً الگ كر كے زيادہ سے زيادہ تعظيم كاظهار كانتهائية جواب اصوليوں كا ب (عمرة القارى صفحة / ١٤٥)

(۵) ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله عليه كويہ جواب پندتھا كه حضوراكرم ملى الله عليه وسلم في خطيب كوبطور تاويب وتبذيب روكا تھا'جس طرح قرآن مجيد ميں" لاتقو لوار اعنا" ادب وتبذيب سكھانے كے لئے فرمايا كيا ہے'اس جواب سے أيك زيادہ معتدل صورت بن جاتى ہے جوقرآن وسنت سے زيادہ موافق ہے۔واللہ اعلم

باب

علامة الايمان حب الانصار" (انسارك محبت علامت ايمان ب)

١١. حدثنا ابوالوليد قال ثنا شعبة قال اخبرني عبدالله بن جبير قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار واية نفاق بغض الانصار

ترجمہ:۔حضرت انس رمنی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔انصار کی محبت ایمان کی علامت ہےاور انصار ہے بغض نفاق کی علامت ہے۔

تشری: پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق محبت کی فضیلت کا ذکر کیا تھا' جو خدا کے لئے ہرایک کے ساتھ ہوسکتی ہے اب ایک خاص گروہ کی محبت کا فاص گروہ کی محبت کا ذکر لائے اور ان بیس ہے بھی انصار کو ختن کیا' جن کی محبت نظر شارع علیہ انسلام میں ایمان کی علامت ہے۔ اور ابتدا ہے تر تیب اس طرح ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہوا' پھراس کی حلاوت کا بیان ہوا اور اب اس کی علامت بتلار ہے ہیں۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا قرآن وحدیث کو بچھنے کا ایک خاص طرز تھا اور وہ فرمایا کرتے ہتے کہ فلاں حدیث کامضمون فلاں آیت سے مستبط ہے یا فلاں حدیث فلاں آیت کے مضمون کی تشریج ہے وغیرہ حضرت کا بیطرز تحقیق نہایت گرانفذر تھا ای لئے حضرت علامہ عثاقی فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بہت بڑی کوشش ہوگی تو ہم کمآبوں کا مطالعہ کر کے مسائل کی تحقیق کرلیں سے محر حضرت شاہ صاحب تک رسائی مسائل کی ارواح تک تھی جو ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہوق کل ذی علم علیہ۔

ریمنزے عثائی کاارشادتھاجود معت مطالعهاد علم وضل خداداد کے لاظ سائے زمانے کے فرد بے مثال تھے۔ معنا اللہ بعلو مه النافعه۔ حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث الباب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ماخذ قرآن مجید کی آیت ''والمذین تبوؤا المدار والا بیمان' کے بعض نتا اللہ نتی تعالی نے سورہ حشر کی ان آیات میں انصار کے فعل وشرف کرم وجود حب وایٹاروغیرہ اوصاف کا بیان فرمایا ہے اور میدوصف بھی خاص طور سے بیان فرمایا کہ جنہوں نے مہاجرین کی آمد مدید منورہ سے پہلے مدید طیب اورائیان کو اپنا گھر بنالیا تھا کہ بدد طیب کو گھر سے بناناتو ظاہر ہے محرائیان کو گھر بنانے کا مطلب میہ کہ جس طرح گھر میں بیٹے کرائیان کو گھر بنانے کا مطلب میہ کے جس طرح گھر میں بیٹے کراؤ داران کے چاروں طرف تھے اور وہ ان کے بیج میں بیٹے اورا حاطہ میں آچھے تھے ایمان بطور ظرف تھا اور وہ مظر دف تھے ایمان کے درود یوار ان کے چاروں طرف تھے اور وہ ان کے بیج میں بیٹے ہوئے جس طرح اہل جنت کا حال خدکور ہے 'ان المنقین کی جنات و نہو کی مقعد صدق عند ملیک مقتدر''۔

(متعین جنتوں اور نہروں میں سچائی کے گھر میں سب سے بڑے بااقتدار بادشاہ کے قرب سے سرفراز ہوں گے )اس سے پہلے مجرمین کفاروشرکین کے لئے فرمایا تھا کہ وہ گرائی اور آگ کی لپٹوں میں گھرے ہوں گئے گو یا جرم کفروشرک کی سزا آخرت میں بدہوگی کہ ان کی دنیا کی گمرائی وطغیان وعصیان وہاں ان کو آگ کی لپٹوں کی شکل میں جسد ہو کرمصور کئے ہوگی اور چونکہ متعین نے سچائی اختیار کی تھی تو آخرت میں وہ ایمان وہدایت کی سچائی جسد ہو کرمقعد صدق بن جائے گی۔ کیونکہ یہاں جنتی چیزیں مستور جیں مثلاً معانی واعراض وہ سب آخرت میں جسد ومحسون ہوجا کیں گی۔

یہاں ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مومن کا گھر ایمان وایمانیات ہے وہ ان کے حصار میں رہ کر کفر وشرک کے حملوں ہے محفوظ رہتا ہے اوراعمال صالحہ ہا ہر ہے اس گھر کی حفاظت بطور قلعہ اوراس کی خند توں وغیر ہ کے کرتے ہیں اعمال صالحہ کے قلعہ میں محصور ہوکرا یک مومن فستی و فجو راور معاصی کی بلغار ہے محفوظ رہتا ہے۔

حضرت شاه صاحب کی نکته رسی

خیال بیجے کہ حضرت شاہ صاحب کی دورس نظر نے کتنی اونچی بات کا کھوج لگایا۔جس سے ایمان و کفر اور مل صالح ومعاصی کی سیح پوزیشن واضح ہوگئی اور فعی صلال و صعر اور تبوؤ االدار و الایمان کی بہترین تفسیر بھی بغیر کسی تاویل بعید کے بچھ میں آگئ اور یہاں اس حدیث میں انصار کی مجت کو علامت ایمان فر مانے کی وجہ بھی روٹن ہوگئ ایک تو یہ کرسب سے پہلے مدید طیبہ ہے مکہ معظمہ جا کر اسلام سے مشرف ہونے والے یہ لوگ ہے جس کی تفصیل آگر آئی ہے ) پھر ان کا ایمان واسلام بھی کا بل وہ کس اور تقلیدی تھا کہ سب مسلمانوں کا ایمان اس شان کا ہونا چاہئے ان کے ایمان کی قیمت آئی زیادہ قراردی گئی کہ جہاجرین کو جبت کی ترغیب دی گئے۔ حالا تکہ جہاج ین کے ورجات خودا پئی جگہ نہایت بلند ہے ان کے متحکم ایمان اور عظیم الشان قربانیوں کی مثال نہیں ال کتی اور صرف ہجرت ہی بہت پڑی نفشیلت ہے محفور اکرم صلی اللہ علیہ وہ کہ ہی ان کے فضائل کر تا اور سرف ہجرت ہی بہت پڑی نفشیلت ہے محفور اکرم صلی اللہ علیہ وہ کی ترغیب سے مقصد بھی ان کے فضائل کو تمایاں کر تا اس لئے ہے کہ ان کے فضائل حقرات مہاج ین کے فضائل وہ مارک کی جبت و غیرہ کی ترغیب سے مقصد بھی ان کے فضائل حقرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہ کہ کی اہل قرابت سے معالی مور ہے تھے دوسرے ہے کہ جہاجرین میں اگر معنوں اکرم صلی اللہ علیہ وہ کی ہوئی چاہئے کہ ان سے محبت آپ کی قرابت کے سب بھی ہرمسلمان کو فطری طور سے تھی کہ انہوں نے بھی اہل بیت کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ "والم ایس کے حجب بغر بی ترقی وضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ بالے بیت جی اور ایک معبت بین ایس کی تعرب بھی ہرمسلمان کو فطری ہوئی چاہئے کہ انہوں نے بھی اہل بیت کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ "والم ایس کتھ بین اور ایک معبت بین اور ایک مدیث وروز الملہ اللہ علیہ وہ کی وہوئی چو تین وہ تھیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ کی ایل بیت بین اور ایک مدیث وروز کرم صلی اللہ علیہ کہ برتقی وقتی مسلمان میں وہوئی چاہئے۔

النبي اولي بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و في قراء ة وهواب لهم. والله اعلم و علمه اتم واحكم.

#### انصارم يندك حالات

انسار کااصل وطن مدینہ طیبہ نہ تھا کہ دوسیا کی بستیوں میں یمن کے علاقہ میں رہتے تھے جب سیاپر جائی آئی تو ایک کا جدنے اطلاع دی کہ ان بہتیوں پر جلدتی خدا کا عذاب آنے والا ہے جواس سے پچتا چاہے یہاں سے نکل جائے جیٹے پیٹے تی تی پیٹا ہوگئے۔

مدینہ کیا ہا کا جداد) ادھرادھر منتشر ہوگئے کی کو گوٹ شام چلے گئے اور بنو قیلہ کے دو قبیلے اوس وخر رہ نمہ یہ طیبہ میں آکر متیم ہوگئے۔

اس وقت مدینہ طیبہ میں یہود کا تسلط تھا ان میں تین قبیلے بڑے ہے نئے ہوقیتا کا بنونسیراور بنوتر بطر بنوتی تارا سب سے بہاور منتظ او ہاری کا پیشے کرتے تھے یہود ہوں نے اور وخر درج کو اس شرط پر اقامت مدینہ کی اجازت دی کہ جب کی کے یہاں شادی ہوگی اس سب سے پہلی در انسار رات میں وہود کی اس بسب سے پہلی در انسانہ کی ہوگی اس سب سے پہلی در انسانہ کی ہوگی اس اس شرط پول قارت میں وہود ہوں نے اور کو اس شرط پر اقامت مدینہ کی اجازت کو کی کہ جب کی کے یہاں شادی ہوگی اس سب سے پہلی در انسانہ کی ہوئی تو میں ہود ہوں کے اس کے حوری میں اس شرط کو تبول کر لیا گر خدا کو ان کی حفاظت منظور تھی جس کی صورت میں وہود و تھا نہوں نے اس کی صورت میں وہوئی تو میں ہود کہ میں کہ میں ہود کہ بھی بھی ہو ہو ہو تھا نہوں نے اس کو جب بہر انسانہ کی ہو گو کہو وہ شادی شروع کی جو کہ ہو گر گوار و نہیں کر میں گوار میں ہود ہو کہ ہود ہو جو بہر کہا ہو ہو جو ہو گئی ہو کہ ہو ہو گئی ہورہ ہو گئی گھر وہو ہم کے جو لگھ کا اس کے اور خدر ان کی اس کی اس کے بعد یہو در سے تھی اس کو جواب دیں گیا ہوں وخر درج کو گی ان کی اس بات کے خضرت صلی انشد علیہ وہ کہ کی ان کی اس بات کے خضرت صلی انشد علیہ کی تر وہ کی کہ ہو گئی اوران لوگوں نے ادارہ کر لیا کہ جم میں جو دے بھی پہلے نی آخرانہ میں کہ میں انشد علیہ وہ کہ کی ان کی اس میں کہا ہور کہ کہ کی ہو گئی اوران لوگوں نے ادارہ کر لیا کہ جم می جود سے بھی پہلے نی آخران میں ہو گئی اوران کو کو کو ان نے ادارہ کر لیا کہ جم موجو سے تھی پہلے نی آخرانہ میں پر انسانہ کی اس کی انسانہ کی سے بہر انسانہ کی تھی ہو گئی ہور کہ کی ان کی اس کی اور کی اس کی تھی ہو کہ کی کہ کی تھی ہو کہ کی ان کی انسانہ کی تھی ہو گئی ہور کی اس کی تھی ہو گئی ہو گئی گئی ان کو کہ کو کی ان کی انسانہ کی کے دور کر انسانہ کی تھی ہو کہ کو کی کو کو کی ان کی انسانہ کو کی تو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی ک

نے ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے چند آ دمی باہر گئے ہیں ہم ان ہے مشورہ کرلیں گے آپ شب کوتشریف لائیں استیصال کی دھمکیاں دیا کرتے ہے اس لئے مشورہ میں سطے پایا کہ بیدونی پیغیر آ خرالز مان معلوم ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر یہودہ میں استیصال کی دھمکیاں دیا کرتے ہے اس لئے موقع نئیمت ہے ہمیں ان کی بات آبول کرلین چاہئے بھر جب آپ رات بیل تشریف لے گئے تو ان بارہ آ دمیوں نے دعوت اسلام قبول کرلی اس رات کولیلتہ العقبہ کہا جاتا ہے اور اس مقام جمرہ عقبہ پر انصار سے دو بیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہائی ہیں۔ ایک یہی ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دوسری بیعت انصار سے اگلے سال لی ہے جس میں سر انصاری ہے انصار میں ہے جن لوگوں نے پہلے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دوسری بیعت انصار سے اگلے سال لی ہے جس میں سر انصاری ہے انصار میں جن لوگوں نے پہلے بیعت کی اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم کی نصر مسلی اللہ علیہ دسلم کی نصر دار کو کہتے ہیں۔

## ايك انصاري جنتي كاواقعه

حافظائن کیٹر آپی تغییر میں والمذین تبوء و المداد الاہمان الایة کے ذیل میں ایک صدیث پروایت امام احد محض الل جنت عنہ سے نقل کرتے ہیں ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ و کم کی خدمت میں بیٹھے تئے آپ نے فرمایا کہ ابھی تہمارے پاس ایک محض اہل جنت میں سے آئے گا' استے میں ایک انسان کی آئے جن کی ریش مبارک سے وضو کے قطرات گر رہے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں چہل اپنی باتھ میں لئکار کھے تھے اگے روز بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور حض خاورای شان سے حاضر مجلس ہوئے تیسرے دن بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور حض منہ کورای شان سے حاضر مجلس ہوئے تیسرے دن بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور حض نے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمروین العاص ان انصاری کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے بچھ جھمڑا ہو گیا اور جس نے تسم کھالی ہے کہ تین دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا' اگر آپ مناسب سے سے میں تو اسے باس کھیں تو اس کے باس نہ جاؤں گا' اگر آپ مناسب سے میں تو اسے وقت کے لئے مجھ اپنے باس کھیرالیس انصاری نے فرمایا 'بہت اچھا!

ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخدد خدائ بخشده!

غرض انسار دید کے ای تشم کے باطنی ا خلاق اور کمال ایمان کے اوصاف تنے اور ان کی ابتداء اسلام کی بے نظیر خدمات تھیں جن کی وجہ سے ان کی مجت ایمان کی علامت قرار پائی اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی تخبر ائی گئے۔ اللهم اجعلنا معهم و مع من اجبهم برحمتک و فضلک.

باب (١٤) حدثنا ابواليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابوادريس عائذالله بن عبدالله عن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابة بايعوني علىٰ ان لا تشركوا بالله شيئا ولاتسرقوا ولاتزنو ولاتقتلوآ اولادكم ولاتاتو ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولاتعصواني معروف فمن وفي منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.

ترجمه: حضرت عباده بن صامت جو بدر كالرائي من شريك تصاور ليلة العقبه كنقيبون من سيه تف فرمات بي كدرسول الله صلى الشعليدوسلم في اس وقت جب آب كروسحاب كي ايك جماعت موجود تقى بيفر مايا كه جهدت بيعت كرواس بات بركمالله تعالى كماتهكى کوشر یک نہ کرد کئے چوری نہیں کرو گئے زنانہیں کرو گئے اپنی آسل کشی نہ کرد گئے اور نہ عمداً کوئی بہتان یا ندھو گئے اور کسی اچھی بات میں (خدا کی) نافر مانی نہ کرو کئے جوکوئی تم میں (اس عبد کو) یورا کرے گا تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہےاور جوان (بری باتوں) میں ہے کسی میں جتلا ہوجائے اوراے دنیا میں سزادے دی گئی تو بیسزااس کے (گناہوں) لیے کفارہ ہوجائے گی۔اور جوکوئی ان میں ہے کسی ہات میں جتلا ہو گیا اوراللہ نے اس ( گناہ) کو چھیالیا تو وہ (معاملہ )اللہ کے میر دے اگر جا ہے معاف کردے اور اگر جا ہے مز ادے دے (عمادہ کہتے ہیں کہ )

مجرہم سب نے ان (سب باتوں یر) آب سے بیعت کرلی۔

تشریج: یہاں امام بخاری نے مسرف باب کالفظ لکھا اور کوئی ترجمہ یا عنوان قائم نہیں کیا جس کی وجدا کٹر شارعین بخاری نے یکھی ہے کہ اس باپ کی حدیث باب سابق ہے ہی متعلق ہے کو یااس کا تقریبے کیونکہ اس میں انصار کی وجہ تسمیداور وجہ فضیلت ظاہر کی گئی ہے مہلے وہ ہنو قیلہ کہلاتے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو' انصار' کالقب مرحمت فر مایا اور ان کے دینی فضائل کی وجہ سے ان کی محبت کوایمان کی علامت فرمایا اس صدیث میں انصار کہلانے کی وجداور نصلیت کا بھی اظہار ہے کہ کم معظمہ کی زندگی میں (ایسے وقت کرتقریباً سارے الل مکہ حضور ملکی الله علیه وسلم کی دعوت اسلام کے سخت مخالفت کر رہے تھے اور حنہ بر کواور آپ کے ساتھیوں کو طرح کمرح کی ایذائیں دے رہے ہے )انسار کا پہلا قافلہ جے کے موسم میں مکہ معظمہ پہنچتا ہے اور منی میں جمرہ عقبہ کے پاس جہاں جاتی • اُ' ۱۱ وی الحجہ کوری جمار کرتے ہیں۔ قیام کیااور حضور صلی الندعلیہ وسلم کے دست مبارک پراسلام ونصرت اسلام کے لئے بیعت کی۔

اس حدیث کی روایت کرنے والے بھی ایک جلیل القدر صحانی انصاری حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند ہیں جولیلتہ العنقبہ کی اس پہلی بیعت یں بھی شریک تھے۔اورا گلے سال دوسری بیعت میں بھی شریک ہوئے جس میں ستر (۷۰)انصار نے مدین طبیبہے آ کرای مقام پر بیعت کی تھی اس کے علاوہ بدرا حد بیعت رضوان اور تمام غزوات میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کیام اوزا کی نے فرمایا کہ سب سے پہلے فلسطین کے قاضی مجى عباده بى تخية عدمال كى عرش ٢٠٠٥ هن وقات يائى آب عد ١٨١ صديثين مروى بين الم بخارى في آب عدم يا٩ صديث دوايت كى بين ـ اس حدیث کی روایت کرنے والے سب شامی میں اور اس ایک ہی حدیث میں تحدیث اخبار اور عنعند تینوں صور تیں روایت حدیث کی جمع بیں اس میں ایک قاضی کی روایت دوسرے قاضی ہے ہے ابواوریس بھی قاضی تھے۔ایک محانی نے دوسرے محانی سے روایت کی ہے كيونكه ابوا دريس جمي محاني بيں۔

بحث وتظر:اس مديث من احكام إسلام پربيعت فرماكرني كريم صلى الله عليه وسلم في بيمي فرمايا كه جوفض سارے احكام كى پابندى کرے وہ پورے اجر کامستخت ہے جومعاصی کا مرتکب ہوا اور دنیا میں عقاب کی زومیں بھی آخمیا تو وہ عقاب اس کے لیے معاصی کا کفارہ ہو کیا اورجو يهال اس سے زيم كيا تو اس كامعامله خدا كے سرد ب جا ہے كا بخش دے كا عواب دے كا۔

اس وضاحت سے خودرسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارجاء سنت کی حقیقت گا بت فریادی اور بعینہ بھی ارشاد ہے حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اوران کے تابعین اور دوسر سلف و خلف کا بھی حس پر امام بخاریؒ نے خاص طور سے امام صاحب کو مطعون کیا کہ وہ تو مرجی سے و غیرہ اور قر آن مجید شین تو و آخرون موجون لا مواللہ اما یعلہ بھم و اما یہ بوب علیہم (توبہ) جس تو ارجاء کالفظ ہی ذکر فریا پادیا اب طاہر ہے کہ خدا کے ذریک مرتکب معاصی تو مرجون جن ان کے لیے بھی خدا کا فیصلہ بتائے والے مرجی جیں ۔ تو جس امری اجازت خود اب طاہر ہے کہ خدا کے ذریک مرتکب معاصی تو مرجون جی ان ان کے لیے بھی خدا کا فیصلہ بتائے والے مرجی جی اگر امام صاحب وغیرہ نے بعید یہ اللہ تعالیٰ کی اوران کے اجاع جی اگر امام صاحب وغیرہ نے بعید یہ اللہ تعالیٰ کی ان کو بطور طعن و کھز مرجی کہنا کی طرح درست ہوسکتا ہے؟ ہیں! ارجاء بدعت ضرور بدعت ہے اوراس سے امام صاحب خود ہی بری و بیزار جی اگر اس معن سے ان کومرجی کہنا کی طرح درست ہوسکتا ہے؟ ہیں! ارجاء بدعت ضرور بدعت ہے اوراس سے امام صاحب خود ہی بری و بیزار جی اگر اس معنی سے ان کومرجی کہنا جو سے ظلم فوق ظلم ہے۔

حدود كفاره بين يانېيس؟

حضرت ما عزیمنی الله عنداورامراً و عامدید کابار باراین جرم کااقر اراور صدر جم کو بخوشی قبول کرنا ان کی کچی تو به کوطا بر کرتا ہے حضرت شاہ اللہ حقیقت میں تو بہتین چیز وں کا مجموعہ ہے۔ اندم (کرائے گنا ہوں پرنادم ہوجائے اور سمجے کہ مجھے ضداکی نافر مانی ہوئی ) اقلاع (کرائ گناہ کور ک کر

دے) عزم علی الترک (کیآئندہ اس معصیت کوترک کرنے کا عزم اور پہنتہ آرادہ کرے) سکے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عندنے خود حاضر ہو کر حضورا کرم سلی النہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جھے نہ ناکا جرم ہو گیاہے آپ نے بارباران کوٹالاکوئی شک وشہد کی بات ندہے مگر وہ برابرا قرار کرتے رہے تب ان کورجم کیا گیا اس کے بعد ہجے لوگوں نے کہا کہ اعز برباد ہوئے کتنی یزی معصیت کی ہے؟ (بقیہ حاشیدا سلے سنجہ پر) صاحب یکی فرماتے تھے کہ یہال نظری اختلاف ہے مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے اور نظر حنفیہ کی اصوب ہے۔

حدیث عباد و فدکور کے مقابلہ میں دوسری حدیث حضرت ابو ہر برہ کی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا '' میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یانبیں' اس کوحا کم نے منتدرک میں بہسند سے روایت کیا' ان دونوں حدیثوں پرمحد ثانہ بحث حافظ مینی وحافظ این حجرنے کی ہے'جو

(بقیہ حاشیہ سخیر سابقہ) ووسرول نے کہانہیں ان کی توب ہوری کس کی توب ہوسکتی ہے؟ حضورا کرم سٹی القد المبید وسم صحابہ کے جمع میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ماعز کے لیے خداے مغفرت طلب کروانہوں نے دعا مغفرت کی مجرفر مایا کہ ماعز نے ایک توب کی ہے کہ اگر ایک امت رتقبیم کی جائے تو اس کو بھی کافی ہو تکتی ہے (مسلم باب مدالاء) يهال ہے يہ معلوم ہوا كەمرف رجم كفارونيس چنانچ آپ نے دعامغفرت كرائي حالانكه خودائے اقر ارے رجم كئے مجے تنے جس سے عرامت دفير وتوب کے ارکان کی موجود کی ظاہر ہوتی ہے ووسرے بیک اکثر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جناز وہیں پر چی جس ہے معلوم موتا ہے کہ اعزی توبیص کوئی کی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فے محسول قرمانی ہوگی اور شایدای لیے وعائے مغفرت کرائی بخلاف عامد بیصحابیہ کے وہاں اکثر روایات

سے حضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم کاان کی نماز جنازہ پڑھنا تابت ہوتا ہے اوران کے واقعہ میں حضور کاان کے لیے دعا ومغفرت کرانا بھی ٹابت نبیس دونوں کے واقعات می وجه فرق به معلوم ہوتی ہے کہ بیس عابی نبتاً ماعز سے زیادہ مستقل مزاج اور خدا کی حدیر مبر کرنے والی تیس بحس کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) حغرت ماعز نے اقرار جرم کیا' حضور نے سوچنے بچھنے کا موقعہ ما' حضرت ماعز کچھودور جا کر واپس ہوئے پھراقر ارکیا' اور اس طرح چار بارا قارکیا' تعوزے وقت میں خیال بدلنے کا احمال کم ہوتا ہے بخلاف محابید تذکورہ کے کہ انہوں نے افر ارکیا حضور نے واپس کردیا انہوں نے پھر حاضر ہوکرا قر ارکیا اور بیمی مرض کیا کہ حضور! آپ شاید بھے ماعز کی طرح اوٹارے میں خدا کہ سم جھے تو حمل بھی زیاہے ہی ہے ( ایعنی جمد پررجم کی سزاخود بی جاری ہونی جائے اللی آئیس جاہے )حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا امجماای است توولا دت کے بعد حد لگے گی۔ صحابیہ جلی تنکن ولا دت کے بعد خبر میجی یا بچہ کو لے کرخود حاضر ہو تنس ( دونو ل روایت بیں) حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بچہ کو دودہ یا او پھر آیا اس کے بعدوہ بچے کو دودہ پانی رہیں تی کہ دوروٹی کا کلوامند میں لینے لگا (یہاں سے میر بھی معلوم ہوا کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں دستور میں تھا کہ دورہ یانے کے بعد جب تک بچہروٹی کا کارامنہ میں نہ لینے گئے دورضا عت بی میں رہتا ہے جس ہے مدت رضاعت اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق دوسال سے زیادہ اڑھائی سال کے اندر ثابت ہوتی ہے۔

حدیث من آتاہے کہ (چوتی بار) محابید ذکورہ بچرکوای شان سے لے کرحاضر ہوئی کراس کے ہاتھ میں روٹی کا کلڑا تھا انہوں نے عرض کیا کہ اب تو ساری

شرطیں بوری ہوگئیں یارسول اللہ!اب تو جھ پرخداکی حدجاری کردیجے!اس برآپ نے اس کا بچکی صحابی کے سردکر دیااور جم کاظم دیا۔ (۲) مدیث میں آتا ہے کہ حضرت ماعز کورجم کیا گیا تو وہ بھا گئے تنے (پیمن ایک فطری وبشری کمزوری تنی معاذ اللہ رجم ہے بھا گنا نہیں تھا محرمحابیہ مذکورہ نے اس بشری کمزوری کا بھی اظہارنیس کیا تھا ' بلکہ یہ می بعض روایات میں ملاہے کدانہوں نے فر مایا کہ میں ماعز کی طرح نبیس بھا کوں گی اللہ اکبرا حضرات

محابدومحابیات کے ایمان کتے تو ی تھے کہ بہاڑال جا کیں مران کے ایمان اپنی جگہ ہے نال سکتے تھے۔

(۳) معزت ماعز براسلام میں سب ہے بلی باررجم ہوااوران کے رجم کے ہولتاک حالات تمام محابہ و محابیات کومعلوم ہو بھی تھے بھر بھی محابیہ ند کورہ نے اس قدارا ستقلال ویامردی کا جُوت دیا اور کیس ذرای می جوک خداکی مدے قائم کرانے میں شہوئی اس معلوم ہوتا ہے کہ ان کی توبانا بت الی اللہ بھی نہایت کال عمل تنى اس كي حضوراكرم على الشعليه وسلم في خود بهى ثماز جنازه من شركت فرمائي اور فرمايا كداس في الكي توبدك ب كداسي توبداكر" صاحب عمل" بهي كرتا تواس کے گناہ بخش دیے جاتے' مساحب کس' وہ ہے جولوگوں سے بطور قلم و جبر کے تیس وصول کرتا ہے جیسے ایام جاہلیت میں بازاروں میں چیزیں فروخت کرنے والول سے فیس لیاجاتا تعایامندقد وصول کرنے والے رقوم صدقات کے علاوہ رقوم وصول کرتے تھے ( کو یا دوسروں کا مال بغیر حق لینااوروہ بھی جروظم ہے بیکس ہے۔ ا ما نووی شارح مسلم نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کس تمام معاصی اور برباد کردینے والے گنا ہوں سے زیادہ فہنچ ہے۔ کیونکہ لوگوں کے بہ کثرت

مطالبات وحقوق اس معلق ہوتے ہیں اور وہ برابر کی کام کرتار بتا ہے (مثلاً روزان ما بان یاسال بسال)

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی عاوت مبارکتنی که جب کوئی جنازه آتاور یافت فرماتے کداس مرے والے پر کوئی وین وقرض تونبیں ہے؟ اگر نہ ہوتا تو خود نمازمیت بڑھاتے ورنے فریادیتے کہتم لوگ نماز پڑھاویہ معاملہ قرض والے کے ساتھ تھا مالانکہ اکثر قرضہ ضرورت میں لیاجا تا ہے اورکوشش بھی اوا نیک کی ہوتی ہے پھر محابہ کی ورع واحتیاط کا تو کہنا ہی کیا؟! مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ نہ کورہ کی توبہ کواس کے اعلی ورجہ کے اخلاص وحشیعة خداوندی کے سبب کہ اس قدر مقبرا دیے والی موت بشکل رجم ہے بھی ندؤ ری وہ مرتبددیا کہ بڑے بڑے گناہ والے کو بھی الی توبہ ہے ستحق مففرت قرار دیااور شایدا ہے فض کی الی توبہ کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم اس کے جناز وکی نماز بھی پڑھا دیتے جس طرح سحابیہ نہ کوروکی پڑھائی وجہ یہ کہ عام اصول تو بھی ہے کہ حقوق العباد بغیر بندوں سے معاف کرائے معاف نہیں ہو سکتے ، مگراللہ تعدلی جس بندے کی محوظامی کرانا جاہیں اس کے لیے اپنے خصوصی فضل واند م کی شان سے ان امحاب حقوق کوراضی کر کے معاف کرا كج إلى اللهم اغفرلنا وارحمنا و اكرم عليها بفصلك الخاص و جودك العام النام انك على كل شييء قدير و بالا جابة جدير ــ

بہت اہم ہے اس کو بھی ہم کتاب الحدود ش ذکر کریں سے (انشاہ القد تعالے) اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ان دونوں میں تطبیق کی بھی صورت نکا لئے تنے پوری بحث ہے معلوم ہوگا کہ امام صاحب ادرائمہ حنفیہ کا مرتبہ بمقابلہ امام شافعی وامام بخاری وغیرہ نہ صرف فقہ علم قیاس میں بہت بڑھا ہوا تھا' بلکہ صدیث دانی وعلم معانی صدیث میں بھی وہ نہایت او نے مقام پر ننے گر چونکہ اس امر کا پر د پیگنڈہ نہیں کیا گیا' بھا بلکہ خالفول نے اس کے خلاف پر د پیگنڈہ کیا اس لیے عام ذہنوں میں غلط تصور قائم ہوتا رہا' انوارالباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری دیا نت کے ساتھ مسلمے کو نیات کے ساتھ میں بھا ان واضح کریں گے' ہیں طریقہ ہمارے کا ہراور حضرت سے ساتھ میں ہوتا ہوگا تھا ہم کریں گے' ہیں طریقہ ہمارے اکا ہراور حضرت شاہ صاحب کا تھا' کتا ہمار کی تا تمہاں کے بیرونیس ہوا اللہ الموقی۔ کرنی ہے کہا کہ کو مارا مقعد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تا تمہاں لیے ہوگی کہ ہمارا مقعد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تا تمہاں لیے ہوگی کہ ہمارا مقعد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تا تمہاں لیے ہوگی کہ ہمارا مقعد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تا تمہاں لیے ہوگی کہ ہماس کے پیرونیس ہوا اللہ الموقی۔

بيعت اوران كى اقسام

غرض بہ کشرت احادیث سے ثابت ہے کہ لوگ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے 'جمعی ہجرت پر'جمعی جہاد پر'جمعی ارکان اسلام کو قائم رکھنے پر'جمعی میدان جہادیں ڈیٹر رہنے پر'جمعی ترک خواہشات و منکرات پر (جیسا کہ حدیث میں ہے بہمی تمسک بالسدیۃ اجتماب کن البدعۃ اور ترص علی الطاعات پر (جیسا کہ انساری مورتوں سے بیعت لی تھی ) ایک دفعہ فقراً مہاجرین سے اس امر پر بیعت لی کہ بمعی کہ کہمی کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی تھی اس عہد بیعت کو پورا کیا کہا گر گھوڑ سے پر سوار جارہے ہیں اور کوڑا ہمی کہ وجہ سے کوڑ ااٹھا کردینے کوئہ کہتے تھے بلکہ خوداتر کراٹھاتے تھے۔ (ابن ماجہ)

مسیح بخاری میں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جریر صحابی ہے ہر مسلمان کی خیر خوائی کرنے پر بیعت کی اور پر کھا نصار صحابہ ہے اس امر پر بیعت کی کہ خفد الگتی بات ہی کہیں گے جس کی وجہ ہے ان میں سے اس امر پر بیعت کی کہ خفد الگتی بات ہی کہیں گے جس کی وجہ ہے ان میں سے ایک آ دمی بڑے ہے اور ہر موقعہ پر حق بات ہی کہیں گے جس کی وجہ ہے ان میں سے ایک آ دمی بڑے ہے اور ہا دشاہ تک کو بھی بری بات پر ٹوک دیتا تھا۔ ای طرح دوسرے امور خیر پر بھی بیعت لیما اثابت ہے۔ سے ایک آ دمی بڑے ہے کو نکہ وہ تمام احکام اسلام کی پابندی کے عہد اس معلوم ہوا کہ بیعت کا طریقة مسنون ہے اور مشائخ وصوفیہ کا طریقة بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ تمام احکام اسلام کی پابندی کے عہد

بیعت پرشتل ہے اورای کے ساتھ ذکر ومراقبہ وغیرہ کے ذریعہ بھی انابت الی اللہ وقتی ہے الی اللہ کے دسائل اختیار کراتے ہیں جو وسائل معین انابت و تقرب ہوں ان کو بدعت نہیں کہا جاسکنا البتہ بیعت لینے والے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ صحیح معنی ہیں تائب رسول ہو ور نہ جا دہ تربعت سے انحراف کا خطرہ درہے گا۔ جس سے بجائے تفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علماء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف نکھے ہیں ان پر توجہ ضروری ہے۔ کا خطرہ درہے گا۔ جس سے بجائے تفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علماء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف نکھے ہیں ان پر توجہ ضروری ہے۔ (۱) عالم کتاب وسنت ہو تاکہ بیعت کے اہم مقاصد حاصل ہوں مثلاً امر معروف نمی منکر سکیدے باطنی واطمینان قلبی حاصل کرانے کے شری طریقے بتلا نا از الدر ذاکل واکساب فضائل قرآن وحدیث کے خلاف طریقوں سے نہ کرانا وغیرہ۔

(۲)عدالت تقوی صدق وضیط وغیر واوصاف سے متصف ہو گہذا کہا رُ معاص سے قطعاً مجتنب اور صفار پر معرنہ ہو واوساف سے متصف ہو گہذا کہا رُ معاص سے قطعاً مجتنب اور مصنونہ کا پابند ہو واساف سے درغبت اور آخرت کی طرف پور کی طرح راغب ہو طاعات مو کدہ اور اذکار ما تو رہ مسنونہ کا پابند ہو واسل کی ہوں وغیر ہے۔
(۳)علماء کی خدمت میں کا نی زمانہ گزار کران سے علم ظاہر تو رباطن سکینت و تعلق مع اللہ کی کیفیات حاصل کی ہوں وغیر ہے۔
شخ طریقت سے ظہور کرامات وخوارق عادات ضرور کی نہیں کہونکہ وہ مجاہدات وریاضات کا تمرہ ہیں شرط کمال نہیں ہیں اس طرح شیخ کے لئے ترک اکتباب بھی ضرور کی نہیں بلکہ خلاف شریعت ہے (مغلوب الحال بزرگوں کے حالات سے اس بارے میں سند لینا درست

نہیں) نیز قلیل برقاعت اور مشتبر اموال ہے اجتناب مشائے کے لئے ضروری ہے۔
معلوم ہوا کہ جومشائے حب جاہ ومال میں جتنا ہیں وہ ہرگر شخت کے لائق نہیں دوسرے بیک شخت کو بنانا چاہئے۔ جوعلم عمل کے لاظ سے
معلوم ہوا کہ جومشائے حب جاہ ومال میں جتنا ہیں وہ ہرگر شخت کے لائق نہیں دوسرے بیک شخص کی بیعت کی کوئی شرگی اہمیت نہیں ہے۔
نیز معلوم ہوا کہ بیعت لیمنا یا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا دونوں نہا ہے اہم ذمدار یوں کوشقنی جین اور کسی شخ کا اپنے کسی مرید کو خلیف یا قائم مقام
بنانا نہایت دوجید مداری کا منصب ہے اس میں شامل برتا اس منصب رفع کو بید قصت بنانا ہے۔ جس سے بیشار دی نیز ایاں پیدا ہوتی ہیں۔
اذا و صد الامو الی غیر اہلہ فانعظر الساعة کیونکہ ایسی ہاتوں ہے دین میں کزوری آ جاتی ہے جو تر ب تیا مت کے ساتھ ہوستی جا گئی۔
اس سلسلہ میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حضرات مشائخ طریقت نے اپنے اپنے سلسلہا نے طریقت کی حفاظت بھی سلسلہا نے نسب

ک طرح کی ہے اس لئے ان کی رخدا نداز یوں سے اجتناب ضروری ہے مثلاً۔

(۱) جس شیخ اور پیر مرشد ہے کسی کواجازت بیعت یا خلافت کی ہوای سے اپنا سلسلہ بیعت جاری کرنا چاہیے 'قطع سلسلہ مناسب نہیں (۲)

اگر کسی شیخ نے خود خلافت نہیں وی ہے تو اس کی موجودگی میں یااس کے بعد دو سرے خلفاء شیخ نہ کورکو بیری حاصل نہیں کہ دو کسی کواس شیخ کی طرف سے خلافت دید میں البتہ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں اور اس مجاز کو بھی شیخ نہ کورکی بجائے ان مجیز میں کے واسطے سے سلسلہ کو تصل کرنا چاہئے۔

سے خلافت دید میں البتہ اپنی طرف سے وے سکتے ہیں اور اس مجاز کو بھی شیخ نہ کورکو بیری نہیں پہنچنا کہ وہ کسی مجاز شیخ نہ کورکی خلافت سلب کرد میں۔ ہاں! اگر مجاز نہ کو دیس خود ہی کسی جارے گا۔

کرد میں۔ ہاں! اگر مجاز نہ کور میں خود ہی کسی وجہ سے اہلیت بیعت باتی نہ در ہے گی تو وہ عنداللہ اس خلافت سے محروم ہوجائے گا۔

المرق سلوک اورعلوم طریقت کی پوری معرفت کے لئے حضرت امام ربانی مجددصا حب الف ثانی قدس سرہ کے کمتوبات شریفہ وغیرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے رسائل تصوف حضرت تفانو کی رحمتہ اللہ علیہ کی قصد السبیل اور التکشف عن مہمات التصوف وغیرہ دیکھی جائیں۔ باب:۔ من المدین الفو ار من الفتن (فتنول ہے دور بھا گنامجی وین میں داخل ہے)

۱۸. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي صعصعة عن ابي سعيدن الخدرى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر يفريدينه من الفتن.

ترجمہ:۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔وہ زمانہ قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال وہ بحریاں ہوں گی' جنہیں کیکروہ پہاڑوں کی چوٹیوں یا ان کی واد بوں بیس گز راوقات کرے گا' تا کہ اپنے دین کواس زمانہ کے فتنوں ہے محفوظ رکھے سکے۔

تشرت: وین کے عمومی منافع و فوائد کے لحاظ سے اجتما گی زندگی اسلام بیس زیادہ پندیدہ ہے اور اسوہ انبیاء علیم السلام بھی بہی ہے کہ معاشرہ بیس رہ کراپنی اور معاشرہ کی اصلاح پر توجد دی جائے اس لئے اسلام بیس رہانیت کو پندنہیں کیا گیا کہ سب سے الگ تحلک ہو کر صرف اپنی دینی زندگی کو سنوارا جائے اور دوسروں کے احوال سے صرف نظر کرلی جائے گر قرب قیامت کے ساتھ طرح طرح کے فتئے بھی زیادہ ہوتے جائیں گے جی کہ دوہ وقت بھی آ جائے گا کہ بڑی بستیوں اور شہروں بیس زندگی گزارنے والوں کو اپنے وین پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا کہ بڑی بستیوں اور شہروں بیس زندگی گزارنے والوں کو اپنے وین پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا کہ بڑی بستیوں اور شہروں بیس رہ کراپنا دین وائیان بھی خطرہ بیس پڑجائے توالیہ جورکن حالات میں شارع اسلام کی طرف سے اجازت ہے کہ بستیوں اور معاشروں کو چھوڈ کر پہاڑ وں اور وادیوں بیس سرچھپا کر معمولی گزران کی صورتیں اختیار کرکے اینے وین وائیان کی حفاظت کریں۔

مقصدیہ ہے کہ دین واہمان کی تفاظت دوسری انسانی ضرورتوں پر مقدم ہے ایک حدیث ترخی وابوداؤد ہیں ہے کہ ایک زباندایا
آ جائے گا کہ اس ہی مبرواستقلال ہے زندگی گرارنا آگ کے نگاروں کو ہاتھ ہیں گڑنے کی طرح درشوار ہوگا ای لئے اس وقت جودین کے
مقتصیات پڑمل کرے گا اس کو تبارے بچاس آ دمیوں کے مل کے برابر تواب طے گا۔ (لینی صحابہ کرام کے ) دوسری حدیث ترخی وابوداؤد
ہیں ہے کہ قرب قیامت میں بہ کثر ت فتنے اند جری رات کے تاریک حصوں کی طرح چھا جا کیں گئون میں ایک شخص شن کو کوموں ہوگا اور
ہی ہی ایک فتوں کے وقت ایک جگہ پر بیٹھنے والا
مثام تک ایمان باتی ندرہ سے گا وار آ ہت ہے جا والا تیز رفتارے بہتر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت کیا کرتا چاہئے ؟ آ پ نے فرمایا
کہ ایسے اور حراو حرجانے والے ہے بہتر ہوگا اور آ ہت ہے خوالا تیز رفتار سے بہتر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت کیا کرتا چاہئے ؟ آ پ نے فرمایا
کہ ایسے ایسے گھروں میں جے بیٹھر بنا ای طرح اور بہت کی احادے فتن واشراط ساعت کے بارے میں باثور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے
کہ در سجی طورے اور فتنوں کی نوعیت کرتی ہے دینوائیاں کی حفاظت کے طریق بھی مختلف ہوں گا کیے وقت ہیں شہروں میں رہے
کہ در سجی طورے اور فتنوں کی نوعیت کرتی ہے وار ایس میں ہوا ہے وی کو کونو ظاکر لین کا ٹی ہوگا کہ میں بالے سے خور کہ چھوٹے قساب و دیمان
کی زندگی میں سکون سے گا اور بالکل آ خرمی وہ نو ہے ہی آ جائے گی جس کا کر حدیث الباب میں ہے حدیث میں ' وین' کا لفظ ہے' جس کا طلاق ہم بتلا چے ہیں کہ جو جو ایمان واسلام پر ہوتا ہے لہذا اس حدیث ہے اعمال کا جزوایان ہونے پر استعمال ان واسلام پر ہوتا ہے' لہذا اس حدیث ہے اعمال کا جزوایان ہونے پر استعمال کی اجمیت پر استعمال کو ویست ہے جن کے محمود اللی بوعت ہیں۔ والغداعلم۔

باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم"

(رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ جس تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں' اور یہ کہ معرفت دل کا تعل ہے' کیونکہ خدا کاارشا دہے'' لیکن اللہ تعالیٰ ان امور کی بابت تم سے مواخذہ کرے گا' جوتہارے قلوب سے صادر ہوئے ہیں''۔)

(٩ ) حدثنا محمد بن سلام البيكندى قال اخبر نا عبدة عن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاامر هم امرهم من الاعمال بما يطيقون قالو ا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله!ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تا خر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم و اعلمكم بالله انا.

ترجہ:۔حضرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ گوکوئی تھم فرماتے تو اس امرکی رعایت فرماتے تھے کہ وہ عمل کی طاقت واستطاعت ہے باہر نہ ہو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ جیسے نہیں ہیں آپ کی تو پہلی بعد کی سب لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرماوی ہیں (بعن ہمیں تو زیادہ بخت اعمال کا تھم مانا چاہئے ) اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ و ملال کے آثار طاہر ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہیں تم ہے زیادہ خدا کو جانے والا اور اس ہے ڈرنے والا ہوں (اس لحاظ ہے جھے تم سب سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔

تشریج: صحابہ کرام کی سب سے بڑی خواہش یکی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور سخت سے خت اندال انجام دے کرخدا کی خوشنودی حاصل کریں ' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے ' تو دیکھتے کہ بظاہر آپ کے سارے اوقات عبادت بیں مشغول نہیں ' دوسری دنیوی ' حاجات بیں بھی وفت لگ جاتا ہے ' تو وہ اس سے بیجھتے تھے کہ آپ کوزیادہ اندال کی ضرورت اس لئے نہیں کہتی تھا لی نے آپ کی سب انگلی حاجات بیں معاف فرمادی ہیں ' پھر جنب آپ صحابہ کوان کی وسعت واستطاعت کا خیال کر کے زیادہ دشوارا دکام ندد ہے ' تو اور بھی خیال ہوتا کہ جمارا حصد دین ہیں بہت کم ہے ' جوشا بیزنجات اخروی کے لیے بھی کافی نہو۔

چنانچ دومری ایک حدیث بی زیادہ تفعیل آتی ہے کہ صابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا جنوں سال کا فیری آپ منفورہ معصوم جین کیکن دات دن کے اعمال کیا جین؟ آپ نے بتائے تو صحابہ نے ان کو کم سمجھا اور سوچا کہ آپ کو اعمال کی ضرورت بی کیا ہے آپ منفورہ معصوم جین کیکن ہم تو ایسے نہیں جین اس لیے ہمیں زیادہ اور سخت اعمال کی ضرورت ہے بھر کسی نے کہا جی ہمیشہ جہاد کروں گا' کسی نے کہا کہ جی ہمیشہ کے لیے بھر تو کہا جی ہمیشہ کے انگر معلوں گا' حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات معلوم ہوئی تو بھی فرمانیا کہ جی تو تم سب سے زیادہ اعلم واتقی ہوں مقصد سے کہ اگر عبادت کی اتنی زیادتی کہ سمارے دنیا کے کام معطل ہوجا کیں محمود ہوتی اور خدااس کو پہند فرما تا تو جھے تو اینا کوئی وقت بھی عبادت ہے خالی نہ کرتا چا ہے تھا' کیونکہ تہمیں اگر آخرت کی فکر ہے تو جھے تم سب سے زیادہ ہے' کیونکہ میر اعلم خدا کی معرفت اور تقویٰ تم سب سے زیادہ ہے' کیونکہ میر اعلم خدا کی معرفت اور تقویٰ تم سب سے زیادہ ہے' کھی تھی جو کہ جس عبادت کے علاوہ' کھا تا چینا' مورا اور گھر و باہر کے دومرے کام بھی کرتا ہوں

الایمان ش اس کو کیوں لائے؟ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بیدوجہ بیان فرمائی کی علم ومعرفت ویقین کا اطلاق احوال پر بھی ہوتا ہے اور علوم نبوت جس وقت انسان کے تمام جوارح پر چھا جاتے ہیں تو وہی بعینہ ایمان کی شان ہے جس کو صدیث ش بھی فرمایا گیاہے من مات و ھو یعلم ان لا الله الله الله التحقیم الله من عبادہ ھو یعلم ان لا الله الله الله التحقیم الله من عبادہ العلماء میں بھی علا ہے مرادوہ حضرات ہیں جن کے قلوب میں علوم نبوت رائخ ہوجاتے ہیں۔اوران علوم کی بشاشت سے ایک شم کا نور طلاحت وانبساطان کو حاصل ہوجاتا ہے اوروس ایمان کا نور ہے جس کی زیادتی ایمان کی زیادتی اورکی ایمان کی کی ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ امام بخاری کا استدلال بطور'' الحاق نظیر بالنظیر' ' یعنی جس طرح علم میں مراتب ہیں اس طرح ایمان میں بھی ہیں کیونکہ علم سبب ایمان ہے۔ پس جب کہ سبب میں تشکیک ثابت ہے مسبب یعنی ایمان میں بھی ثابت ہوئی۔

دوسری وجہ یہ بھی ہو کئی ہے کہ اس سے امام بخاری کا مقصد معنز لہ کی تر دید ہے 'جو کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت اول واجبات ہے اس کے بعدا بمان ہے 'از' م بخاری نے بتلا یا کہ معرفت تعل قلب ہے لہذا وہی ایمان ہے اور وہی واجب اول بھی ہے پس معرفت کوئی دوسری چیز علاوہ ایمان کے نبیس ہے'جس کو واجب اول اور اس کے بعدا بمان کو دوسرا واجب قرار دیں۔

(۲) عنوان باب کا دوسرا جزویہ ہے کہ معرفت تعلی قلب ہے ' حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں معرفت سے
اضطراری معرفت تو ہونہیں سکتی جیسی یعوفو نه سکما یعوفون ابناء ہم جس ہا اول تواس پر لغوی اعتبار سے فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا
کیونکہ فعل کا اطلاق صرف اختیاری امر پر ہوتا ہے دوسرے اس کا ایمان سے تعلق بھی نہیں لہذ امعرفت سے مرادوبی اختیاری معرفت ہوگی جو
دل جس جاگزیں اور جوارح پر معسلط ہوجاتی ہے وہ کسی ہاوریقینا فعل قلب بھی ہاوروہ عین ایمان بھی ہے امام بخاری کی بیمراداور بھی
واضح ہوجاتی ہے اگر وہ معرفت کی جگہ یہاں ایمان کو فعل قلب کہے ' مگروہ عبارتی تفنن کے عادی بین اس لیے اس طرح اداکیا۔

امام اعظم سے تعصب

حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقعہ پرفر مایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی احیاء العلوم وغیرہ میں نقل ہواہے کہ ایمان معرفت ہے اور امام صاحب کی مراد بہی معرفت ہے جس کی ہم نے اوپرشرح کی۔اور امام بخاری کی مراد بتلائی اور امام احمد ہے بھی بہی تجبیر منقول ہے گر ججیب بات ہے کہ جب بہی بات امام احمد سے نقل ہوئی تو ان کی اور امام صاحب سے نقل ہوئی تو انکار واعتراض کا رخ اختیار کیا گیا بقول عربی شاعر۔

اصم عن الشيء الذي لا اربده واسمع خلق الله حين اربد واسمع خلق الله حين اربد جس بات كوس سنانبيس جا بتناس كوسارى تلوق سے زياده بيرا بهوجاتا بول \_ اور جس كوسننا جا بتنا بول اس كوسارى تلوق سے زياده سننے والا بهوجاتا بول \_

(۳) اہام بخاریؒ نے یہاں معرفت کے فعل قلب ہونے پر آیت ولکن یؤاخذ کم بما کسبت قلوبکم ہے استشہاد کیا اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ آیت ذکورہ تو یمین وظف کے بارے ہیں ہے نہ کہ ایمان کے بارے ہیں لیکن ایبااعتراض امام بخاریؒ کے استدالال طریقوں سے ناوا تفیت کے باعث ہوسکا ہے امام نے تحض اس امر ہے استدالال کرلیا کہ جس طرح کس فعل قلب ہے معرفت بھی قلب کا فعل اوراس کا کموب ہے۔ ناوا تفیت کے باعث ہوسکا ہے کہ اپنی جانوں پر تو سختی اسلام کا رہا ہے کہ اپنی جانوں پر تو سختی جس اسلام کا رہا ہے کہ اپنی جانوں پر تو سختی جسلتے ہیں اعمال شاقہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے سے واتوں آسانوں کے راستے نکا لئے ہیں۔ عزیز علیہ ماعنتم حریص

علیکم بالمومنین دؤف د حیم ارشاد باری ہے کہرسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرتمبار اکسی مشقت میں پڑتا نہا ہے ہی شاق ہے وہ تمہاری فلاح و بہود پرنہا بیت تریص بیں اور مومنوں کے لئے تو بہت ہی شفیق اور رحمت مجسم ہیں۔

(۵)''یارسول الله''! پرحضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ محابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے خطاب کے موقعہ پرصلوٰ ق وسلام کے الفاظ اداکر نے کا ثبوت نہیں ملا اس لئے … اس کی قرائت میں بھی ان کا انتاع مناسب ہے۔

(۱) ''وقد غفولک الله ماتقدم' براشارہ ہے آیت قرآنی ''لیغفولک الله ماتقدم من ذنبک و ماتا ہو" کی طرف جس ش فرمایا گیا کہم نے آپ کو فتح مین دی تاکرآپ کی سب آگلی پہلی لنزشیں معاف کردین' کیونکہ فتح سے قبل حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے لئے بڑے بڑے بڑے بڑے مصائب وآلام برداشت کے اور بہت سے معرکہ بائے جہادیش عظیم خطرات ومہا لک سے دوجا رہم ہوتے' ہوئے تھے اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ لیغفویش لام کیسا ہے۔ اشاع ہ کا غیب یہ ہوئی کہ لیغفویش لام کیسا ہے۔ اشاع ہ کا غیب یہ ہوتے' الله تعالیٰ کے افعال معالی بالاغراض نہیں ہوتے' لہذا یہ لام عاقبت ہے صاحب روح المعانی نے علامدا بن تیم سے قبل کیا کہ ' سلف ان کو معلل بالاغراض مائے تھے اور تق یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مصالح و تھم کے ساتھ معلل جین نہ بات طاجر ہے اور نصوص اس پر شاہد جین تا ہم اس کو اتنا عام بھمتا کہ کوئی فعل بھی اس کے افعال مصالح و تھم کے ساتھ معلل جین نہ بات طاجر ہے اور نصوص اس پر شاہد جین تا ہم اس کو اتنا عام بھمتا کہ کوئی فعل بھی اس کے افعال مصالح و تھم کے ساتھ معلل جین نہ ہو تھمتا کہ کوئی فعل بھی اس کے افعال مصالح و تھم کے ساتھ معلل جین نہ ہو ت

اصنبانی نے شرح الطّوالع میں لکھا کہ اس مسئلہ میں معز لداورا کش فقہا کا اختلاف ہاور ہیں ای کا قائل ہوں جوسلف کا مسلک ہے کہونکہ
دس بزارے زیادہ آیات واحادیث ہیں تعلیل کی صورت موجود ہاورسب میں تاویل کرتے جانا انصاف ہے بعید ہے۔ (روح المعانی صفحہ ۱۸۹۸)
دوسری بحث بیہ کہ نبیاء سے گناہ سرز وہو سکتے ہیں یانہیں؟ یہ بحث نہا ہے اہم ہاور پہلے سے ہماراارادہ دھا کہ اس کو کمل طریقہ پر بخاری
کی '' کتاب الانبیاء' میں لکھیں کے اور وہی اس کے لئے زیادہ بہتر موقعہ ہے' گر دیکھا کہ بعض شائع شدہ تقاریر درس بخاری میں ای حدیث ندگور
کے تحت سے بحث آگئی ہے اس لئے خیال بدل گیا اور یہاں بھی کچھنر ورکی اجزاء پیش کرنے کا ارادہ ہوگیا۔ واللہ المیسر و علیہ الت کلان۔

عصمت انبياء يبهم السلام

خدا کی تخلوق میں سے خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انبیاء ومرسلین علیم السلام کا ہے وہ دنیا کے لئے خدا کے نائب وظیفہ ہیں وہ تعلقو ا با خلاق اللہ کے سب سے بڑے نمونے اس کی اطاعت وعبودیت کے سب سے او نیچے پیکر جسم علوم ومعرفت الہیں کے سب سے زیادہ عالم و عارف خدا کی ذات وصفات کے ہمہ وقتی مشاہدہ واستحضار سے مستفید ومستنیر 'غرض جتنی خوبیاں 'جتنے اوصاف کمال خدا کی ذات والاصفات جل مجدہ کے سواکسی مخلوق میں جمع ہوسکتے ہیں وہ انبیاء ومرسلین میں جمع ہوتے ہیں۔اس لئے کسی ایک نبی کے مرتبہ کمال علمی و کمی کو بھی خواہ وہ کی درجہ کا بھی ہو۔ بڑے سے بڑا ملک مقرب بھی نہیں بھی سکتا۔ اور اپنے اپنے دور کے ہمرنی کو … بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختر کا مصداق کہا جا سکتا ہے اس کے بعد ان انبیاء میں بھی باہم فرق مراتب ہے خداو ند تو الی کی انبہا ہے بارگاہ کے مراتب قرب بھی بے نہایت ہیں ہے

اے برادر بے نہایت در مہیست ہرچہ بروے کی ری بروے مہیست

انبیاءمرسلین کی مثال جا ند سورج کی ہے کہ لا کھوں جا نداورسورجوں کے کہکشاں ا

ا کہکٹاں سے مراد ' علم فلکیات جدید' میں تو ابت ستاروں کا عدسہ کی شکل کا نظام ہوتا ہے جوز مین کے مرکز سے بہت دورواقع ہے ' یہ ہمارا کہکٹاں ہے جس کا ایک جزو جمارانظام سمتنی ہے' اوراس کی موٹائی یا بلندی ہے ہزار نوری سال ہے ( بعنی ۳۲ ہزار کھر ب میل ) اور چوڑائی بین لا کھٹوری سال ہے۔ پھر جمارے اس کہکٹاں کے علاوہ بھی اور بہت سے کہکٹاں جن میں سے بعض تک اب یورپ وامر یکہ کی تو

نئی میں اور پرانی روشی میں فرق اتنا ہے۔ انہیں ساحل نہیں ملنا' انہیں کشتی نہیں ملتی المجرم وہ کا دور پورپ وامریکہ کے لوگوں کے لئے بحرانی دور تھا'جس میں وہ اسلام اور مسلمانوں سے تعصب رکھتے تھے اور حقائق عالم سے حقیقہ الحقائق تک رسائی ان کے لئے دشوار ہوگئ تھی' مگر خدا کاشکر ہے کہ وہ دور جالمیت ختم ہوا اور اب اس دور کا بو وامریکہ بہت پچھ اسلام سے قریب ہو چکا ہے' ہزاروں سعید روحیں اسلام کے حلقہ بگوش ہو چکی ہیں' اور بڑے پیانہ پر بھی وہاں اسلام کی روشنی پھیل سکتی ہے کیونکہ سائنس کی جتنی ترقی آئے ہور ہی ہے ان لوگوں کے دلوں میں حقیقہ الحقائق کی جبتی بھی بڑھ رہی ہے' چنانچہ ایک جدید فلاسفر سائنس کی جتنی ترقی آئے ہور ہی ہے ان لوگوں کے دلوں میں حقیقہ الحقائق کی جبتی بھی بڑھ رہی ہے' چنانچہ ایک جدید فلاسفر سائنس کی جتنی ترقی آئے کہا:۔

'' کا نئات کا تجم یالامحدودیت انسان کے لئے اتنی زیادہ اہم نہیں' بلکہ جس چیز سے انسان سششدرو حیران رہ جاتا ہے وہ کا نئات کی مکمل باضابطگی ہے کہ کوئی گڑ برنہیں' کوئی چیز خلاف تو تع نہیں ہے'۔

میمل باضابطگی کوقائم رکھنے والی کون کی ذات ہے بس علوم نبوت کی ذرائ بھی رنہ کیل جائے تو اس کی معرفت ہی تو ساحل مراد تک رسائی ہے اس کے سواا ورکیا ہے؟ دومرے الفاظ میں یول کہتے کہ تل اوٹ پہاڑ ہے ساحل کے قریب کھڑے ہیں گر ابر وغبار کی وجہ ہے اس کو د کھے نہیں سکتے ۔ یہ پر دوسائے ہے جٹ جائے یا آئٹھوں کی روشنی بڑھ جائے تو ساحل نے روشناسی حاصل ہو۔

افسوں کہ دوسر بے لوگ و نیوی علوم کی ترقی کے راستہ سے علی وجہ البصیرت ساحل مراد کے قریب آرہے ہیں اور ہم میں سے لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جواپئے گھر کی دولت علوم نبوت کے ذریعہ بھی صحیح معنی میں خدا کے وجود وحدا نبیت سے تا آشنا ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ تقیقی اسلام کے بغیرر تی واتمی اسلام کی دعویداری کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے تی حالات سے متاثر ہوکر حالی مرحوم نے کہا تھا۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے ۔ گر کر جو ہمارا نہ امجرتا دیکھے مائے نہ بھی کہ مدہ ہم بربزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھیے مائے نہ بھی کہ مدہ ہم بربزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھیے

ہمارے گردفضا محیط میں موجود ہیں ہر دور کے ہر خطہ کے نبی کی مثال اس وقت کے چاند یا سورج کی ہے جس کے اتوار و برکات روحانی ومعنوی سے ساری و نیا کوروشن کی اور وہ تمام چاند وسورج اب بھی اپنی اس آب و تاب کے ساتھ روشن ہیں گر جماری ارواح کوان مادی اجسام ہیں مقید ہونے کی وجہ سے ان کا اوراک نہیں ہوسکیا 'حضرت نبی الا نہیاء خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس و نیا ہیں شب معراج بہت سے انہیا و وسلین علیم السلام سے ملاقات کی اور مسجد اقصے ہیں سب نے آپ کے پیچھے مقتذی بن کر نماز جماعت اوافر مائی۔

وہ سارے انبیاء شموس ہدایت تھے اور سرور انبیا مسلی اللہ علیہ وسلم ان کے شمس اعظم نتھے۔ آپتمام علوم و کمالات انبیا ولیہم السلام کے جامع تھے جن تعالیٰ جل ذکرہ کی ہارگاہ میں جوقرب ومنزلت آپ کوحاصل ہوئی وہ کسی اور کوحاصل نہیں ہوئی ہے

اے فتم رسل مرتبدات معلوم شد در آمده زراه دور آمده!

ا نبیا علیبم السلام کے خصائص وفضائل بے شار ہیں گرنی الانبیا اسلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص وخصائل کی شان سب سے بلند ہے آپ کے خصائص پرمستقل کتا ہیں لکھی گئیں' جن میں سے امام سیوطی کی'' خصائص کبڑی' بہت مشہور ومستوعب ہے۔

افسوں ہے کہ اردو میں خصائص پر بہت کم مواد ماتا ہے حالانکہ ان ہے نی درسول کی عظمت کا سکہ دلوں پر تفش ہوتا ہے کتاب الانبیا و میں ہم بھی خصائص نبوت اور بالخصوص خصائص نبی الانبیا وسلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تشریح و تفصیل کریں گے انشا واللہ تعالیٰ۔

ہم یہاں صرف ایک خصوصت کا ذکر کریں گے جس کے باعث نی اکرم سلی اللہ علیہ وسرے سب انہیا ویلیم السلام ہے متازین اوروہ آپ کی سب آگلی تیجیل لفوشوں کی مففرت کا اعلان ہے' کیونکہ یوں لفوشیں تو تمام ہی انہیاء کی تن تعالیٰ کے فضل و کرم ہے پخش دی جاتی ہیں گر اس طرح کھول کر اعلان صرف آپ ہی کے لئے ہوا ہے جس کی بیزی حکست میدان حشر میں فلام ہوگ سارے انہیا ویلیم السلاق والسلام امتوں کی شفاعت سے عذر کریں گے اور اپنی لفوشوں کو یاد کریں گے بھر نی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ورخواست شفاعت کریں گے تو آپ کسی لفوش کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ انا لھا انالھافر مائیں گئے بینی میں تم سب کے لئے بارگاہ رب العزت میں شفاعت کرنے کے لئے تیار ہوں 'جس ذات اقدس کی ساری عرامت کی خیر خوائی وغم خواری میں گزری تھی وہ میدان حشر میں العزت میں شفاعت کرنے کے لئے تیار ہوں 'جس ذات اقدس کی ساری عرامت کی خیر خوائی وغم خواری میں گزری تھی وہ میدان حشر میں اورز ریں موقع وہاں ہاتھ آپی کی اس ہولنا کے دن کی پریشانیوں پرخود تی کس قدر بے جین ہوگا اور جوں تی ان سب کی خدمت کا ایک اورز ریں موقع وہاں ہاتھ آپا کہ کی داری ہولنا کے دس کی سب کی دلداری انا لھا انالھا کی تحرار سے فرمائیں گئے گویا و مماار سلناک الا و حصته للعالمین کا دیوی زعدگی کے تبوت کے بعد دوسرا جوت آخرت میں اس شان کے ساتھ ہوگا

یارب تو کری و رسول تو کریم مد شکر که ستیم میان دو کریم

## انبياء كي سيرت صفات ملكات

عصمت انبیاعیم السلام کے بیان سے پہلے مناسب ہے کہ ان کے چنداہم خصوصی ملکات واحوال کا ذکر کر دیا جائے تا کہ ان کا تعارف زیادہ بہتر طریقہ پرہوکران کے ساتھ تعلق عظمت ومحبت بھی اضافہ ہواور وجوہ عصمت بھی زیادہ خوبی ہے ذہن نشین ہوں۔
(۱) انبیاع لیم السلام کی تربیت و تعلیم کا اہتمام اول ہے آخر تک براہ راست اللہ تعالیٰ کی شان ریوبیت کے تحت ہوتا ہے اس لیے ان کے تمام احوال زیرگی دوسر ہے لوگوں کے احوال سے مختلف ہوتے ہیں ان کی طفولیت شباب کہوئت شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں ان کی طفولیت شباب کہوئت شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں ان کی طفولیت شباب کہوئت شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں ان کی طفولیت شباب کہوئت شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں اور اپنی ہوئے ہیں اللہ من بیشاء و بھدی البہ من بنیب ' (حق تعالیٰ اپنی بندوں ہیں ہے جبیٰ وصطفے تو ان کو کرتے ہیں جن کو جا ہیں اور اپنی ہوایت کا راستہ ہرائ مخض کو دکھاؤ دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع وا تا بت

کرے)معلوم ہوا کہ پینبرانہ شان عطا ہونے کی شرط اور ہے اور ہدایت کی شرط الگ اللہ اعلم حیث یجعل ر مسافتہ ( خدا ہی خوب جانیا ہے کہ رسمالت کے لیے کون سما ظرف موز ول ہے معلوم ہوا کہ عطا نبوت خاص ملکات موہوبہ پر موقوف ہے۔

(۲) بارنبوت اٹھانے سے قبل بی ان کے قلوب اس قدر مزکی وصفیٰ ہوجاتے ہیں کہ ان کے خواب و بیداری کے حالات یکساں ہو جاتے ہیں' وہ اپنے نور باطن سے سامنے اور پیچھے کی چیز وں کو یکسال دیکھتے ہیں' پست و بلند آ واز کو یکساں سننے لگتے ہیں' وہ ساری خلق کو خدا کا کنبہ بیجھتے' اور دوست و دیمن' بدخواہ و خیر خواہ کے ساتھ یکسال سلوک کرتے ہیں' ان کی معمومانہ فطرت وفر شکی پر فرشتوں کور شک ہوتا ہے' خلاصہ یہ کہ وہ بشر صورت گرفرشتہ سیرت ہوتے ہیں۔

(۳) خلعت نبوت سے سرفراز ہوکرانہیا علیہم السلام اپنی امتوں کے لیے اسوہ حسنہ اورتمثالی نمونہ ہوتے ہیں ان کا ہرقول وفعل دعوت اتباع ہے' کیونکہ ان کی تمام حرکات وسکنات مرضیات الہیہ کی آئینہ دار ہیں۔

وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي ولكم في رسول الله اسوة حسنة"

(۴) انبیا علیہم السلام کے نفوں پیدائش وطفق طور پرمطمئۃ ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کی طرح نفوس امارہ نہیں ہوتے یعنی ان کے نفوس فخر ہوتے ہیں اور پرمطمئۃ ہوتے ہیں دوسرے انسان کا شیطان ہے وہ بھی انبیا علیہم السلام کے اعلیٰ تقدس و تفوس فضرۃ ہرمعصیت و ہرائی ہے متنفر ہوتے ہیں ای طرح دوسرااور ہیرونی دشمن انسان کا شیطان ہے وہ بھی انبیا علیہم السلام کے اعلیٰ تقدس و تقویٰ کے سامنے اپنے ہتھیارڈ ال دیتا ہے۔

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میرامطیع ومنقاد ہو گیا ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اس لیے جس نے بچھے دیکھا' اس نے بچھے ہی ویکھا۔ بلکہ خیرالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں خیرالاہم کے بھی بہت سے افراد کواس قتم کے من قب عالیہ عطا ہوگئے ہیں چنانچے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شیطان تم سے ڈرتا ہے' ایک دفعہ فرمایا کہ اسے عمر! جس راستہ پرتم چلتے ہو' اس پر شیطان نہیں چل سکتا' ایک بار فرمایا کہ بیس نے ویکھا جن واٹس کے شیاطین سب ہی عمر سے ڈرکر دور بھاگ گئے ہیں۔ (جمح الغوا کہ صفحہ ہے ہو')

(۵) انبیاعیم السلام کی بے نظیر قوت علم و گل کے پورے اور استان کے شرف محبت ہے مستفیدین پر پڑتے ہیں اور وہ سب اپنے وقت کے نبی مرسل کے تشائی نمو نے بن جاتے ہیں 'چا نچے نبی الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے محاب کی شان ان کے حالات ومن قب سب کو معلوم ہے 'خود صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمیرے اصحاب کی مثال ستاروں کی ہے 'جس سے بھی تم چا ہو گئے ہوا ہے حاصل کر لو گئے وہ سب عدول ہے 'ود صفور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہا ہے ہی ممتاز خصوصیت یہ بھی ہے کر آپ نے اتنی بڑی تعداد ہیں' جوایک لاکھ چوجیں ہزارت معقول ہے' اپنے محتی جا نشین جھوڑے اور وہ سب بی جق و ہوا ہے کہ مینار سے 'بعض حفر ات نے اور محاب کی کر 'صحاب کرام رضوان اللہ علیہ ما جھین معیار جی نہیں ہیں' یہ رائے ہمارے زویک جی صواب ہے ہی ہوئی ہے' اگر لؤچوائے حد یہ محتی ہوگی ہے' اور سب کے سب عدول ہے' تو پھران کو معیار جی نہ بھینا' کہاں تک درست ہوسکتا ہے؟ ہوں ایک ہو یہ ہی خروری و بد بھی طور پر معیار جی ہیں۔ ہوسکتا ہے؟ ہاں ایستجیر درست ہوسکتا ہے کہ معیار جی تھا نظر کا معالمہ تیسری صدی ہوسکتا ہے۔ اس کے ابد صحابہ کرام بھی ضروری و بد بھی طور پر معیار جی ہی ہو تھا نظر کا معالمہ تیسری صدی ہوسکتا ہے۔ اس مدین خود کی ہوا' اور بھی بات خلاف تحقیق ہے' اس حدیث ہی کہاں نا مرحابہ کی جوٹ ہیں جی خود کی بیا جی کہی عوض کی ایستر تی گئی کہاں نا مرحابہ کی جوٹ ہوا کہا خود کر دیا کہ محیار جی بھی مردی صدی ہوسکتا ہوں گئی کہا ہوا کہ اس در پر بین گئی کہاں نا مردی کر دیا کہ محیار جی بھی موردی مدی ہوا' اور نہی بات خلاف تحقیق ہے' اس کے کہ یہ بات خلاف کے کھی ہو گئی کو کر کیا کہ معامر تو کہا کہا کہ کر کیا کہ معامر کی گئیں جو کہ کی معامر کی کھی خود کی معامر کی کھیں کی کھی کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ معامر کی کھی کے کہ کو کیا کہ کا کھی کی کھی کی کھی کو کر کیا کہ کو کو کھی کی کھی کو کو کو کھی کی کھی کی کھی کور کی کو کھی کی کو کھی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کو کے کی

خاتم النبین صلی اللہ علیہ ملم کی فیض کے بے مثال گہرے اثرات کا انکارکون کرسکتا ہے ان کے حالات پڑھ کرائی طرح ایمان تازہ ہوتا ہے جس المحرح انبیاء کی مشاجرات سی نبیک حالات پڑھ کے ہوتا ہے جس ایمان طرح انبیاء کی مشاجرات سی نبیک حالات پڑھ نے ہی ایمان سی میں اس کی نیک نیتی کے نبیک و خدمت دین ہی کا جذبہ کار فرمانظر آتا ہے۔ جن چند صحابہ ہے بہ تقاضائے بشریت کسی معصیت کا صدور ہوا ہے ان کی بیمن ندا ہو بی ایمان کی تیک ہوتی ہو گئی ہے کہ ذکر پہلے ہو جکا ہے کہ ایک شخص کی توبہ پوری ایک امت پر تقسیم ہو سکتی ہا معصیت کا صدور ہوا ہے ان کی بیمن معیار تی وصدافت بن سی ہے گھردوس کا ایمن اند تعالیم کا تو کہنا ہی کیا؟

کی ای طرح کی تقریظ ائمہ مجتمدین متبوعین اور حضرات مجد دین امت رخم ہم اللہ تغالے کے بارے میں بھی ہوئی ہے کہ ان کے کچھ نقائص واقعی یاغیر واقعی پرنظر کر کے ان کے مراتب عالیہ کو گھٹا کر دکھایا گیا' اس تنم کی تحقیقات پر تنقیدی نظر ہم کچھ مقدمہ انوارالباری میں کر بچے ہیں اور کسی آئندہ فرصت میں بھی کریں گۓ انشاءالقد تعالے۔

انبیاء میں ماسلام کے جلیل القدر ملکات واوصاف کی طرف چندا شارات پیش کرنے کے بعد مناسب ہے کہ وجوہ عصمت پر پجھے روشی ڈالی جائے پہلے مسئلۂ عصمت کے بارے میں اکابرامت کے نظریات معلوم کر لیہئے۔

# عصمت انبياء كے متعلق مختلف نظريات اور حقيقت عصمت

عقیدہُ سفارین میں حافظ امین الدین عراقی ہے نقل ہے کہ نبی بعد النبوۃ عمداً گناہ کرنے سے بالا جماع معصوم ہوتا ہے اور بطور سہود توع صغیرہ میں اختلاف ہے استاذ ابواسحاق اسفرائن اور قاضی عیاض مانعین جواز میں بین بیٹے تقی الدین بیکی کا شار مجوزین میں ہے اور حافظ عراقی کار جمان بھی اسی طرف ہے۔

علامہ تغتازانی نے لکھا کہ انبیاء کیبیم السلام کے تمام ذنوب ہے معصوم ہونے کے مسئلہ جس تفصیل ہے کفر وشرک ہے تو بالاجماع معصوم ہیں 'قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی اور حشوبہ کو چھوڑ کر جمہورامت کے نزدیک ای طرح قبل و بعد نبوت تعمد کہائر ہے بھی معصوم ہیں البنہ سہوا کو اکثر نے جائز رکھا ہے صفائر کا صدور عدا جمہور کے نزدیک اور سیوا بالا تفاق جائز ہے بجزان باتوں کے جوافلاتی گراوٹ سے تعلق رکھتی ہیں (کیونکہ ٹی کا دصف خلق تحظیم ہے)

اس کے علاوہ عام اشاعرہ کا مسلک جواز وقوع صغائر سہوا وعمدا قبل نبوت و بعد نبوت ہے اور عام ماترید بیاس کی بالکلیے نبی کرتے ہیں' ہمارے نقبہا و حنفیہ بھی انبیا علیم السلام کی عصمت مطلقہ کے قائل ہیں۔

ا ہام ترندی فرماتے ہیں کہ عصمت حق تعالیٰ کا وہ خصوصی فضل وانعام ہے جس سے انبیاء علیہم السلام ہر آن و ہر لھے حق تعالیٰ کی فرما نیر داری کے لئے مستعدر ہے ہیں اور کسی وفت بھی اونی تافر مانی کا دھیان و خیال تک نہیں لاتے 'اس کا میں مطلب نہیں کہ ان سے معصیت کا اختیار فرشتوں کی طرح سالب کرلیا جاتا ہے بلکہ اختیار وقدرت بدستوراورانسانوں کی طرح باقی ہوتے ہوئے بھی نافر مانی کا ہر داعیہ ان کے دوائی فیرے تھی تافر مانی کا ہر داعیہ ان کے دوائی فیرے تھی دوائی فیرے تھی دوائی فیرے تھی دوائی فیرے تھی تافر مانی کا ہر داعیہ ان کے دوائی فیرے تھی تا میں کہ ان میں کے انجرنے کا امریان وقوع باقی نہیں رہتا' واللہ اعلم۔

حفرت مولانا اساعيل شهيد في منصب امامت مي عصمت كي تشريح اس طرح فرمائي: ـ

انبیا علیبم السلام کی عصمت میہ کے " حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے ان کے اقوال افعال عبادات عادات معاملات مقامات اخلاق واحوال کوننس امارہ اور شیطان رجیم کی دخل اندازی اور خطاؤنسیان سے محفوظ کر دیتا ہے اور گھرانی وحفاظت کرنے والے فرشتے ان پر مسلط فرما

#### دیتا ہے تا کہ بشریت کا غبار بھی ان کے دامن پاک تک نہ پہنچ سکے''۔اس کے بعد وجوہ واسباب عصمت نمبروار لکھے جاتے ہیں۔

#### وجوه واسباب عصمت

(۱) عصمت کے طاہری اسباب چار ہیں اور چونکہ بیسب انبیا علیہم السلام میں بکل معنی الکھہ موجود ہوتے ہیں اس لیے ان کی عصمت بھی بیقنی ہے(۱) شرکے جواقب وتنائج کا ذاتی علم جوانبیا ء کوا پی عقل کا لی کے ذریعہ ہوتا ہے(۲) وی اللی ہے اس علم ویقین ہیں مزیدا ضافہ (۳) تعلق مع اللہ اور تقرب خاص کے سبب نسیان وترک اولی پر بھی ' اندیشہ مواخذ ہ' (۴) عدالت و تقابت جو پرائیوں ہے بچاتی ہے۔ (۲) دیگر صفات کے علاوہ انبیا علیہ ہم السلام کی ایک بڑی صفت دائی حضور مح اللہ کی ہے ہو عصمت کے لیے بہت بڑا سبب و وسیلہ بن جاتی ہے۔ (۳) انبیا علیہ ہم السلام کوا پی عصمت کا خود بھی پورایقین ہوتا ہے اور کی تھم رسول کی بچا آ وری ہیں اگر امتی کی طرف ہے کوئی تسائل پایا گیا ہے تو اس پر خدا اور رسول کی طرف ہے کوئی تسائل پایا گیا ہے تو اس پر خدا اور رسول کی طرف ہے تئیب کی گئی ہے مثل آ ایک تو ای صدیث زیر بحث ہیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ والم سائلہ ہوئی ہو ہو چکا ہے اور اس کی ووسری حدیث کا بھی ذکر ہم کر چکے ہیں 'ٹیسری حدیث بخاری کی بعاب الا عنصام ہالسند ہیں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ عنصام ہالسند ہیں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ عنظم کے کہ علی اللہ علیہ واخذی اور ای نور مایا 'جس پر عمل کرنے کو بعض کی پہلوا ختیا و فر مایا 'جس پر عمل کرنے کو بعض کی پہلوا ختیا و فر مایا 'جس پر عمل کرنے کو بعض کی پہلوا ختیا و فر مایا 'جس پر عمل کرنے کی بعد فر مایا۔

لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جس عمل کو بیس نے اختیار کیا اس سے احر از کرتے ہیں واللہ! بیس ان سے زیادہ خدا کاعلم رکھنا والا اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔

چوقی حدیث بھی بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے ایک دومرے محانی کا جھڑا باغ میں آبیاشی پر ہوگیا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو بت پنجی تو آپ نے حالات سن کر فیصلہ فرمایا کہ پہلے زبیر آبیاشی کرلیں 'پھراپنے انصاری پڑوی ندکور کے باغ میں پانی جانے دیں۔انصاری نے کہا کہ آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا کہ زبیر آپ کے پھوچھی زاد بھائی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات سے رنج و ملال ہوا۔ کیونکہ آپ کا فیصلہ تھا اس کو تبول نہ کرتا یارسول کے فیصلہ کو دنیوی مصالح و تعلقات پرمحول کرتا اسلامی شان کے خلاف ہے 'حضرت زبیر کا بیان ہے کہ اس محالمہ میں بیآ ہت نازل ہوئی فلا و ربک لا یو منون حتی یع محصوک فیصا شبحو بینھم الایة (پس نیس اور قتم ہے تیرے دب کنیس موکن ہول کے وہ لوگ تا آ نکہ اپنے تمام نزائی امور میں آپ کو حتی طور پر تھم نہ ما نیس اور وہ بھی اس شان ہے کہ آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں بھی کی تھم کی تھی وگر انی محسوس نہ رس اور اس پوری پوری طرح تسلیم کرلیں)

ورحقیقت کی ایمان والوں کی شمان ہے کہ وہ نمی کے مرتبہ کوسی طور ہے بچھتے ہیں اس کی پوری زندگی اور ہر تول وہل کواپے لیے اسوہ اور عملی نمونہ جانتے ہیں جن چیز وں کا بھی تھم بارگاہ رسمالت ہے ملتا ہے اس پر ہے چون و چراعمل کرتے ہیں اور جن چیز وں سے روک ویا اس کے پاس نہیں سے بیٹنے اس لیے سنت رسول کا اتباع اورامور بدعت سے طعی اجتناب ایک مومن کی زندگی کا اہم ترین نصب لیجین ہے۔ جس مدید کی اس وقت ہم نے تفصیل کی اس میں معزت زبیر رضی انشاعت اورا کی انساری کے بیٹر سے کا ذکر ہے جو بدری صحابی سے کوئی معمولی سے کی اس وقت ہم نے تفصیل کی اس میں معزت زبیر رضی انشاعت اورا کیا انساری کے بیٹر سے بھی افزشیں ہوئی تھیں اور خدا اور کوئی معمولی موالی ہوں ہوں خدا ان کی اصلاح فر ماتے تھے اور ان سب احوال و واقعات سے ہمیٹ ہے لیے امت جمریہ کوروشی ملتی رہے گی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ورس فدا ان کی اصلاح فر ماتے تھے اور ان سب احوال و واقعات سے ہمیٹ ہے لیے امت جمریہ کوروشی ملتی زندگی کمل ہوگی تھی اور جس قر آن مجید کے بعد صحابہ کرام کی علمی و مملی انشاعلیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی و مملی انشاعلیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی و مملی انشاعلیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی و مملی انشاعلیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی و مملی انشاعلیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی و معلی مقتلی و مقتلی اس کے تھی و کو کی کا دور تھی کھی و کوری ندگی معلی و کی کا دور تھی کھی و کوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی و کھی و کوری کی کھی و کوری زندگی سے معلوم معلوم میں است کی تعدمی کے کھی و کوری زندگی سے کھی و کھی کھی و کھی کھی و کھی

طرح رسول آکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ ذری میں مرضیات اللیہ اور تخلق با خلاق اللہ کا کا اللہ کھل مرقع بیش ہوگیا تھا اس مرقع کا فوٹو آفسٹ ہو کر ہر ہرصحا بی رسول کی لوح قلب پراس کی کا بی جیب گئی تھی نوٹو آفسٹ کی مثال ہم نے وضاحت کے لیے اور اس خیال ہے وی ہے کہ فوٹو میں غلطی کا امکان نہیں رہتا اور شایدای لیے پورے وثوق کے ساتھ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا لنجو م ہا بھم افتد بتم المعتد بتم کی کی نمال زندگی کی چھاپ پوری اور سی کے طور سے پڑھ بھی تھی محابہ کے بعد کے دور میں نقل وروایت ہم وہ ہوئی جس شم اللہ بیت میں کی نمال دروایت ہم وہ کہ اللہ بیت ما کی زبان مبارک سے صادر نہیں ہوئی البتہ شم اللہ بین بلو نہم اللہ بن بلو نہم "اور یہ تقی صرف خیریت کی ہے۔ کما لائٹی ۔

"شافرمایا" نوی القرون قرنی ٹیم اللہ بن بلو نہم " ثیم اللہ بن بلو نہم " اور یہ تقی صرف خیریت کی ہے۔ کما لائٹی ۔

### صحابة معيارتن بين

اس سے بیجی واضح ہوا کہ اگر ہم محابہ کرام کو بھی معیارتی نہیں مانیں گے تو دین اسلام کے ایک نہایت شاندار دورکوتاریک سمجھ لیس سے اور جو کمز ورکی تابعین اوران کے بعد آئی اس کو بہت پہلے سے مان کر دین کے بیشتر اجزاء کو جو صحابہ کے فناوی و آثار وغیرہ پر موقوف ہیں کمزور کر دیں گئے غالبًا تی صراحت کافی ہے لیکن ضرورت ہوئی تو ہم اس سے زیادہ کھل کر بھی کچھ عرض کریں گئے انشاء اللہ تعالی وہوالمسحان ۔

### ايك شبهاوراس كاازاله

یہاں ایک شبہ یہ ہوسکتا ہے کہا نبیاء علیہم السلام سے بعض لغزشیں ہوئی ہیں' جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اوران کااعتراف خودا نبیاء علیہم السلام ہے بھی ثابت ہے اورا حادیث شفاعت میں بھی حشر کے روز ہرنبی کااپنی کسی لغزش وغیرہ کے سبب شفاعت سے اعتدار ثابت ہے اس کے چند جوابات ہیں وہ بخی ڈئمن نشین کر لیجئے۔

(۱) انبیاء نیہم السلام کی جن لغزشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیاہے وہ ان کی پوری زندگی کے ہزار ہانیک اعمال میں سے صرف ایک دوممل ہیں جن کی عدم اہمیت طاہر ہے۔

(۲) و ولغزشیں بھی کفیروشرک یا گناہ کبیرہ کی قسم ہے نہیں ہیں۔

(m) اکثر لغزشوں کا تعلق خطا دنسیان ہے ہے جن کا مواخذ وامت ہے بھی نہ ہوگا۔

(۳) انبیاء کیبیم السلام پر حماب ہے اس لئے ہوا کہ حسنات الاہو او صینات المعقوبین 'پھر جن کے دہتے ہیں سواس کے سوامشکل ہے۔

نیز اس لئے کہ امت کے کان اچھی طرح کھول دیئے جا کیں کہ خدا کی بارگاہ جلیل میں رعایت 'بڑے ہے بڑے کی بھی نہیں کہ دسولوں
سے او پر تو کسی کا مرتبہ ہوئی نہیں سکتا' مگروہ بھی خدا کی مخلوق اور بندے ہیں 'باوجود مراتب عالیہ اوراعلی ترین تقرب بارگاہ رہ العزت کے ان
کی لغز شوں پر بھی گرفت ہو سکتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگر ان کی لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں تو ایک دولغز شوں پر نظر نہ ہو 'یوں شان رحمت ہے جب
غیر لوازے جا کیں گے تواہیے کیسے محروم ہو سکتے ہیں۔

غرض ان افزشوں کا ذکر اور بعض جگہ زیادہ تندو تیز اہجہ میں بھی صرف اپنی شان جلال وجروت کا اظہار ہے ای لئے ایک ایک بی افزش کو کہیں سخت گرفت میں لیا ہے اور دوسری جگہ اس کوشان رحمت کے انداز سے دکھلا یا ہے اس کی مثال حضرت آ دم علیہ السلام کی افزش میں ملتی ہے ایک جگہ ' فعصبی ادم ربعہ فغوی' سے ادا فرمایا اور دوسری جگہ فنسسی و لمم نجد له عزماً فرمایا' اور بات صرف اتی تھی کہ آ دم وزریت آ دم کواپنے علم تقدیری کے اعتبار سے جنت میں ہمیشہ کے لئے اس وقت رکھا تی نہیں گیا تھا' بلکہ دنیا میں بھیج کرا یک معین مدت تک کے لئے آ بادکرنا اور اعمال (اوامرونوائی) کا مکلف کرنا تھا' بھرسب کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے موافق سمج طور سے مستحق جنت وجہنم

بنانا تھا عُرض ایک عبوری دور کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کو داخل جنت کیا اور بطور نہی شفقت ایک خاص درخت کے پھل کھا نے سے روک دیا شیطان نے اس کے کھانے برطرح طرح سے آ مادہ کیا اور خدائے برتر کی قسمیں تک کھا کیں کہ اس درخت کے پھل کھا کرتم فرشتے بن جادگ (جس سے خدا کا تقرب اور بڑھ جائے گا یانم بھیشہ جنت ہیں رہو گے ( نکالے نہ جادگ ) سفتے سنتے آدم علیہ السلام کا اشتیق ادھ برخ ھا اور سوچا کہ نہی تشریح تو ہے نہیں نہی شفقت ہے کھی نیادہ تھا نہیں شریق شریق مور تو ہوگا نہیں اور ممکن ہے وہ میں فرا کہ حاصل ہو جائیں شیطان کی باتوں سے دھو کہ کھا گئے اپنے منصب رفیح کو بھول گئے کہ نبی کو خدا کے معمولی سے احکام کی بھی زیادہ سے ناور اس کے سے اور اس کے سی المور انہاں کے ساتھ عزم مورد سے بازد اتن کے مقابلہ ہیں کی عقلی مصلحت وفا کدہ پر دھیان ندرینا چا ہے تا ہم بیصرف ایک بھول تھی اور اس کے ساتھ عزم مورد سی بھوسکا تھا نہی شفقت ہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھی نہ نہ انہ کہ خوان ہو جھ کر سوچ سمجھ کر نظر انداز کیا ہو جو نہی تشریحی کی صورت ہیں ہوسکا تھا نہی شفقت ہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نہی شفقت ہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ کہ خوان نے جھ کر سوچ سمجھ کر نظر انداز کیا ہو جو نہی تشریحی کی صورت ہیں ہوسکا تھا نہی شفقت ہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نہی شفقت ہیں صرف اتنا ہو جو نہی تشریح کی خوان سے خوم ہو کر بڑادوں بڑار سال بطور ابتلائی دور کے گئر ارت اسے نے نیادہ اور در پر پا ہوں گے کہ ذریت آدم کو جنت کی نعمتوں سے محرم ہو کر بڑادوں بڑار سال بطور ابتلائی دور کے گزار نے بڑیں گاس نعرش پر حضرت آدم علیہ السلام کو جس قدر ندامت ہوئی۔

اور برسها برس تک اس نے توبدواستغفار فرمائے رہے وہ ان کی پیٹیبرانہ علوشان کا مظاہرہ تھا'جواتھم الحاکمین کی اعلی وار فع ذات کی نہی شفقت کی عدم رعایت کا لازمی نتیجہ تفاور نہ فی نفسہ اس کی حیثیت ایک لغزش یا نسیان سے زیادہ نہ تھی اس لئے جب حضرت موکی علیہ السلام نے اپنے جد بزر گوار حضرت آدم علیہ السلام کو الزام دینا جا ہا گہ آپ کی لغزش کے باعث آپ کی ساری ذریت ایک طول طویل ابتلاکی دلدل میں چینس گئی تو داوا جان (ارواحتا فداہ) نے کیسا کھر اجواب دیا کہتم جھے اسی بات پر طامت کرنے گئے ہو'جو تقدیم اللی میں میری پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے کسی ہوئی تھی سروردو عالم مجوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلے میں فرما کر ارشاد فرمایا کہ داوا جان علیہ السلام کی جست بھائی موکی علیہ السلام کی جست بھائی موکی علیہ السلام کے مقابلہ میں تو ی تھی اس لئے دوغالب رہاور بھائی جان کولا جواب ہونا پڑا۔

شرک فی اکتسمیہ والی لغزش بے بنیاد ہے

اس الغزش کے علاوہ جو بات شرک فی التسمیہ والی حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی وہ قطعاً غلط ہے اور جوحد بہت تر ندی میں روایت کی تئی وہ حسب تصریح حافظ ابن کئیروشن النسیر علامہ آلوی صاحب روح المعانی وغیرہ اسرائیلیات سے ہاوراسرائیلیات میں سے بلکہ دوسری اخبار آ حاد ہے بھی ہم وہی چیز لے سکتے ہیں جوقطعیات اسلام کے خلاف نہ ہو طاہر ہے کہ نبی کا ہرشائیہ شرک سے بری ہونا تطعی واجماعی مسئلہ ہے۔

البذا آیت جعلافہ منو کاء میں معزت آدم علیہ السلام دحواء مراذ ہیں بلکہ جس طرح محققین اہل تغییر کی رائے ہے وہی اصوب واسلم ہے کہ مفرت آدم وحواء کا ذکر بطور تمہید تھا بھر ذکر ان کی اولاد کا شروع ہوا کہ ہر ماں باپ انچھی اولاد کی تمنا ودعا تو خدا ہے کرتے ہیں اور وہ بی عطا بھی کرتا ہے مگر بدعقیدہ ماں باپ شرک کی صور تیں اختیار کر لیتے ہیں ۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالعزیٰ کوئی عبدمناف کوئی عبدالشس کوئی عبدالمدار کے دیتا ہے بیلوگ ان بتوں کوخدا کا شریک بجھتے ہیں اور پنہیں سوچتے کہ جوخود ہی مخلوق ہیں وہ کس طرح خدایا خالق کے شریک بن سکتے ہیں کھرا بسے نام رکھنا بڑا شرک نہ بھی ہوتو شرک فی الصمیہ تو ضروری ہے جس ہے بچتا جا ہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ جس نبی ہے کوئی لغزش و نیا میں ہوئی ہے اس کا ذکرا حادیث شفاعت میں آیا ہے اور کسی حدیث میں مذکور نہیں کہ حضرت آ دم علیدالسلام قیامت کے روز اس لغزش کا ذکر کریں گے کہ جھے ہے شرک فی العسمیہ ہوگیا تھا اس لئے شفاعت نہیں کرسکتا' البتہ اکل

شجرہ والی لغزش کا ذکر ضرور ملتا ہے۔اگر مذکورہ بات سیح ہوتی تو بیہ بہت بڑا عذر بن سکتا تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس امر کوبھی بطور عذر پیش کردیں سے کہ جھےلوگوں نے ابن اللہ کہا تھا'یا خدائی کا شریک بتالیا تھا' حالانکہ اس بات بیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اونیٰ اشار ہے کوبھی دخل نہیں' اس لئے ندان سے اس پرمواخذہ ہوااور نہ ہوگا۔

شک فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیا دہے

ای طرح حفرت ابراہیم علیہ السلام کے قول رب ادنی سیف تحیی المونی کوکی ورجہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ برحمول کرنا غلط ہے اول تو آ کے قال اولم تو من الآیہ سے یہ بات خودصاف ہوگئی کہ کسی شک وشبہ کی بات تھی ہی نہیں جوایمان کے خلاف پڑتی ' دوسرے یہ کہ صدیث شفاعت میں بھی اس کا ذکر نہیں ورنہ جس طرح و بنی مصلحت کے لئے تین مرتبہ تو ریہ کے کلمات کہددینے کوعذر بنا کمیں گئاس بات کو بھی پیش کر کے ڈیل عذر کر سکتے تھے۔

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ہذار ہی کی بھی تو جیہ ہے کہ وہ بطور ڈبنی انقالات کے یا مقابل کفار ومشرکیین کے فاسد مزعومات پر فرمار ہے ہیں کہ بیدر ب ہے! پھر غروب ہونے پر جنلایا کہ کیار ب کی بیشان ہوتی ہے؟ اور آخر میں رب حقیق کا تعارف کرا دیا اور واقعی کوئی لغزش ہوتی تو اس کو بھی وہ شفاعت کے وقت سندعذر بناتے'

ای طرک دومرے انبیاعلیم السلام کی لغزشوں کا حال ہے جس کی تفصیل حسب موقع پیش ہوگئ یہاں آئی بات صاف ہوگئی کہ انبیاء سب معصوم سے تھے اور وہ خود بھی اپنے کو معصوم ہی سیجھتے تھے یاور بات ہے کہ خدائے تعالیٰ کی مبراومنزہ ذات گرامی صفات کا شعور جس قدرتو کی ہوتا ہے ای قدر ابشری کر در یوں کا احساس بھی تو کی تر ہوجا تا ہے اور اس مقام رفیع ہیں بڑے بڑوں کواپئی حسات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں الغزشیں تیں۔
کر در یوں کا احساس بھی تو کی تر ہوجا تا ہے اور اس مقام رفیع ہیں بڑے بڑوں کواپئی حسات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں الغزشیں تیں۔
یہاں اس امر پر بھی سیمیہ ضروری ہے کہ جن آیات ہیں انبیاء کی خطاب کر کے بعض معاصی ور ذائل اور کفر و شرک سے اجتماب کرنے بعض معاصی ور ذائل اور کفر و شرک سے اجتماب کرنے کی ہوا ہے۔
کرنے کی ہوا ہے گئی ہے ان سے مقصود تو غیر ہی ہیں' صرف نوازش خطاب سے انبیاء کوٹواز اگیا ہے ہے۔
جو موسے قل و روئے خن صوئے تو یود

اس طرز خطاب کے بہت فائدے ہیں ایک حکمت یہ بھی ہاں امور کی اہمیت کا زیادہ سے زیادہ احساس کرانا وغیرہ ایسے ہی انہیاء علیم السلام کی کثرت تو ہواستغفار بھی ان کی شان عصمت کے خلاف نہیں 'کیونکہ تو ہے معنی رجوع وانا بت الی اللہ کے ہیں اس کی ضرورت جس طرح ایک عاصی وخطا کارکو ہے بڑے ہی وہ لی بھی اس کا مختاج ہے اس لئے اس نسخہ کیمیا کی سب ہی کو ضرورت ہے اور استغفار جس طرح ایک ماہوں سے ہوتی ہے معمولی لغز شوں اور ذرا ذرائی غفلتوں پر بھی ہوتی ہے چنا نچہ نبی ای فداہ ابی وای صلی اللہ علیہ وہ کم نے ارشاد فر مایا کہ ہر سے ول پر بھی غبار آتا ہے جس کی وجہ سے ہیں ستر بار استغفار کرتا ہول انہیا علیہ السلام حضور دوام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں کہ ہمہ وقتی خدا کا مرکز اس مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے بھر نبی الانفیا ہو ہے ہیں کہ ہمہ وقتی خدا کا مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے بھر نبی الانفیا وہ سے مشرف ہوتے ہیں کہ ہمہ وقتی خدا کا النہا علیہ مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے بھر نبی الانفیا وہ سے اس کر کوئی لیے غفلت کا گزرگیا تو ای کوئیس و فیار مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے بھر نبی اللہ علیہ وہ کہ عنوان وی خوار کی می خوار کہ کی انہیا ہے کہ کہ میں انہیا ہو کہ کوئی اس میں ہوتے ہی میں انہیا ہو کہ کوئیل کوئیل ہو تھی تو تی کی کوئیل ہو ان وہ کی کوئیل ہیں ہو تو ہو کہ کوئیل ہو تھی ہوتے کی میں اس کوئیل ہیں ہو کے کوئیل ہو کہ اس انہ ہوگا۔

میں خوار انہیں جبہ غفلت کا لفظ کھتے ہو ہے بھی دل ڈر رہا ہے کہ اس کا مصداتی شاید ہزارواں لاکھواں ہز بھی دہاں نہ ہوگا۔

میں معمداتی شاہد ورود عالم ارواحنا فداہ کی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہیں آ ہے کی اس مصداتی شاید ہزارواں لاکھواں ہز بھی دہاں نہ ہوگا۔

میں میں وردوعالم ارواحنا فداہ وہ کی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہیں آ ہے کیا تھوں میں اس کے لئے ہڑا سبق ہے آتی کہ ہو ہو ہو تھیں کوئیل کے اس کوئیل ک

صاف رکھنے کی فکر کرتے ہیں' کیاصادق ومصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے ہیں کہ ایک گناہ کرنے ہے دل پر سیاہ نقطہ لگ

جا تا ہے اور تو بدواستغفار سے اگراس کوصاف نہ کرلیا جا۔ برتواسی طرح دوسرے اور تیسرے گناہ سے اس پر سیاہ نقطوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے جو معاذ الله غفلت میں پڑے رہنے ہے بھی بھی بورا کا بورا بھی سیاہ ہوجا تا ہے۔

خدا ہے ڈرنا چاہئے ارتکاب معاصی وترک واجبات وفرائفل ہے تخت پر ہیز کرنا چاہئے اورا کر بھی خفلت ہو جائے تو اس کا تدارک فوراً کرنا چاہئے جس کا نہایت آسان نسخہ تو برواستغفار ہے بیرخدائے تعالیٰ کا امت محمد یہ لئے بہت ہی پڑاففنل وانعام ہے کہ مؤس کے لئے توبدواستغفار کا دروازہ ہرونت کھلا رکھا ہے اگرایمان کی چنگاری بڑے ہے بڑے اورزیادہ سے زیادہ گنا ہوں کی را کھ میں بھی مستور ہوگئی ہے تو وہ ساری را کھ کا ڈھر تو بدواستغفار کی پھونک ہے دور ہوسکتا ہے اور ایمان کی چنگاری پھرسے پوری آب و تاب ہے روش ہو جاتی ہے التائب من اللذب محمن الاذنب لله. واقد المعوفق۔

اب ہم بقیدوجوہ واسباب عصمت انبیاء کیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں۔

۳-اللہ تعالیٰ اپنے خاص محافظ دستے فرشتوں کے آئیا جلیم السلام کی معمت کے لئے مقروفرماتے ہیں تا کہ اگر کسی وقت کی نئی کے لئے حالات ماحول اور زاکت وقت سے اسک صورت چی آ جائے کہ بشریت کے تقاضوں کوروک تھام وشوار تر ہوجائے تو اس وقت بھی نئی کا قدم ذگرگا در سے کو کو کر کہ نئی کی ذرا کی لغزش سے امت پراس کا بہت برااٹر پڑتا ہے صدیف میں آ تا ہے کہ آ دم علیہ السلام بھول کے سے تو ان کی ساری امت ہوئی ذریت کو بھول کی بیماری نے پکڑلیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لغزش نئی سے ہوجائے تو ای قسم کی لغزش کا شکار اس کی ساری امت ہوئی ہے اس لئے انہیاء کا دائس تمام گنا ہوں سے پاک وصاف بی رکھا جاتا ہے اور اس کے لئے تھم تھی کو ترک جانس کی ساری امت ہوئی ہیں اس لئے انہیاء کا دائس تمام گنا ہوں سے پاک وصاف بی رکھا جا تا ہے اور اس کے لئے تھم تھی تھی ہو بڑے جلیل القدر توفید سے کہ بہترین ماحول اس بات کو پوری طرح بھین میں سی طرح گھر کے بہترین ماحول اس بات کو پوری طرح بھین میں سی طرح گھر کے بہترین ماحول اس بات کو پوری طرح بھین میں سی طرح گھر کے بہترین ماحول بی بیٹیا یا اور بغیر خالم بری اسباب کے صرف اپنی اطاف غیبیہ وشان رہو بیت خاصہ ہے آ ہے کی تربیت فرمائی بظاہر زندگ شنم اووں کی طرح عزیز مصرے گھر کی تربیت فرمائی بیکا کی بیٹی کی بیٹی بیٹر معرکی ذلیخا کو بڑی تا کہد ہے کہ اس بیکا نہا میں کہ بیٹی کی مورب العلمین فرمارے بیں اب حضرت یوسف علیہ نہا ہو حیال میں بیٹی کی بیٹی بیٹ کو کورب العلمین فرمارے بیں اب حضرت یوسف علیہ نہا ہی خیال رکھا جائے نی خالم بری بدن کی تربیت کا سامان ہے اور ول ودماخ کی تربیت خودرب العلمین فرمارے بیں اب حضرت یوسف علیہ نہا ہوت خوال میں کی عبت کی پینگ بڑ حدرت یوسف علیہ نہا کہ میاں کی عبت کی پینگ بڑ حدرت یوسف علیہ نہا کہ کہ بیاں کی عبال میں کی ذریت خودرب العلمین فرمارے بیں اب حضرت یوسف علیہ السلام (جوسن و جمال میں کی عبال کی عبال کی عبال کی عبال کی عبال کی عبال بھی کو دری کے دائم کی کی تربیت کو سام کی کورب کی بیک بین کی تربیت کورب کی کورب کی کورب کی بینگ بیٹر کی کورب کی سے کا کر کی کر بیت خودرب العلمین فرمارے بیں اب حضرت کورب کی کر بیت کورب کورب کی کر بیت کر بیت کورب کی کر بیت کی کر بیت کی کر بیت کو

يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا

(حسین جمیل چرو پرجتنی زیادہ نظر کی جاتی ہے اتن ہی اس کے حسن وجمال کی کشش بڑھا کرتی ہے)

ای لئے حدیث میں آتھیں سیکنے کی ممانعت ہا ورحس و جمال کی فتنہ ما مانیوں سے بیخے کا داحد اور کیمیا اگر نسخہ یہ ہلا دیا گیا ہے کہ آیک تگاہ دفعتہ پڑجائے تو خیر دوسر کی تیسر کی نگاہ ڈالنا غضب ہے چہ جا ئیکہ ستقل سنکائی کی عادت اختیار کرنی جائے تو اس سے بڑا اور برا تو دوسر امرض می نہیں اور سب سے بڑکی ایک خرابی ہیے کہ ہر کام ہے آ دگی تھک جاتا ہے ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے گرصر ف آ نکھالی چیز ہے کہ وہ دیکھنے سے نہیں تھکی اور نہ بھی سیر ہوتی ہے غرض اس بیار کی کا کوئی علاج نہیں عربی کے مشہور شاعر شنجی نے کہا تھا کہ ' خدا میر ہے جس و مکرم بادشاہ کو آ تھول کی فسوں کاریوں سے محفوظ رکھ کے کیونکہ ان کا مقابلہ نہ دوا پی فوج فراہے کرسکتا ہے نہ جودہ تاوت سے کرسکتا ہے۔فاری شاعر نے کہا

زنا توانی خود این قدر خبر دارم که از رخش نتوانم که دیده بردارم

ا كبرالية بادى مرحوم بهت مايوس بيل كداس زمانه يش كم ازكم اس تحكم شرى رعمل بهت كم ب كيونكه شريعت في دونو ل طرف بندلگائ تح جب ايك بندانو ث چكا بتوصرف ايك بندے كام كيے چلے گا؟ وہ كہتے بيل \_ نے طریقوں پہ مقصد شرع کارفر مانہ ہو سکے گا ادھر جو پردہ نہ ہو سکے گا ادھر بھی تقویٰ نہ ہو سکے گا

محرشر بیت کا قانون ہے کہ جتنے زیادہ نامساعد حالات و ماحول بیں شرق تھم پڑھل کیا جائے گا'ا تنابی اس کا اجروثوا بھی بڑھ جائے گا'اس کئے فکست ہمت کا اسلام میں کوئی درجہ بین بیمردان خدا کا وین ہے یہاں بہت ہمتی و کم حوصلگی جرم عظیم ہے۔اس سلسلہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ آڑ زمائش کس کی ہوسکتی ہے؟

ایک ملکہ حسن و جمال گیلائے روز گار شاہزادہ حسن و جمال پر بری طرح فریفتہ ہو جاتی ہے ٔ دونوں کی زندگی ایک ہی گھر میں گز ررہی ہے۔زلیخا بقول غالب \_

دیدار بادہ حوصلہ ساتی نگاہ مت برم خیال میکدہ بے خروش ہے

ال ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کوئی شری وعقلی پابندی ال پڑئیں ہے آگر مرحوم دیکھتے کہ ایک طرف کا بند پوری طرح فکست ہے وہ حسن رہ گزرے ہی ڈرکے یہاں حضرت پوسف علیہ السلام کی سرگذشت پڑھتے کہ ایسے نازک ترین موقع پرانہوں نے کس جی داری ہے شریعت کو قاما کی ایمانی عملی ' فکری' عصمت پر ذرہ کے برابر بھی کوئی داغ آسکا ؟

(۵) انبیا علیم السلام کو پیدائتی طور پر بہت ہے خواص اہل جنت کے دنیا جس بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً دائی حیات ٔ دائی عبادت (کہ قبر میں بھی مشغول عبادت دہتے ہیں کھرت از دائی:۔ وفاحت پراجساد مبارکہ کا عدم تغیر وغیر ہ لہٰذا اہل جنت ہی کی طرح ان کے لئے دنیا ہیں عصمت بھی ثابت ہے واضح ہوکہ جنت واہل جنت کے بہت ہے نمونے دنیا ہیں دکھائے گئے ہیں بلکہ بعض چیزیں جنت کی دنیا ہیں اتاروی کی عصمت بھی ثابت ہے جواسود وغیرہ اور حصرت شاہ صاحب قدس مرہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کچھ چیزیں جنت ہیں جائے گئ مثلاً ہیت اللہ مسجد حرام اور دوسری تمام مساجد جنت کے علاقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور سب ای طرح جنت کی طرف اٹھا کی جائے گئی گی۔ واللہ اعلم۔

## عصمت انبیاء کے متعلق حضرت نا نوتو ی کی تحقیق

عصمت انبیاء علیم السلام کے بارے میں ایک نہایت کمل و مدل تحقیق حضرت جمتۃ الاسلام موا 'نا نوتو می قدس سرہ کے مکتوبات گرامی میں ملتی ہے'اس کا بھی پچھے فلاصہ ملاحظہ سیجئے! آپ کے نز دیک انبیاء کرام علیم السلام تمام صغائر دکیائر سے قبل نبوت و بعد نبوت ہرز مانے میں معصوم ہوئے جین مندرجہ ذیل ہردود لیل آپ کے کتوب گرامی ہے ماخوذ جیں۔

(۲) قرآن مجید میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقہ کا امر کیا گیا ہے جب ہرمعالمہ میں آپ کی اتباع ضروری ہوئی تو آپ کی عصمت ضروری تفہری ورند معصیت میں بھی اتباع مانتی پڑے گی جوخدا کا تھم نہیں ہوسکا۔

حق تعانی نے فرمایا کہ میں نے جن وانس کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ معصیت عبادت وطاعت کی ضد ہے اس سے میہ معلوم ہوا کہ آپ کے اندر مادہ شیطانی نہیں ہے جس سے معصیتوں کا صدور ہوتا ہے عام انسانوں میں چونکہ مادہ ملکی اور ماوہ شیطانی دونوں ہوتے ہیں اس لئے ان سے دونوں کے لوازم و آٹاریعنی اچھے و پر ہے اعمال بھی صادر ہوتے ہیں طائکہ میں چونکہ صرف نیکی کا مادہ و دیوت کیا گیا ہے وہ صرف نیک اعمال کرتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے 'اس کے برعکس شیاطین میں صرف مادہ معصیت و کفر رکھا گیا ہے ان سے کفر ومعصیت ہی کا صدور ہوتا ہے ایمان واعمال صالح کانہیں ہو سکتا۔

(۱) جونوع سوءاور فحشاء کی تعریف میں نہ آتی ہواس کا صدور کسی عارضی وجہ ہے منتقیٰ ہوسکتا ہے۔

(۲) سوء وفحشاء کاتھن خارجی اسباب سے بہاں بھی ہوسکتا ہے۔

(۳) اس امکان ندکور کے باوجود قدرت ان کے صدور ہے بھی تکہبان رہتی ہے پھر لکھامعصومیت بایں معنیٰ کہ ذات معصوم میں صدور معاصی کا منتا بھی نہ ہو صرف انبیاء کیبیم السلام کا خاصہ ہے اولیاء اللہ کی بھی بیشان نیس البتہ بعض آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مجی حفاظت فرماتے میں تو ان کا درجہ محفوظیت کا ہے جو معصومیت ہے کم ترہے۔

(2) قرآن مجیریں ہے ''عالم الغیب ' فلایظھر علی غیہ احلاً الامن ارتضیٰ من رصول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا (جن)ووعالم الغیب ہے اپنی غیب کی خبریں بجزائی پیندید و گلوق رسولوں کے اور کی کوئیں دیتا اوران کی وق کے آگے بیجے فرشتوں کے پہرےاور چوکیاں رکھی جاتی ہیں (تا کہی طرف ہے شیطان اس میں وال ندو ہے کیں) معلوم ہوا کہ پیغیروں کے علوم وا خبار میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ اخبیا عکا اپنی تمام اعمال زندگی میں معصوم ہوناوہ بھی اس آ یت سے نابت ہے جس کے لئے حضرت نا نوتوی کا طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پسندیدہ فر مایا اور یہاں کوئی قیدوشرط بھی نہیں کہ فلال مگل کے باعث وہ طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پسندیدہ فر مایا اور یہاں کوئی قیدوشرط بھی نہیں کہ فلال مگل کے باعث وہ

مرتضی ہوئے لہذا ثابت ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اعمال کی روسے برگزیدہ و پسندیدہ ہیں اور یہی شان عصمت ہے۔

عظت وعصمت انبیا علیم السلام کی بحث چونکدنهایت ایم ہاور خاب حقد کی عظمت وفضیلت وحقیت کا مدار بھی ہوئی حد تک اس ب ہے اس کے بم نے بہال کسی قد تفصیلی بحث کی باتی انبیا علیم السلام کے کمل حالات و مناقب وفضائل کے لئے حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیوم ارویؒ کی کتاب ' حضوں القرآ ن' کا مطالعہ کیا جائے جو چار خفیم جلدوں بیس ندوۃ المصنفین وبلی سے شائع ہوچکی ہے اردوز بان میں وہ نہایت بیش قیمت نا درعلی ذخیرہ ہے جو بحر اللہ کافی احتیاط سے مرتب ہوا ہے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ انبیا علیم السلام کے بیان حالات بیس اونی درجہ کی ہے احتیاطی بی بحض واعظا ندر تک کی نکتہ آفر بینیاں مناسب نہیں انبیا علیم السلام کے بارے بیس کوئی بات بھی گھئی ہو۔ خصوصاً نی قسم کی تو اس کے لئے نہایت وسیح مطالعہ کی محرومات اور کم لی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز نہ ہو عمین ' کیونکہ جمہورسلف اور ائم محدثین و معسرین کوچھوڑ کرا ہے دو عالموں کی رائے پرکوئی جدید نظریے قائم کر لیمنا اور اس کوشر کی دوئی کی صورت

علی الخصوص حفرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتمہ الانبیا صلی القدعلیہ وسلم کے بارے ہیں تو انتہائی احتیاطی ضرورت ہے معلوم ہے کہ یہوو نصاری نے کسی قدرغلط با تھی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کردی تھیں جن کا از الدقر آن وحدیث ہیں کیا گیا ہے۔ پھرامت محمہ یہ ہیں بھی پچی فیرمخلوقلموں ہے ایسے مضامین نکل صحح جن ہے فرق باطلہ کوقوت کی اگر اور تھی کہ اور کے ہیں بھی افراط وقت میں کہ جس کے معنون کی سب کو آشکار ہیں ہمارے اکا برحضرات دیو بندگی پیشان تھی کہ ان کی تحریر تقریر نہایت محکاط ہوتی تھی 'حقی کے کہ مواعظ شائع شدہ ہیں ان کا حضرت علام کھی کی اور حضرت تھا تو کی کے مواعظ شائع شدہ ہیں دعفرت علام کھی کی اور حضرت تھا تو کی کے مواعظ شائع شدہ ہیں دعفرت علام کھی ہی تعلوں ہیں بیان ہوتے ہیں ان کا حضرت علام کھی جن نظر آر ہا ہے جس کا مقصد عوام کوخش کر تا اور ان کی واد حاصل کر تا معلوم ہوتا ہے۔ آخر اس موام پیندی کے دبچان کے بالکل دوسراد کھنے ہیں نظر آر ہا ہے جس کا مقصد عوام کوخش کر تا اور ان کی واد حاصل کر تا معلوم ہوتا ہے۔ آخر اس موام پیندی کے دبچان ایک بردے ہمار کوئی شعبہ زندگی بھی حفوظ رو سے گایا نہیں؟ ہروعظ اور تقریر سیرت پراس کی اجرت اور نذر ان نے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں؟ مدارس سے بڑی بردی سیخو اہیں لیت ہیں گھر بھی موام ہے گرا نقد رنذر انوں کے متمی دہتے ہیں؟ مدارس سے بڑی بردی سیخو ہیں گیا جس کے گانفدر نذرانوں کے متمی دہتے ہیں؟ مدارس سے بڑی بردی سیخو ہیں گھر ہیں جاتے ہیں؟ مدارس سے بڑی بردی سیخو ہیں گھر ہیں جات ہیں گھر ہیں جات ہوں گھر ہیں دی سیخ کیا ہوئی ہیں۔ گوام سے گرا نقد رنذرانوں کے متمی درجے ہیں بالدیں کے مقام سلمانوں پر سیکتے ہیں؟ مدارس سے بڑی بردی سیخو ہیں گھر ہیں جات ہوں گھر ہیں درت سے بڑی بردی سیخو ہیں گھر ہیں گوام سے گرا نقد رنذرانوں کے متمی درجے ہیں بالدیں کے معام سلمانوں پر سیکتے ہیں؟ مدارس سے بڑی بردی سیخو ہیں گئی ہو گھر ہیں ہو گھر ہیں بردی سیخو ہو ہوں گئی ہو گھر ہیں ہو گھر ہیں ہو گا اور کیا ہو گور ہیں ہو گا کہ کو گھر ہیں ہو گا کے مدار سے بعد ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہیں ہو گھر ہیں ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو

الل بدعت کی جن باتوں کو ہمارے اکابر نے خلاف شخصین واصلیاط بتلایا تھا' آج ہم خودا پی تقاریر وتصانیف بین ان سے احتیاط کو غیر ضروری سجھنے سکتے ہیں۔

ہمارے دعفرت شاہ صانب قدس سرہ اپنے مواعظ میں ہے جلہ بھی فرمادیا کرتے ہے کہ' بھائی اعمل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے مگر خدا کاشکر ہے کہ علم سیح ہے' اس لئے جو بات بتا کیں گے وہ دین کی سیح ترجمانی بین نکسالی و معیاری ہوگی۔کاش! ہم اپنے اس مرکز سے دور نہ ہوں۔واللہ المعوفق و المعیسو:۔

بقيه فوائد متعلقه حديث باب

حضرت شاہ صاحب نے قرمایا کہ صدیث میں ذخب کا ذکر ہے جوسب سے کم درجہ ہے جس نے معنی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معظم اور شان رفیع کے لحاظ سے غیر مناسب امر کے جی اس سے زیادہ درجہ خطا کا ہے جو نا درست و ناصواب فعل کو کہتے جی اور ان سب کے او پر معصیت کا درجہ ہے جوعد ول تھی نافر مانی ہے اور صغائر و کہائر کی تقییم بھی اس میں جاری ہوتی ہے ذئب و خطا بیں نہیں۔

## اشكال وجواب

جب انبیا علیم السلام سب بی مغفور ہیں آؤ پھر زیر بحث آیت وحدیث میں صرف حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ذنوب کا ذکر کیوں ہوا؟ جواب بیہ ہے کہ یہاں شخصیص اعلان مغفرت کے لئے ہے 'کیونکہ آپ کے لیے شفاعت کیر' بی اور مقام مجمود مقدر ہو چکی ہے 'لہٰ ذا و نیا میں اعلان مناسب ہوا' تا کہ قیامت کے جولناک دن میں آپ کے قلب مبارک کو ڈھارس اور سکون حاصل ہواور بے تامل شفاعت کبرگی فریا سکیں' اگر دنیا میں آپ کی مغفرت کا اعلان نہ ہوا ہوتا تو ممکن تھا آپ بھی اپنے ذنوب کو ای طرح یا دفریا کر عذر فریا دیتے جیسے دومرے انبیا علیم السلام کریں گے۔ پانچاس دونعذر کے ماتھ انبیا علیم السلام کریں گے۔ چانچاس دونعذر کے ماتھ انبیا علیم السلام کی جی سے چانچاس دونا کہ ان کے تمام گذشتہ ذنوب بخشے جانچے ہیں۔

د دسرااشكال وجواب

جوذ نوب بعد کوہونے والے ہیں ان کی مغفرت پہلے ہے ہوجانا کیوں کر ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں:۔ (۱) اگر چہ مغفرت کا عام مغہوم بھی ہے کہ وجود ذنب کے بعداس کا وجود ہو مگراس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ اگرتم ہے کوئی ذنب ہوتو ہم اس پر مواخذہ نبیں کریں گئے ہیں مغفرت بمعنی عدم مواخذہ ہوئی۔

(۲) علم خداوندی میں سب اسکلے بچھلے موجود ہیں کیونکہ اس میں نقدم وتا خزئیں ہے ہیں سب کی مغفرت بھی دفعتہ درست ہے۔ (۳) مغفرت احکام آخرت سے ہے جہال سب ذنوب ماضی ہے متعلق ہو چکیں گے۔

## حضرت شاه ولى التُدرحمه التُد كا ارشاد

کہ وعدہ کم مغفرت کامقتھیٰ عمل واحتیاط ہے نہ کہ عدم عمل وترک احتیاط ای لیے حسورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مغفرت ذنوب کے بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے جتی کہ راتوں کونوافل میں کھڑے کھڑے یا وَل متورم ہوجاتے تھے صحابہ کرام عرض کرتے کہ آپ کواس قدر زیادہ عبادت کی کیاضرورت ہے ؟ تو فرماتے 'کیامیں خدا کاشکر گزار بندہ نہ ہوں؟!

#### عمّاب نبوي كاسبب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ زیر بحث حدیث بی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم کے عمّاب وغضب کی وجہ بیتھی کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے بیں اپنے لیے انجال شاقد کے احکام کی ورخواست محابہ کرام کے لیے ان کے مرتبہ رفیع کے لحاظ ہے موزوں نہتھی کے مقابلے ورخواست فطرت سلید کے طلاق بھی اجتہادی خطاکے ورخواست فطرت سلید کے طلاق بھی اجتہادی خطاک ورخواست فطرت سلید ہوجاتی تو تا گواری اورغصہ کا اظہار فرماتے تھے اس قسم کی مثالیس ورج کی ہوتی تو تکھی نفرمات نہ نوعہ ہوتے کہ بین کوئی بات خلاف فطرت سلید ہوجاتی تو تا گواری اورغصہ کا اظہار فرماتے تھے اس قسم کی مثالیس آسمدہ ذکر ہول گی ۔ انشاء اللہ تعلی اور یہاں صحابہ کرام کی درخواست نہ کورکا ہے گی اورغیر موزوں ہونا او پر کی تفصیلات سے واضح ہو چکا ہے۔

''ان اعلمہ کم'' معزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس کاعلم ومعرفت خداوندی زیادہ ہوتی ہے اس کی عبادت خدا کوزیادہ پہندہ وتی ہے 'کونکہ عبادت نام ہی مطاع کی مرض ہے موافق طاعت کرنے کا ہے ۔ حق تعلے کس عبادت ہوگا ، وقت اور کس موقع دکل جس زیادہ خوش ہوتے جس بعت علم ان امور کا ذیادہ ہوگا تقرب خداوندی بھی ان ایک مطابق اوا کرنے ہوگا تقرب خداوندی بھی ان کے مطابق اوا کرنے ہوگا ،

نماز جیسی متبول و پسندیده عبادت بھی غیر وقت مثلاً طلوع وغروب آفتاب کے وقت خدا کے یہاں قابل ردیا پسند ہوتی ہے غرض ان لوگوں کو

اس سے تنبیک کی جوشقتوں کے مل میں زیادہ فضیلت الآس کیا کرتے ہیں اورای وجہ سے کہا گیا ہے کہ اولیا واللہ اگر چرمقدار کے اعتبار سے طاعات وعبادات میں ہو سے مثل ترفدی شریف میں حضرت عمیر وعبادات میں ہو سے مثل ترفدی شریف میں حضرت عمیر بن ہائی کے متعلق ما تورہ کہ وہ ہردن میں ایک ہزار تجدے کرتے تھے اورایک لاکھ مرتبہ بنج کرتے تھے (باب ماجاء افا انجہ من اللیل) حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں منقول ہے کہا ہے زمانہ تضامی ہرروز دوسور کھت پڑھ لیا کرتے تھے اس طرح اولیاء اللہ کی بڑی بڑی عبادات وریاضات کے حالات منقول ہوئے ہیں۔

#### وفقناالله لمايجب ويرضى

باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار من الايمان.

(جو كفرطرف لوشنے كواپيا بى براسمجيئے جيسا آگ بيں ڈالے جانے كوتو يەنجى ايمان كى علامت ہے)

٢٠ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتاذة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله احب اليه مما سواهما و من احب عبدا لايحبه الا لله و من يكره ان يعود في الكفر بعد اذا نقذه الله كما يكره ان يلقيٰ في النار

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی صلاوت ولذت پالے گا جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کا نتات عالم سے زیادہ محبوب ہوں اور جس شخص کو کسی سے محبت ہوتو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوا ورجس کو کفری طرف لوٹنا ایسائی برامعلوم ہوجیسا آگ میں ڈالا جاتا۔

تشریج:۔یہ حدیث اور اس کی تشریح وغیرہ پہلے گر رچکی کفری طرف لوٹے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مقصود صرف نیا اسلام لانے والا ہی ہو بلکہ وہ بھی اس میں واقل ہے جو پہلے ہی ہے مسلمان تھا کیونکہ جب اسلام لانے والا کفری طرف لوٹے سے اس قدر متنفر و بے زار ہوگا تو جو خص اباعن جد مسلمان چلا آ رہا ہے اس کو تو گفر وشرک ہے اور بھی زیادہ پیزار ہونا چا ہے اور اس کوایمان کی حلاوت بھی زیادہ حاصل ہوئی چا ہے۔

اباعن جد مسلمان چلا آ رہا ہے اس کوتو کفر وشرک ہے اور بھی زیادہ پیزار ہونا چا ہے اور اس کوایمان کی حلاوت بھی زیادہ حاصل ہوئی چا ہے۔

افسوں ہے کہ آج کل مسلمانوں کو دین وعلم دین سے ناوا تقیت ولا پروائی کے باعث ایمان واعمال صالحہ سے بے تعلقی عام ہوتی جارہ ہو ہوں ہوں کہ وہ ایمان واعمال کی قدرہ قیمت بھی نہیں پہچا نے اور بعض نومسلموں کود یکھا جاتا ہے کہ وہ چونکہ پورے علم وبصیرت کے ساتھ ایمان و اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایمان واعمال کے زیادہ گرویدہ نظر آتے ہیں مقیقت ہے کہ بغیر علم ومعرفت کے کوئی ترتی صحیح و پائیدار نہیں ہو کئی۔

اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایمان واعمال کے زیادہ گرویدہ نظر آتے ہیں مقیقت ہے کہ بغیر علم ومعرفت کے کوئی ترتی صحیح و پائیدار نہیں ہو کئی۔

باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال (اعمال کی وجہ ہو الل ایمان کا ایک وورس سے بروہ جانا)

۱۲. حدثنا اسمعیل قال حدثنی مالک عن عمر و بن یحی المازنی عن ابیه عن ابی سعید ن الخدری عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یدخل اهل الجنة الجنة و اهل النار النار ثم یقول الله اخرجو من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیخرجون منها قد اسودو افیلقون فی نحر الحیا او الحیاة شک مالک فینبتون کماتنبت الحبة فی جانب السیل الم ترانها تخرج صفر آء ملتویة قال وهیب حدثنا عمر والحیاة وقال خردل من خیر

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا اہل جنت جن اہل دوزخ و درزخ میں واضل ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فر ما کیں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر (بھی) ایمان ہے اس کو ( دوزخ ہے ) ایمان ہے اس کو ( دوزخ ہے ) ایمان ہے اس کو ( دوزخ ہے ) کال اور تب (ایسے لوگ ) دوزخ ہے نکال لئے جا کیں گئے وہ جل کرکو کے کی طرح سیاد ہوں گئے چردہ زندگی کی نہر میں ڈالے جا کیں گئے یا بارش کے پانی میں (یہاں راوی کو شک ہوگیا کہ اور کے داوی نے کون سالفظ استعمال کیا ) اس وقت وہ دانے کی اگ آ کیں گے ( یعنی تر وتازہ وشاداب ہو

جائیں گے )جس طرح سیلاب کے کنارے دانساگ آتا ہے کیاتم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ ذردی مائل چے در چے نکل ہے۔ وہیب نے کہا' ہم سے عمرونے (حیا کی بجائے ) حیاۃ اور (خردل من ایمان کی بجائے ) خردل من خیر ( کالفظ ) بیان کیا۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں حدیث الی سعید خدری رضی اللہ عنہ بیں تفاضل کا لفظ ہے جواشخاص ہے متعلق ہوتا ہے چنانچے قرآن مجید بیس اس کا استعال انبیاء علیم السلام کے بارے بیس ہوا ہے کیونکہ ان بیس کی دفقص نہیں ہے اور آئندہ حدیث انس رضی اللہ عنہ بیس کی دفقص نہیں ہوتی ہے اشخاص بیس نہیں ۔ پس اللہ عنہ بیس رہوا ہم الا بیمان و نقصانه " ذکر کیا ہے کیونکہ زیادہ آو کی معانی بیس ہوتی ہے اشخاص بیس نہیں ۔ پس میان عاملین پرنظر کر کے نقاضل کا لائے اور وہال نفس ایمان پرنظر کر کے زیادہ وقتص لا تنیں گئے دوسری بات سے کہ یہاں اس اس کے لحاظ ہوں یا نہ ہوں ۔ سے نقاضل بنا یا ہے اگر چہ ایمان بیس برابر ہوں اور وہاں ایمان میں کی وزیادتی بتلانی ہوگی ، مجرخواہ اعمال میں بھی متفاضل ہوں یا نہ ہوں ۔

یہ خطاب اللہ تعالیٰ کس سے فرما کیں گے کہ دوزخ سے نکال او علامہ قسطلائی نے تصریح کی ہے کہ مراد ملائکہ ہیں چنا نچہ ایک روایت میں للموا تکہ کا لفظ بھی موجود ہے کہاں سے نکال اوال کو بھی علامہ موصوف نے لکھا کہ مراودوزخ سے نکالنا ہے جیسا کہ اصلی کی روایت میں کن النار کا لفظ زاکدروایت ہوا ہے کچریہ نگا کے کھم ان لوگوں کے لئے ہوگا جنہوں نے تو حید کے ساتھ کوئی قبلی نیکی (حسن نیت وغیرہ) کی ہوگی کیونکہ ایک روایت میں بیزیادتی موجود ہے اخو جو ا من قال لاالہ اللہ و عمل من المحیر مایزن کا الووی قسطلائی فی شروح ابنواری صفح الے 102)

یمی حدیث الی سعید خدری مسلم شریف میں زیادہ تفصیل ہے مروی ہے جس ہے معلوم ہوا کہ اہل جنت جنت میں پہنچ کرحق تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کداے رب! ہمارے بہت ہے ساتھی تھے جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ تمازیں پڑھی تھیں۔روزے رکھے تھے بچ کیا تھا'اورآج وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں آئے حق تعالیے فرما نمیں گے کہتم ان کودوزخ سے نکال لاؤ۔

جا کر پیچان لؤد وان لوگوں کوئی تعالی کی اجازت ہے نکال لاکس کے اور عرض کریں گے کہ جنتے ظاہری انکال کے اعتبار ہے ہم پیچان کر نکال کر لؤسکتے تھے نکال لائے اوراب کوئی الیانہیں رہا ہے۔ بیغا لبا و الوگ ہوں گے جن کے ظاہری انکال بکڑ ہوں گے گرمواصی کے باعث دور نے بیلی اور نے بیلی بار بیلی نظر انداز ہوگیا ہوگا۔ تیسری بار بیس تی تعالی انکس گے کہ ایجھا! کے بہت تھوڑے نیک عمل ہوں کے باصرف اکا دکا عمل ہوگا ، جو پہلی بار بیلی نظر انداز ہوگیا ہوگا۔ تیسری بار بیس تی تعالی اور کی گئی کہ اور وہ اپنے کہ اور وہ اپنے کہ اور ان لوگوں کو بھی نکال لاؤجن کے ظاہری انکال پی کھی بین ہے گران کے بیان عمال (کوئی اچھی نیت استے مارادے وغیرہ ہوں کے علامہ بوگا ، جو بیلی بار میلی نظر انداز ہوگیا ہوگا۔ تیسری بار بیس تی تعالی اور کوئی اچھی ارادے و غیرہ ہوں کے علامہ بول کے معرف اور ان کوئی اچھی نکال لاؤ میں گئی معرف کے اور وہ ایسے لوگوں کو بھی نکال لائمیں کے خوام میں انداز ہوگی انکال لائمیں کے نواز انداز ہوگی انداز کوئی کے کہ بار آلہا! بھے اور انداز کوئی انداز کوئی کوئی نئی ندی ہوگی کی بار آلہا! بھے خوام کی میں کوئی نئی ندی ہوگی ندی علاوہ ایمان یا کام کر خوام کے کوئی نئی ندی ہوگی نیکی ندی ہوگی نیکی مدی کوئی نئی ندی ہوگی نیک علاوہ ایمان یا کام کر خوام کے کہ کوئی نئی ندی ہوگی ندی بوگی نوئی نیکن دیکی ہوگی نوئی نیک ندی ہوگی نوئی نیک مدین کا تعرب کے خوام کوئی نیکن دیکی ہوگی نوئی نوز کی نوز کی کوئی نوز کوئی سے کوئی نوز کوئی سے کوئی نوز کوئی سے کوئی نوز کی نوز کوئی نوز کوئی سے کوئی نوز کی کوئی نوز کوئی نوز کوئی کوئی نوز کوئی نو

جہنم سے نکلے ہوئے لوگ چونکہ جلس کر کا لے سیاہ ہو گئے ہوں گئے اس لیے جنت کے درواز ہ پر جونبر حیات جاری ہوگی اس میں ان کو عنسل دیا جائے گا'جس سے جہنم کے تمام اثر ات زائل ہوجا کیں گئے اور وہ لوگ اس آب حیات کے اثر سے نور آبی ایک نگ سرسبز وشاداب زندگی سے بہر مند ہوجا کیں گئے۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کر آجم بخاری میں سے میر جمہ وعنوان باب مشکل ترین تراجم میں سے بہس کی جاروجہ ہیں۔ (۱) میرحدیث اور حدیث انس (صفحہ نمبر ۳۳) دونوں کا مضمون ایک ہی ہے (اگر چدا صطلاح محدثین میں دواس لیے ہوگئیں کہ ہرایک کا راوی الگ محانی ہے اورای اصطلاح کے تحت منداحمہ کی احادیث کا شارتمیں ہزار کہا گیا ہے۔

چر با وجود مضمون وا صد ہونے کے ترجے الگ الگ کیوں قائم کئے گئے؟

(۲) امام بخاریؒ نے جو یہاں حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث ذکر کی ہے ؑ اس بیس عمل کا کوئی ذکر نبیس کیکہ صرف ایمان کا ذکر ہے ٔ اور حدیث انسؓ میں خیر بعن عمل کا ذکر ہے ؑ پس یہاں کا ترجمہ وہاں اور وہاں کا یہاں ہوتا جا ہے تھا؟

(٣) امام بخاریؓ نے یہاں اصل جی ایمان کا لفظ رکھا اور خیر کا لفظ بطور متابع لائے 'اور حدیث انس جی برعکس کیا' حالا نکہ ترجمہ کی متاسبت سے برعکس صورت ہوئی جا ہے تھی؟

(٣)زیادة ونقص ایمان کی بحث پہلے گزر چکی ہے پھریہاں اس کا اعادہ کیوں کیا گیا؟

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کیال موقع پر شارجین بخاری نے جسی ضرورت تھی پر مغز کلام نیس کیا حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب بیس مسلما کیان پر خوب تفصیل سے ککھا ہے کیاں اشکالات فہ کورہ پر پہنے نیس کیا ہے کوہ انہوں نے حل تراجم ابواب بخاری سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے وہ اس طرف توجہ کرتے تواج ہما کھے سے بھی اس کے بعد حافظ ابن جھڑ کے جوابات لکھے جاتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحب کے جوابات ذکر ہوں گے۔
اس طرف توجہ کرتے تواج ہما کھ سکتے بھی اس کے بعد حافظ ابن جھڑ کے جوابات لکھے جاتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحب کے جوابات ذکر ہوں گے۔
اشکال اول و ثانی کا جواب حافظ نے بیدیا کہ دونوں حدیث ہیں زیادہ و نقص ایمان و تفاضل اعمال کے لیے ولیل ملتی ہماس لیے امام
بخاری نے ہراخمال پرتر جمہ قائم کردیا۔

پھر حدیث ابی سعید گونفاضل اعمال کے ترجمہ صفاص کردیا' کے ونکہ اس کے اندر تفاوت مراتب ایمان کا ذکر نہیں تھا اس کے لیے زیاد ق ونقصان والا ترجمہ مناسب نہیں تھا 'البتہ بیتر جمہ حدیث انس کے لیے موزوں تھا' کہ اس بیس تفاوت اختلاف وزن شعیرہ ہرہ ورہ کے لحاظ ہے تھا' چوتھ اشکال کا جواب حافظ نے بیدیا ہے کہ پہلے ایمان بیس زیادتی ونقصان کا ذکر کر رہ ہیں ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے کسی جگہ بھی تفسہ تقد بی کے لحاظ ہے ایمان بیس زیادتی کا ذکر نہیں کیا ہے ان کا عقار مسلک تو ایمان کو مرکب مان کر زیادتی کا قول ہے خواہ اجزاء کے لحاظ ہے ہویا اسباب کے اعتبار ہے ای لیے انہوں نے کہیں تقد بین و عائل میں تقابل نہیں کیا غرض حدیث انس بیس امام بخاری کے نزدیک زیادتی ونقصان باعتبار جموعہ کے ہے باعتبار نفس تقد این کے نہیں گہذا کہ حافظ کی توجیہ ذکور تاکل کی فشاکے خلاف ہے ای طرح حافظ کا جواب اشکال اول و ثانی ہے بھی چلنے والا نہیں ہے' کیونکہ تفاوت موزونات اور دارت بخاری بیس تھا کی معید شربیں ہے تو ہم کہیں گے کہ ذکر مراتب حدیث ابی سعید شرب بھی حسب روایت سلم موجود ہے' اگر کہا جائے کہ تفاوت ذکور روایت بخاری بیس تو نہم کہیں ہے کہ در مراتب حدیث ابی سعید شرب بھی ذکر مراتب حدیث ابی سعید شرب بھی ذکر مراتب حدیث ابی سعید شرب بھی ذکر مراتب حدیث ابی سعید شرب بھی خواس برام بخاری کا ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کرنا کیسے درست ہوگا ؟

### حضرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے جوابات ملاحظہ فرمائے۔

(۱) امام بخاریؓ نے صدیث افی سعید کو تفاضل اعمال کے ساتھ دووجہ سے خاص کیا 'ادل اس لیے کے انہوں نے دونوں مفصل روا نیوں پر نظر رکھی' اور چونکہ مسلم کی روایت افی سعید میں اعمال کا مجمی ذکر موجود ہے' اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا' اور حدیث انس کے کسی طریقتہ میں بھی ذکر اعمال نہیں ہے' اس لیے دہاں ایمان کا بھی ذکر موجود ہے' اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا' اور حدیث انس کے کسی طریقتہ میں بھی ذکر اعمال نہیں ہے' اس لیے وہاں ایمان کا بھی ذکر موجود ہے' اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا' اور حدیث انس کے کسی

طریقہ میں بھی ذکراع النہیں ہے اس لیے وہاں ایمان کی زیادتی ونقصان کا ترجمہ مناسب ہے دوسرے بیکدامام بخاری نے حدیث الی سعید میں لفظ ایمان ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اس کی مراومتا بعت بالخیر کے ذریعی کم شعین کی گویا اس امر پرمتنبہ کیا کہ مراوا مراتب ایمان سے مراتب اعمال جین پس لفظ ایمان مفسر اور لفظ خیر اس کا مفسر ہوا'امام بخاری کے یہاں ایمان کا اطلاق خیر پر جائز و درست ہے اور حدیث انس میں برعکس کیا کہ لفظ خیر کواصالناً ذکر کیا'اور اس کی مرادمتا بعت لفظ ایمان سے متعین کی بیجواب اول و ثانی ہے ہوا۔

(۲) تیسرے اشکال کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاریؒ اپنے علم ووجدان کے مطابق طریقے اختیار کرتے ہیں ہرمقام پر متعین سیح وجہ نہیں معلوم ہو کتی اور یہاں بھی ہم اس کا تعین نہیں کر سکے۔

(۳) چوتے اشکال کا جواب سہل ہے کہ پہلے ایمان کی زیادہ و نقص پر قصداً کوئی ترجم نہیں لائے سے استطر اوا بیان ہوا تھا'ای لئے کوئی حدیث بھی روایت کی پھر فر مایا کہ میر ہے کوئی حدیث بھی روایت کی پھر فر مایا کہ میر ہے نزدیک وونوں حدیث بٹن فیرایمان سے زائد چیز ہے لیکن حدیث الب بٹن وہ اعمال قلب سے ہے اور حدیث الس بٹن متعلقات ایمان سے ہوئو دا یمان اور انشراح واجساط کی کیفیت ہے' نہ کمل قبلی حسن نیت وغیرہ وو مرسے شارعین بخاری نے دونوں بٹن ایک ہی طریقہ پر سمجھا ہے۔ نیزیہ کہ دونوں حدیث کے درمیانی مراتب تو ایک دوسرے کے ساتھ آگے بیچھے بے ترتیب باہم جڑتے ہیں' مگر آخری مرتبہ وونوں بٹن مشترک ہے' یعنی حدیث ابی سعید بٹن ہو ایک دوسرے کے ساتھ آگے بیچھے بے ترتیب باہم جڑتے ہیں' مگر آخری مرتبہ ودنوں بٹن مشترک ہے' یعنی حدیث ابی سعید بٹن ہو گوں کے سب سے آخر بھی جہم سے نکالے جانے کا ذکر ہے' بعید ان ہی لوگوں کا ذکر کے معان مدیث انس بٹن بھی ہے واقی نیکن اعمال قلب سے ہوگا نہ فرات ایمان بٹن سے بچھان کے ساتھ ہوگا' اور ارجم الرحمین ان کوئف ایمال وشان انعام خصوص سے باعمل و خیر کے جنت بٹن دافل فرمادیں ہے۔

شیخ اکبرگی رائے

جن لوگوں کو بلا عمل کے سب سے آخریش جہنم ہے نکالاجائے گا'ان کے بارے ہیں چونکہ صرف کلمہ طیبہ کا قائل ہونا ذکر ہوا ہے اس لیے سیٹے اکبر نے بدرائے قائم کی کہ وہ لوگ اہل فترت ہیں جن کوکی رسول و نبی کا زمانہ ہیں طار لہذاان کے لیے ایمان بالرسول کی شرط نہ رہی صرف تو حید ہی نجات کے لیے کافی ہوگئی ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرما یا کہ شخ اکبڑی رائے فرکوراس موقع پر درست نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اہل تو حید ورسالت ہی ہوں کے صرف کلمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ کلمہ طیب یا کلمہ اخلاص اسلام کا شعار وعنوان بن چکا ہے کہ کلمہ کا ذکر شہادت رسالت کی تصریح ہے صنعنی کر دیتا ہے اور فرما یا کہ صدیمے تو می اس بارے ہیں وار دہے کہ اہل فترت کا محشر ہیں انتخان لیا جائے گا'اس طرح کہ ان کو تھم طے گاا ہے آپ کو دوز خ ہیں ڈال دیں جو تھی فرما نبر داری کرے گا وہ نجات یا نے گا اور جوا تکار کرے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

ای طرح جن لوگوں نے اس حدیث سے بیہ تمجھا ہے کہ وہ لوگ صرف قائل بالنکمہ ہوں سے تصدیق باطن ان کے پاس نہ ہوگی انہوں نے بھی غلطی کی ہے کیونکہ صرف قول بلاتصدیق قلبی کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

لہٰذامراد وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور تقسدیق بالشہا دنین تو ضرور ہوگی مگر کوئی عمل نہ ہوگا اور وہ صرف کلمہ تو حید کی برکت ہے جہنم ہے آزاد ہوکر دخول جنت کا شرف حاصل لیں گے۔

امام بخاریؓ کےاستدلال پرایک نظر

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس امر پر سب شارعین کا اتفاق ہے کہ خیر سے مراد دونوں صدیث بیل نفس ایمان پر زا کد چیز ہے ' کیونکہ قرآن مجید بین' او سحسبت فی ایمانھا خیر ا'' وارد ہے'جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ خیر سے مراد کمل زا کدلی الایمان ہے'ایسے بی فعن یعمل منقال ذرق خیرا یو ہ و من یعمل منقال ذرق شریوہ بھی اس کی دلیل ہے کین اکثر شراح نے فیر سے مرادوہ ممل ایا جہزی جو جوارح قلب کسی سے بھی صادر ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ فیر سے مرادا تال تبلیہ یا آثار ایمان میں اتھال جوارح نہیں ہیں 'کیونکہ اعمال جوارح قلب میں کوئی حصہ بھی فیر کا ہو۔ جوارح والوں کو قبیلی نکال لیا جائے گا اس کے بعد حق تعالی قرمائیں گئے کہ اب ان کو بھی نکال لوجن کے قلب میں کوئی حصہ بھی فیر کا ہو۔ تاہم مید بات ثابت ہوگئی کہ یمبال فیر سے مرادسب کے نزدیک امرزائد کی الایمان ہوتی بیاں سے زیاد قو فقصان ثابت کرنا بھی الایمان ہیں زیاد قو وفقصان کو ثابت نہ کرے گا بلکہ فیر میں کرے گا 'جونو رائیمان ہے اور زائد کی الایمان شاید امام بخاری اس نو رائیمان کو بھی ایمان بھی نکال ہے جو مدار نجات ہے۔ اور جب جہنم سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گئے جن کے پاس کوئی تمل یا فیر بھی نہ ہوگئ تو صاف طور سے واضح ہوا کہ مدار نجات ہی کلمہ اظامی ہے اور وہ کی ایمان بھی ہے جس میں زیاد تی وفقصان نہیں ہوتا 'جوائم حنفیا وردوس می حققین کی رائے ہے۔ (تفعیل پہلے گڑ روچی ہے)

#### نكته بدلعه

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں صرف تو حید کا ذکر اور شہادت رسالت کا بیان نہ فرمانا اور ارحم الراحمین جل
ذکرہ کا ان کے اخراج کے لیے اختصاص وانفر اداس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اس است یا کمی دوسری ایک است کے افراد نہ ہوں
گئے بلکہ تمام امتوں میں سے ہوں کے لہٰ قدان کی صرف جہت عبود بہت کی رعابت کی گئی امتیت کا لحاظ نہیں کیا گیا جورسولوں کے اعتبار سے
ہوتی ہے کہا مقررہ اصطلاحی کلے ذکر کیا گیا لیے نکلے تو حید کلے متبدلہ بابتہ شہادت رسالت حذف کردیا گیا۔

بیایا بی ہے جیسے قول ہاری تعالی و ما اوسلنامن فبلک من دسول الا نوحی الیہ انہ لا الله الا انا فاعبدون بیں صرف توحید کاذکر ہوا' حالانکہ وہ سب رسول اپنی اپنی رسالت کا اقرار بھی کرایا کرتے تھے کیونکہ ایسا کوئی کلمہ مقررہ متعینہ بیس تھا'جس سے ہرنی کی رسالت کی طرف بھی اشارہ ہوسکیا۔

پریال سلے ہی منقول ہے کہ شریس جب انبیاء طائکہ وصالیمن کی شفاعتوں سے نامعلوم تعداد جہنم سے نکالی جا بھیے گی تو حق تعالی کی رحمت عامہ کے بعد رحمت خاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے جس کا ورجہ سب کی شفاعتوں سے او پر اور وراء الوراء ہے کہ وہ الدر حمین ابر البارین اکرم الا کو مین واجو د المجوادین ہے اس لیے وہ اپنے ضل خاص سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائے گاجن کا کوئی کمل خیر ندگا جس کی وجہ سے کی کوشفاعت کا موقع مل سکے چنانچہ پہلے اشارہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرف تو حید والوں کے لیے شفاعت کرنے کا اجازت طلب بھی کریں گوجی تعالی شاند فرمادیں کے کہ یہ آپ کا حق نہیں غرض اللہ تعالی ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن کے لیے شاہ اللہ بھی ہوگا کہ بیتی عقاء اللہ (خداک آزاد کے لوگوں کونکالیں گے جن کے لیے شاہ میاں کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں اس تکتنا نور یہ کے ذکر کی برکت سے یہ بات ساخ ہوئی کہ جسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ت تعالی ان لوگوں کو فودی ایک مٹھ جرکر تکالیں گئے تو گومقدار تو شفاعة الثافعین کے ذریعہ نکنے والوں کی بھی کہیں ذکر بیس ہوئی وہ فدائی کے علم محیط میں ہے' مگر بجھ میں یہ بات آری ہے کہ مقدران' عقاء اللہ'' کی بھی بہت بڑی ہوگ فدا کی مٹھ کا انداز ہ کون کرسکتا ہے؟ مگر لفظ بہت بڑا ہے جس کی نہیت سب بڑوں کے بڑے کی طرف ہوری ہے'اس لیے کیا اس لیے کیا مجب ہے کہ یہ تعداد پہلے نکا لے جانے والوں سے بھی بڑھ جائے' لہذا' ورحمتی و صعت کل شہریء''۔ اور صبفت رحمتی علی غضبی'' سے فائدوا ٹھانے والے بھی قسمت کے بہت میٹے

تيس الله و كلنا نو جور حمتك يا ربنا و نخشى عذابك. ان عذابك بالكفار ملحق.

حضرت شاہ صاحبؓ علاوہ وجہ ندکور کے تین و جوہ اور بھی حدیث میں ذکر کلمہ اخلاص وحذف شہادت رسالت کے متعلق بیان فریاتے تنے ان کو بھی پخیل فائدہ کے لیے درج کیا جاتا ہے۔

(٣) فرمایا کلمداخلاص (لا الا الله) شرک فی الذات کی نفی کے لیے نہیں بلکہ شرک فی العبادة کے استیصال کے لیے ہے جس پر تمام انبیا وہلیم السلام کی دعوت و بہتے جن ہے کہ کونکہ منکرین دیوبیت یا مشرکین فی الذات ہر زمانہ یس بہت ہی کم تعداد یس رہے ہیں الہذااس کلمہ سے مقعود شرک فی العبادة بن کاردتھا حق تعالیٰ نظام نے ان مشرکین کا قول نقل فرمایا ''ما نعبد ہم الا لیقر بونا المی الله زلفے '' یعنی خدا کوتو واحد مانے تنے کر ساتھ می میں ہوئے تنے کہ معبود ان باطل کی عبادت سے خدا کا تقرب حاصل ہوگا۔ نیز فرمایا ''فاذا رکبوا فی الفلک دعووا الله معلم معلوم ہوا کہ احتجارتھا کی واحد مان معلم معلوم ہوا کہ احتجارتھا کی واحد ہوتا ہے۔ کا سرے سے انکار ندتھا' کیونکہ استکبارتھا کی واحد ہوتا ہے۔

ايمان وكفرامم سابقه ميس

دوسری اہم بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے آبلی امتوں میں صرف ایمان تھا' کفر بالکل نہ تھا' اور آپ سب ہے پہلے کفر
کے مقابلہ پرمبعوث ہوئے ہیں پھر حضرت ابرہیم علیہ السلام تو م نمرود کے لیے بھیج گئے۔ وہ لوگ شرک فی العباد ق میں جنلا تھے۔ حضرت عیسیٰ موی علیہ السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث نہیں ہوئے بلکہ نی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جو اپنی قوم کے اعتبار سے مسلمان تھے کیونکہ وہ سب حضرت السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث نہیں ہوئے بلکہ نی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جو اپنی قوم کے اعتبار سے مسلمان تھے کیونکہ وہ سب حضرت میں بعض میں اللہ مقابلہ کا اللہ مقابلہ کا اللہ مقابلہ کو بی و علیہ السلام کی اللہ میں تھے بھر سب کے بعد حضرت خاتم الانبہاء سلی اللہ علیہ والے جب کے انبہاء سابقین علیہ مالسلام کو بنی و علی آثار کو ہو تھے تھے کلہ اخلاص کی اصل وحقیقت بھی لوگوں کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ اور اس کو جانئے بہیائے دالے بھی باقی ندر ہے تھے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے كمالات وخد مات

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہے اس کلہ طیبہ کا احیاء کیا'لوگوں کے دلوں ہیں اس کی سیح معرفت ڈالی اور رب حقیقی کا کھل تھارف کرایا' کفر وشرک کی ایک ایک جز وشاخ کی نشان وہی فرما کران کونتے وہ بن ہے اکھا ڈا غرض احیاء واعلاء کلمۃ اللہ کی ایک نمایاں خدمات انجام دیں کہ اولیں وآخرین ہیں ان کی نظیر نہیں ال سکتی' اور اب جن لوگوں نے بھی اس کلمہ اخلاص کو جانا بہچانا' اور اس کے قائل ہوئے وہ سب حضور اکرم کی بدولت اور آپ بن کی تقلید واقد آء ہیں ہے۔ اس لیے اس کلمہ کا قائل ہونا شہاوت رسالت کو بھی شرم ہے اور اس پر مسلم شریف کی مشہور صدیث بھی محمول ہے' من قال لا اللہ اللہ دخل المجنف کونکہ بدوں شہاوت رسالت کے اس کا کوئی معنی نہیں' بلکہ مقصد بھی مشہور صدیث بھی محمول اکرم سلی اللہ علیہ واقد آء ہیں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت ہیں داخل ہوگا کہ جب بیکلمہ فرکورہ اس تقریب وتعارف سے کہ جو شخص حضورا کرم سلی اللہ علیہ واقد آء ہیں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت ہیں داخل ہوگا کہ جب بیکلمہ فرکورہ اس تقریب وتعارف سے کہ توا قرار وشہاوت رسالت خود بھی حاصل ہے' اس لیے علاء امت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص اس کلمہ کو بدول آخلیدر سول اکرم سلی اللہ علیہ ویک کا اس کا ایمان سیحی نہیں' اس تفصیل ہے دوسری وجہ صدیث ہیں صدف شہاوت رسالت کی معلوم ہوئی۔

پی حضورا کرم سلی انڈ علیہ وسلم نے جوجی تعالی سے کلمہ گولوگوں کے بارے میں ا خازت طلب کی تھی اس ہے بھی مقصورا س ذکر والے نے جنہوں نے شہادت تو حید ورسالت دی تھی۔ یہاں اصحاب ذکر سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جوبطور ورد اس کلے کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اصحاب الاعمال ہیں غرض قول بالکلمہ مسلمانوں کے لیے بطور عنوان ہے اور عنوان مشہور بول کرمعنون ومصد ان جنصوص مرادلیا کرتے ہیں کھر سے منوان یہاں اس لیے بھی اختیار کیا گیا تا کہ ان لوگوں کے جنم سے بغیر کی تل وخیر کے نکلنے کی وجہ کی طرف بھی اشارہ ہوجائے۔

(۳) کلمہ اظام (لاالدالااللہ) کا دوردورہ ابدالآبادتک باتی رہےگا (کیونکہ انکار جنت میں بھی رہیں گے )او پرذکر ہوا کہ نہ کورہ بالا کلمہ ہیں جہت ذکر بھی ہے بخلاف ' محمد رسول اللہ' کے کہ اس میں صرف جہت ایسان ہے جہت ذکر نہیں ہے ذکر کی صورت حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم سے حق میں بصورت در دوسلام ہے کلمہ نہ کورہ (محمد رسول اللہ) کی صورت میں نہیں ہے بہذا اس کلمہ کا دور بھی اس د نہوی زعر گی کے دور کے ساتھ پورا ہوجا تا ہے اس زندگی کے بعد نہیں رہتا' اور کلمہ تو حید کا معاملہ ستقبل میں بھی رہتا ہے ۔غرض جنت میں صرف اذکار رہیں گے اور محمد رسول اللہ انکار میں سے نہیں ہے۔

چونکہ صدیث میں ذکر محشر کا ہے' اس لیے وہاں کے حسب صال بھی صرف ذکر کلمہ اخلاس ہے' جس کا سکہ اس وقت اور بعد کو بھی جالو رہے گا' اور شہادت رسالت کا ذکر حذف کر دیا گیا کہ نہ وہ اس وقت کے حسب صال ہوگا' نہ بطور ذکر اس کا اجراء ہوگا'' لمن المملک اليوم لله الواحد القهار''

ضروری فاکدہ: اوپری تفعیلات ہے معلوم ہوا کہ سب ہے آخریں نکالے جانے والے لوگوں کے متعلق حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم جانے ہوں کے کہ ان کے پاس کو فی عمل خیر نہیں ہے 'صرف قائلین تو حید جیں چنانچہ آپ رب العزت سے ان کو نکالنے کی بھی اجازت طلب فرمائیں گئے جس پر اللہ تعالی ہو جوہ مفصلہ بالا' لیس ذلک لک '' (بیری آپ کا نہیں ہے) یا (بید کہ بیکام آپ کے لیے مقدر نہیں ہے کیونکہ اس کو خود وارحم الراحمین انجام دیں گے ) فرمائیں گیا ہوگا کہ سیدالا خیر اللہ علیہ وسلم کی عمین انظر بھی اس کو خدو کی درست نہیں معلوم ہوتا۔

اس کے علادہ یہ کہ گوظا ہر جینوں کی نظریں اعمال جوارح پر پڑتی جین عمر باطن کی نگا ہیں تو اعمال قلوب کو دیکھتی جیں پھر ضدا کے تائین عالی مقام پیغیبران عظام سے ایمان کی روشن کے وکر جیپ سکتی ہے'اس چیز پر تو ان کی نظرسب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے'اور ہم یہ تختیق بھی اٹل کشف سے نقل کر چکے جیں کہ تمام موشین کے انوارا یمانی 'نور معظم مرکز نبوت علی صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات کے اجزاء جی تائی کو تعلیمات سے اجزاء جی نور کھی جا کے اور اس سے آنحضرت صلی اللہ جی نور کھی ہوجود جین ہوا ہوگئے ہو کہ جو اس کے الیاب یا اصل سے اس کی اولا وفر وع جیپ سکتی ہے؟ غرض یہ بات عقلاً ونقل ورجدا عشبار سے ساقط ہے اور اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وہود جین جوابیت علیم خیب کی نفی کے دوسرے دلائل محکمہ موجود جین جوابیت موقع پر ذکر ہوں گے۔ ان شاء اللہ و منہ التو فیق السد اد المصواب .

تعلیم میم : معرت شاہ صاحب قدس مرہ نے جوتو جیہات شہاہ ت رسالت کے کرنہ کرنے کے بارے ش ارشاہ فر مائی میں ان سے یہ بات واضح ہے کہ بغیر شہاہ ت کے ایمان کھل نہیں ہوتا اور صدیت ' من قال لا الله الا الله دخل المجنة ' کے شمن میں علماء امت کی یہ نفر سے کہ بغیر شہاہ ت کے ایمان کھل نہیں ہوتا اور صدیت ' من قال لا الله الا الله دخل المجنة ' کے شمن میں علماء امت کی یہ نفر سے آجی کہ تو حدید کے ساتھ اقر اررسالت اور ان تمام باتوں پر عقیدہ ضروری ہے جن کا جموت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسط سے امت کو ضرور ہے گئے گئے گیا ہے ای طرح میام بھی سب کو معلوم ہے کہ تی تعالی کی طرف سے اور ایوں انہیاء کی آ مرحسب ضرورت وقت وزیانہ ہوتی رہی ہے اور بعد کے اویان ' سابقہ اویان کے لیے تائے ہوتے آئے جن گھرسب سے آخر بیل فاتم الا نہیاء علیم السلام کاسب سے زیادہ کھل اور آخری دین آیا' جس نے اس سے پہلے کہ تمام اویان کو منسوخ کر دیا اور اعلان کر دیا گیا۔ المیوم اسکھلت

لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا"۔اورو من بینط غیر الا سلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخو قد من المخاسرین (جو خف اسلام کے سواکوئی اوروین چاہے گاوہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا اوراییا شخص آخرت میں ناکام و تامراد ہو گا) ای لیے کسی کا یہ خیال کرنا قطعاً غلط اور گراہ کن ہوگا کہ '' دنیا کے موجودہ دین سب حق پر بین اوراگر جردین والا اپ دین کے سیح اصولوں پر ممل کرے تو وہ ناتی ہے''۔اول تو ادیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصل حالت پر باتی نہیں رہا' اور بالفرض اگر ہو ہی تو وہ آخری وین خاتم پر مل کرے تو وہ ناتی ہوگا کہ اس بات کی کیا قدرو قیمت ہے کہ اپنے اپنی کی صداقتوں پر کمل کر لینا نجات آخروی کے لیے کائی ہوئی تھی۔ ہا لیے بینوں کی صداقتوں پر کمل کر لینا نجات آخروی کے لیے کائی ہوئی تھی۔ ہا لیے بین غلط نظریات کے تت شہنشاہ اکر کر کے دانے میں ''کاخا کہ بنا کر اس کو کملی منصوبہ بنانے کی سی ناکام ہوئی تھی۔

ترجمان القرآن كاذكر

ہمارے زمانہ میں اس کی ایک شکل کومولا ٹا ابوالکلام آزاد نے اپنی تغییر''تر جمان القرآن' میں آیت'' اھدنا المصراط المستقیم'' کے تحت اپنے خاص انداز میں پوری قوت کے ساتھ ڈپٹی کیا' جس کو پڑھ کرگاندھی جی نے لکھاتھا کہ'' ججھے مولانا کی تغییر پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کے معداقت تمام ادبان میں مشترک ہے' بی نظریہ میرے نزدیک بھی میچ ہے'' لیکن چونکہ مولانا آزاد کی اس قسم کی تعبیر اصول ونظریات

اله چند تجبیرات ملاحظه مول: (۱) صغیره ۱۸ (مطبوعه زمزم مینی لا مور) یمن "البدی" کے تحت ایک سرخی دی گئی ہے۔

(۲) صغیراً انگرا بھی'' ہدایت ہمیشہ ایک بی ربی اور وہ ایکان وعمل صالح کی دعوت کے سوا پکھیڈتھی'' کاعنوان دے کراکھا کہ یہ عالمگیر قانون سعادت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا قانون ہے لینی ایک پروردگار عالم کی پرستش کرتی اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنی' اس کے علاوہ اور اس کے خلاف جو پھی ہمی و مین کے تام ے کہا جاتا ہے۔ وین حقیق کی تعلیم نہیں ہے''۔

۔ (۳) صغیرا/۱۹۳ میں تحت عنوان 'سیائی اصلا سب کے پاس ہے گر تملا سب نے کھودی' لکھا:۔قرآن کہتا ہے بیائی اصلا سب کے پاس ہے' محر تملا سب نے کھودی ہے سب کوایک ہی دین کی تعلیم دی گئی اور سب کے لئے ایک ہی عالمگیر قانون ہدایت تھا' لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کردی اور' الدین' پر قائم رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیاں کرلیں۔''

' (۳) سخدا/۱۰۱ ش بدنی سرخی' قرآن کی دھوت' کے تحت دوسری سرخی اس طرح ہے' سب کی بکسال تقعد این اورسب کے متفقد وین کی پیروی اس (قرآن) کی دھوت کا اصل اصول ہے''۔ پھر لکھا: اس کی دھوت کی کہلی بنیادی ہے ہے کہ تمام با نیان غدامب کی بکسال طور پر تقعد این کی جائے بعنی اینین کیا جائے کہ سب حق پر تقصیب خدا کی سچائی کے پیغا مبر تنظم سب نے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کار بندہ ونائی ہوایت دسھادت کی تنہا راہ ہے۔ (۵) سخدا کی سچائی کے پیغا مبر تنظم سب نے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کار بندہ ونائی ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کا تفہر لیا ہوادین جو یکھ ہے ہی ہے اس کے سواج کی تھیا گیا ہے وہ انسانی (بقیہ حاشیہ اسکے صفر پر) اسلام کے خلاف بھی اس کی مفصل تر ویدرسالد معارف اعظم گڑھ بھی شاگع ہوگئ تھی پھرایک ندوی عالم نے ہفتہ وارا خیار ''الفتے'' معربیں ایک مفعون عربی بیس شائع کیا' جس بھی تغییر نہ کور کی ضرورت سے ذا کد ہدار سرائی کی' تو اس کی حلائی کے لیے رفتی محتر معظر ہے معارف اسید جمد بوسف صاحب بنوری شخ الحد بیٹ وناظم جامع عربیہ نبوٹا کون کراچی نے مقدمہ مشکلات القرآن میں تغییر نہ کور پرمحققا نہ تغییر نہ کور کی دوسری میں بہت عرصہ ہوا مجلس علمی ڈامجسل سے شائع ہوئی تھی مولانا موصوف نے نہ صرف اس نظر ریسی کناطی پر کافی تکھا تھا بلکہ تغییر نہ کور کی دوسری بہت میں بہت مولانا نا بخوری کوتا کید جھسین کے طور پر ایک مکتوب بہت کی اغلاط کی بھی نشان وہی کر دی تھی جس کو پڑھ کر حضرت تھیم الامت مولانا تھا نوی نے نہ صولانا تا تواد کی مقانہ تھید کا اردو ترجمہ چند سال قبل ایک عالم دین نے رسالہ دار العلوم دیو بند جس شروع کیا تھا' جس کی اشاعت مولانا آزاد مرحم نے رکوادی تھی۔ واللہ اعلم و علمہ اتب و احکم۔

مولانا آزاد کی سیاسی خد مات

مولانا آزادمرحوم کے بارے شراوپر کی تحریر سے صرف ذہبی وعلی لحاظ ہے ''نامعیاری شان' کا اظہار ہوتا ہے'اس کے علاوہ ان کی سیای ملکی وقوی خدمات کی نہایت ''اعلیٰ معیاری شان' کا افکار کسی طرح نہیں' بلکہ ان کی گراں قدرخدمات کا نہمرف اعتراف بلکہ زیادہ سیای ملکی وقوی خدمات کا نہم قدرومنزلت بھی ہے ۔ حق تعالے ان کی زلات کو معاف فرمائے گا ندھی جی کی طرح ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ' خصوصاً کا محرکی تعلیم یافتہ حضرات ان کی شائع شدہ تغییر وغیرہ سے غلط تاثرات لیتے ہیں اس لیے اتنی صراحت یہاں ذکر کردی گئ حسب ضرورت آئندہ بھی تکھا جائے گا تا کہ دینی وعلی تحقیق کا بلند معیار شخصیت کے غلاد باؤے آزادر ہے۔ واقدہ العوفق۔

#### وزناعمال

صدیث الباب میں جوابیان کے وزن وتجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورای طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن وتجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورای طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن وتجسد کی طرف اشارات ملتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں کے بہت سے اعراض ومعانی محشر میں مجسد ہوکر محسوس کرائے جا کیں گئیا ۔ بھذراعمال ان کوجسم دے دیا جائے گا تا کہ وزن ہو سکے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ قیامت میں اعمال کو جواہر کی شکل میں تمثل کیا جائے گا' پس نیکیوں کے پلڑے میں سفیدروش جواہر ہوں مے۔اور

(بقیرهاشیه مخیرابقه) گردویند بیل کی گرابیال بیل بیل اگرتم خداری اور گل سالح کی اصل برجوتم سب کے یہاں اصل دین ہے جمع ہوجا داورخود را خد کر ابیول سے بازا جا د تو میرامقعمد ایوا ہوگیا میں اسے خیاد هاور کیا جا ہتا ہوں؟"

(۱) صغی الاالا میں ' خلاصہ بحث' کی سرخی کے بعد لکھا۔ اس (قرآن) نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصداس کے سوا مجھے نہیں ہے کہ تمام غدا ہب ہے ہیں کیکن پیروان غدج بسے اٹی ہے مخرف ہو گئے ہیں اگر وہ اپنی فراموش کر دہ سچائی از سرنوا فقیار کرلیں تو میرا کام پورا ہو کیا اور انہوں نے مجھے تیول کرلیا' تمام غدا ہب کی میں مشترک اور متفقہ سچائی ہے جے وہ' الدین' اور' الاسلام' کے تام سے ایکارتا ہے''۔

ومي بوئ بول"\_(صلى المال على ول على والمال والمال ولا والمال والمال والمال المال عدوات وال بدود

یہ چندنمونے ہیں اسلامی عقائد واعمال کے بارے ہیں مولا نا کا ایک خاص نظریہ تھا جس کی جھاک یہاں دیکھی گئی اور بعض اہم امور دیل کے متعلق خود راقم الحردف کی مولا مامرحوم سے مکا تبت بھی رہی ہے اورمولا نا کی تحریریں محفوظ ہیں حسب ضرورت ان کی بھی اشاعت ہوسکتی ہے۔ (مؤلف) برائیوں کے پاڑے میں سیاہ تاریک جوابر ہوں گئے تھڑ تمثیل کے طور پڑ ہمیں بہاں بچھنے کے لیے ایک معیار یا گیا ہے تھیقۃ وزن بتلا نائیس ہے گر تحقیقی بات وہی ہے جواو پر ذکر ہوئی ہے آئے سائنس کی ایجادات بھی اس کی تائید کرتی ہیں پورپ میں ہوا بھی تو لی جائ بھر کی جائی ہے وہ اس کے حساب سے اس کی قیمت ہوئی ہے بڑھنی میں ایسے کانے ایجاد ہو گئے جن میں انسانی اضلاق بھی تو لے جاتے ہیں۔
علامہ طمط وی نے اپنی تغییر صفی سم ۱۳۸ میں کھا کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا میں سارا نظام نہا ہے تھے وزن و مقدار سے قائم کیا ہے جی کہ
تمام ذرات اور حرکات و سکنات کو بھی وزن کیا ہے؟ اور جس مختص نے علم الفلک علم طبیعت وعلم کیمیا کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ پائی جو
آئے جن اور ہم اللہ کی اور ہم اللہ کا مطالعہ کیا ہے ان دونوں کے ذرات بھی نہا ہے تی تھے وزن و مقدار کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اگر مقررہ مقدار
آئے فررہ بھی دونوں میں سے کم وہیش ہو جائے تو پائی نہیں بن سکتا 'اس طرح سے نباتات وجوانات وغیرہ کا ترکب بھی خاص متعین مقدار
ذرات وعناصر سے ہوتا ہے و کل شیء 'عندہ بھفدار 'عالم الغیب و الشہادۃ الکبیو المتعال' جس قادر مطلق علیم وجیر نے فرات وعناصر نے ہوتا ہے وہ کل شیء 'عندہ بھفدار 'عالم الغیب و الشہادۃ الکبیو المتعال جس قادر مطلق علیم وجیر نے بار یک ترین ذرات عالم اور حرکات و سکنات تک کا وزن یہاں و نیا جس قائم کیا ہے وہ انٹرف المخلوقات ''انسان کے اعمال زیرگی کو بھی آخرت میں تو نظر ان کا انتظام فرادیں گے قاس کے وہ انسان کے اعمال زیرگی کو بھی آخرت

امام غزالي كااشنباط

امام موصوف نے اخور جوا من الناد من کان فی قلبہ سے استنباط کیا کہ وہ فض بھی ناجی ہوگا جودل سے ایمان لایا مرکف پڑھنے کا وقت نہ ملاکہ موت آئی البتہ جس کو وقت وقد رہ کلمہ پڑھنے کی لمی پھر بھی زبان سے اقرار نہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ تارک صلوۃ کے تھم میں

رہے کہ مخلد فی النار نہ ہواور یہ مجی اختال ہے کہ اس کا ایمان تاقص قرار پائے اور نجات نہ پائے امام غزالی کے علاوہ دومرے حضرات نے اس دومری صورت کوتر جے دی ہے منشاء ان دونوں اختال کا وہی خلاف ہے کہ نطق بالایمان شطر ایمان ہے یا بھش شرط اجراء احکام ہے جس کی تفصیل پہلے گذرہ کی ہے۔ واقلہ اعلم ما لصواب

(۲۲) حدثنا محمد بن عبيد الله قال ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابى اما مة بن حنيف انه سمع ابا سعد ن الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا انا نا ثم رايت الناس يعرضون على و عليها قمص منها ما يبلغ الشدى و منها ما دون ذلك و عرض على عمر بن الخطاب و عليه قميص يجره قالو الهما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس سور ہاتھا خواب جس دیکھا لوگ میرے سامنے چیش کئے جارہے چین اور وہ کرتے ہینے ہوئے جین کسی کا کرنہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیجا ہے ( پارمیرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے ان کے (بدن) پر (جو ) قمیض ہے اسے تھیدٹ رہے جیں ( بیخی زمین تک نیچا ہے ) صحابہ نے ہو چھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرما یا کہ (اس کا مطلب) و بین ہے۔

تشری : '' یجر آمیصه '' (اپنا پیرائن زمین پر همیشته تنهے ) حضرت شاه صاحب نے فرمایا کدیہ خواب کا واقعہ ہے اس سلیماس کو بیداری کے مسائل میں ند کھمیٹنا جاہئے کہ اسبال کمروہ ہے۔

'' تا وَلت'' تا وَلَ كَمِعْنَ سلف بش طلب مال اورا خذمراد ومعداق كے بین جیسا كه " هذا تاویل دؤیای" بش للبذامتاخرین كی اصلاح یركی بات كوظا برے پھرانے كامعتی یہاں نہیں ہے۔

''الدین'' لینی جس طرح قمیض لباس حیاوزینت ہے اور گرمی وسردی ہے بچنے کا سبب بھی' ای طرح دین بھی دنیوی عزت ووقار کا ضامن اور آخرت کے عذاب وعقاب ہے بچنے کا سیب ہے۔

حضورا کرم سلی انڈ علید کلم کوخواب میں لوگوں کی دین حالت دکھلائی گئی اور جولوگ بیش ہوئے ان میں تعزیت عمر گادین سب سے بڑھا ہواد یکھا۔ کسٹ و نظر: امام بخاری کا مقصد دین کے لئاظ سے لوگوں کا با نہی تفاضل و تفاوت بتلانا ہے اور چونکہ دین و ایمان ان کے نز دیک متر ادف جیں اس لیے گویا ایمان کی زیادتی و نقصان کا ثبوت ہوا۔ لیکن ہم تفصیل سے بتلا آئے کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام کے مجموعہ پر آتا ہے'اس لیے ایمان میں کی وزیادتی کا ثبوت نہیں ملا۔ اورا عمال کے سبب دین کے تفاضل و تفاوت سے کسی کوا نکار نہیں ہے۔

ورسری کسی قدراہم بحث یہاں ہے کہ حدیث ذکورے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نفسیلت دوسرے تمام لوگوں پر معلوم ہوتی ہے حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باجماع امت وآ ثار قطعیہ سب میں افضل ہیں' اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں' عمر سب سے بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جزوی ثابت ہوتی ہے' جو حضرت صدیق اکبری فضیلت کل کے تالفہ نہیں جزی سا اوقات چھوٹوں کو ہنوں پر حاصل ہو جاتی ہے' جس کی نظائر بکٹرت ہیں۔ اس لے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انہیا علیہم السلام کے بارے بھی ارشاد فر مایا کہ جھے ان پر فضیلت مت دو۔ اس ہے آ ہے کا مقصدان حضرات کے جزوی فضائل کو نمایاں کرتا تھا' در نہ ظاہر ہے کہ آ ہے تمام انہیا واپنے کا لات وفضائل جس آ ہے سے مستفید ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عند کی جس جزوی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بعض اکابر کے ارشاد کے موافق آپ کے عہد خلافت کی نمایاں و کشیر اسلامی فتو صاحب بیں اگر چدان فتو صاحب کشیرہ کے لیے بھی بنیادی طور سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عندہی نے زمین ہموار کی تھی اگروہ اسے دور میں فتنار تدادکوا پی اعلی قابلیت اور نہایت بلند دوسلگی ہے روک ندویتے تو قریب و بعید ممالک میں اسلامی شوکت کا وہ بے نظیر رعب و دبد بہ
قائم ند ہوسکتا جس سے تمام اعداء اسلام کے بے پانی ہو گئے اور سب اپنی اپنی جگہ ہم و ٹھٹک کر رہ گئے گویا جن قلوب کو حضرت صدین اکبڑنے
اپنے مختصر دور خلافت کے دوسال اور جار ماہ میں فتح کر لیا تھا ان ہی کے فاہری ہیا کل و متعلقات کو اسلامی لشکروں کی بے پناہ بیافار کے ذریعہ
حضرت عمر نے اپنے طول طویل دور خلافت میں فتح کیا اس لیے دونوں کے کارتاموں میں فلاہر و باطن کی نسبت معلوم ہوتی ہے ایک کا طر و امتیاز
باطنی فتو حات تھیں تو دوسرا فلاہری فتو حات کی خصوصیت سے نواز اگیا اور شاید ہیرائین سے ای طرف اشار دمجی ہو۔ و العلم عند الله

بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عند نے بڑے بڑے مما لک اور ایک ہزار سے ذائد شہوں کواسلام کا ذیر تکیں کیا ساری دنیا پران کا رعب و جلال چھا گیا گرکیا یہ حقیقت نہیں کہ ان سے پہلے ای نسبت و وسعت کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عند نے ساری دنیا کے قلوب واروا آ کو اسلام کی عظمت و شوکت کے سامنے بھکنے پر مجبور کر دیا تھا اس لیے زیادہ گہرائی بیں جانے سے معلوم ہوگا کہ اس بارے بیں بھی فضیلت کی حقداری و دنوں حضرات کو برابر درجہ کی حاصل ہے بلکہ داخلی فتنوں کی روک تھام کا درجہ بیرونی فتنوں کے استیصال سے کئی لحاظ سے بڑھا ہوا جھی ہے کہ لا اللہ بالصواب۔

باب الحيآء من الإيمان\_(حياءاكان كى علامت ب

٢٣ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبر نا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى رسول الله صلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الا نصار و هو يعظ اخاه في الحيآء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحيآء من الا يمان.

ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ (عبداللہ بن عمر) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کی طرف سے گزرے آپ نے دیکھا کہ وہ انصاری اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں کچھ مجھار ہے تھے۔ آپ نے مایا کہ اس کوچھوڑ دو کیونکہ حیا وائیان ہی کا ایک حصہ ہے۔

تشری : ایک انصاری دوسر سے انصاری ہوائی کو دیا و شرم کے بارے ش مجھار ہاتھا کراس کو کم کرؤ جس ہے آب آند رہت نہ ہو ہو کہ است می و من کو جس کے ان کے دوسری ہو من کو دوسری اند علیہ و کہ ان کہ دیا ہے ہو ہو ایمان سے ہے و عظے معنی نصیحت کرنا اور بر نی سے ، کانا ہے دوسری دوایت میں یعظ کی حکد بیعا تب ہے لینی حماب ہو ہو ہو ایمان کی مقصد بیتھا کہ حیا ہا کہ دیا ہے کہ بیس کہ جس سے اپنی مقتصد بیتھا کہ دیا ہا کہ دیا ہے کہ ارب میں کہ جس سے اپنی مقتصد بیتھا کہ دیا ہا کہ دیا ہے کہ است کے جو ایمان کی جس سے اپنی کہ مت کہودہ تو بہت انہوں کو بہت کی برائے میں کہ مت باز کہتی ہے ایمان کو بہت کی برائے ہوں اور میا کہ دیا ہے کہ دیا ہا کہ دیا ہے کہ دیا ہا کہ دیا ہا کہ دیا ہے کہ دیا ہا کہ دیا ہے کہ دیا ہا کہ دیا ہے کہ دیا ہا کہ

کہ ہر چیز کواپنے کل میں رکھنا اور ہرستی کواس کا پوراجی و بے دیا'' امانت' ہے' اوراس کی ضد' دغش' ہے' یعنی کسی چیز کواس کے مرتبے ہے گرانا' اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کلیس کی اللہ عنہ کوفر مایا ۔ یا بنی! ان قلد ت ان تصبح و تمسی و لیس کی قلبک غش لا حد فافعل' (برخوروار)! اگرتم ہرج وشام اس طرح گذار سکوکہ تہمارے دل ہیں کسی کے تی ومرتبے کو کم کرنے کا اراوہ و تصور نہ آئے تو ایسا ضرور کرو) اللہ اکبرا بیتی نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ترکیفس کی شان بعثت لا تمسم مکارم الا خلاق کیا بڑے ہے بڑا ولی بھی اس ہم تناع علی معیار پراپی زندگی و حال سکتا ہے؟ الا حاشاء الله ۔

سہل منتنع کا لفظ اس لیے عرض کیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض محبت اور منعم حقیقی کے فضل وانعام ہے ایسے اعلیٰ معیار کے ا اخلاق جو ہمارے لیے متنع ودشوار معلوم ہوتے ہیں محابہ کرام کے لیے نہایت آسان ہو گئے تنے اور ای لیے ان سب کی زعرگی ہم سب کے لیے تمثالی ومعیاری بن گئے۔ و له المحمد و المعنة۔ \*

> باب فان تابو او اقامو االصلواة و انوا الزكواة فحلو اسبيلهم (اگروه لوگ تائب موكر تمازوز كؤة كي ادائيگي كري توانبيس چهوژدو)

77. حدثنا عبد الله بن محمد ن المسندى قال حدثنا ابو روح ن الحرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن و اقد بن محمد قال سمعت ابى يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد و آ ان لا اله الا الله و ان محمد ا رسول الله و يقيمو الصلواة و يؤ توا الزكواة فاذا فعلو ا ذلك عصمو ا منى دمآء هم و ا موالهم الا بحق الا سلام و حسا بهم على لله

ترجمہ: حضرت ابن عرروایت کرتے ہیں کہ درسول الله صلی الله علیہ بخر مایا" بجھے الله تعالیٰ کی طرف سے بیتھم دیا گیاہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقر ارکرلیس کہ اللہ تعالیٰ کے سواکی معبود نیس اور محمد اللہ کے درسول ہیں اور نماز اواکر نے لگیں اور کو قادین جس وقت وہ یکر نے لگیں تو جو سے اپنے جان و مال کو محفوظ کرلیں گے سوائے اسلامی حقوق کے اوران کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

تشریخ : اسلام دین فطرت ہے اس لیے اللہ کے نزدیک کی انسان کے لیے یہ ہرگز روانہیں کہ وہ اپنے فطری راستے کو چھوڈ کرکسی دوسری فلاراہ پر چلے دوست و تبلیخ سے اتمام جست کرنے کے بعد اب صرف دونس راستے رہ جاتے ہیں یا اسلام کی چوکھٹ پردل جھکے یا سر چھکے دل کی تبدیلی فلاراہ پر چلے دوست و تبلیخ سے الملہ میں نظام عالم کی قیادت ورہنمائی اوراجتا کی زندگی پر بہر حال اسلام قبضہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کسی جبر سے نہیں ہوگئی " لا اکر اہ فی الملین "کیکن نظام عالم کی قیادت ورہنمائی اوراجتا کی زندگی پر بہر حال اسلام قبضہ کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے اگر کسی کا دل اسلام کی حقائی نہیں ہوتا تو نہ ہوگر بہر صورت اے اسلامی آوا نین کے سامنے سراطاعت شم کرتا پڑے گا۔

معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد و قبال کا مقصد وحید ہیہ کہ تمام انسانوں کی زندگی پرامن ہوجائے اور فننہ وفسادیا دینوی اغراض ومقامعد کے لیے تل وخوزیزی کا یوری طرح سدیاب ہوجائے۔

ال مقصد کا بیگین حصول ای وقت ہوسکتا ہے کہ جن تعالیٰ کے بیمجے ہوئے دین فطرت کواس کے رسول معظم کے اعماد واطمینان پر قبول کرلیا جائے۔ایسا کرنے لینے پرلوگوں کی جان و مال اورعزت و نیا وآخرت دنوں جہان میں محفوظ و مامون ہوگی نہ یہاں ان کوگزند' نہ وہاں ان کوآنج ۔سب اینے دل محفظہ کے کرکے دنیا میں بھی جنت جیسی زندگی گز ار سکتے ہیں۔

بہشت آل جاکہ آزادے نباشد کے رابا کے کا رے نہ یا شد

اس کے بعد اگر کسی سے کوئی غلطی یا خطابہ تقاضائے بشریت ہوگی تو دنیا بیں اس کا طاہری تدارک مطابق اصول شریعت ہوگا' اور آخرت بیں اس کا کامل وکمل تصفیہ عالم السرواخفی کی بارگاہ ہے ہوگا۔ پحث وفظر علام محقق صافظ عنی نے اس صدیث کے تحت آبیان اصحباط الا حنکام" کی سرخی قائم کرکے بارہ نہایت ایم دمفید مسائل ذکر کئے ہیں۔

(۱) امام نووی نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے کہ تارک صلوٰ قا کوّل کرنا جا تز ہے اوراس کو جمہور کا فد ہب بتلایا ما فظ عنی نے لکھا کہ بیاستدلال غلط ہے کہ کیونکہ صدیث بین بال کا ذکر ہے قتل کا نہیں ہے اور دونوں میں بڑا فرق ہے صدیث برخدی میں آیا ہے کہ جو شخص نمازی کے ساسنے سے گذر سے نمازی اس ہے آتال کر ہے ای طرح حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ہونر مایا اقتالا یا سعد؟ دونوں جگہ آتال سے مراد جدال ونزاع ہے قتل کر دینا مراد نہیں معزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام نو وی نے نماز کے سامنے گذر نے بوآل کر دینا مراد نہیں معزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام نو وی نے نماز کے سامنے گذر نے بوآل کر دینا کہ سالم کا نکھیا ہی موقع بر غیر متعلق مسائل کا نکھیا ہی مناسب نہیں ہوتا۔
لیے ایسے موقع بر غیر متعلق مسائل کا نکھیا ہی مناسب نہیں ہوتا۔

شیخ تقی الدین بن وقیق العید نے بھی بھی تحقیق کی ہے کہ فخال اور قبل الگ ہیں اور شرح العمد وہی بڑے شدو مدے اس پر نکیر ک ہے۔ جس نے اس صدیث ہے قبل پر استدلال کیا ہے اور فر مایا کہ اباحثہ قبال ہے اباحثہ قبل ہرگز لازم نہیں آتی 'کیونکہ مقاتلہ باب مفاعلہ ہے جو جانبین ہے وقع تقال کو چاہتا ہے قبل ہیں یہ صورت نہیں ہے۔ نیز حافظ بیبل نے امام شافعی کا قول نقل کیا کہ قبال قبل ہے الگ ہے اس لیے تو بعض مواقع ہیں قبال جائز ہے محرفتل جائز نہیں ہوتا۔ (شروح البخاری صفحہ ۱۲۵)

ال موقع پر حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ امام محمہ ہے منقول ہوا کہ امام وظیفہ وفت ان لوگوں ہے بھی قبال کرے جو ختندیا اذان کوترک کردیں اس ہے بعض حضرات نے سمجھا کہ اذان امام محمہ کے نز دیک واجب ہے حالانکہ ایسانہیں بلکہ قبال کی وجہ اسلامی شعائز کا ترک ہے کی وتکہ اذان وختنہ شعائز اسلام میں ہے ہیں۔

پس جباہ م جمہ سے ترک اذان وختنہ پر باوجودان کے سنت ہونے قال جائز ہواتو ترک صلوہ پر بدرجہ اولی ہوگا امام نوویؒ نے لکھا کہ
اس صدیث سے مانعین صلوۃ وز کؤۃ وغیرہ واجبات اسلام کے ساتھ قال کا وجوب ٹابت ہوا علام بینی رحمتہ اللہ علیہ کہا کہ اس سے امام جمہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہا گرکس شہریا قصبہ کے لوگ سارے آ ومی اذان ترک کرویں توامام وفت ان سے قال کرے گا اور یہی تھم تمام شعائر اسلام کا ہے کہ علامہ بیتی نے یہ بھی لکھا کہ اس صدیت پر حنفیہ بھی عائل جیں کیونکہ جب ترک اذان پر قال کرنا جائز ہواتو ترک نماز پر بدرجہ اولی ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ محدث نوویؒ مفیدین جی جی عالم میں مختصین جی سے نہیں جی ووسرے یہ کہ وہ وحنفیہ کے بارے جس عدل وانصاف سے کا مہیں لیے ' کھر فرمایا کہ محدث نوویؒ مفیدین جی جو معزات الل طریقہ اوراصحاب باطن جیں وہ

جرائی کے ساتھ وعدل وانصاف کا معاملہ کرتے ہیں ( کیونکہ ان کے نفوس زیادہ مزکی ہوجاتے ہیں) مثلاً شخ تقی الدین ابن وقتی العید جن کوشافعی وہاکئی کہا گیا ہے؛ بڑے تحقق ومصنف وقتی النظر وتبحر عالم الل طریقت ہیں سے صاحب کرامات ہا ہرہ معتمل المحز ان ہتے۔ حافظ ابن تیمید کے معاصر تنے حافظ ابن تیمید نے ایک ہدت معر ہیں گزاری ہے اور شخ نہ کور بھی وہاں تنے کیکن ان دولوں کی ملا قات کا ذکر کہیں نہیں و یکھا اگر وانستہ ملا قات نہیں کی تو ممکن ہے کہ شخ نے اس کو پسندنہ کیا ہو، و الملہ اعلم شخ موصوف ہا وجود یکہ شافعی و مالئی تنے جس مات سے حنفیہ کوفا کدو بین ممال ہواس کوفصد وارا دو سے ابتمام کرکے ذکر کرتے ہیں بیان کی منصف مزاجی کی دلیل ہے جس طرح والمادہ سے ابتمام کرکے ذکر کرتے ہیں بیان کی منصف مزاجی کی دلیل ہے جس طرح عافظ ابن چجرکی غیر منصف مزاجی کی دلیل ہیں ہو کہ کہ وضل 'تیقظ ومتانت کلام وغیرہ کے لئا ظریت ہیں ۔ اور کہیں کی ہات سے فائدہ میں بہتی ہو تا کہ وہ کہ اللہ کہ اللہ کے بعد فرایا کہ بین اللہ کے بعد فرایا کہ بین اللہ کہ بین اللہ کے اس کے بعد فرایا کہ بین وہ بھی اللہ طریقت ہیں ۔ جو اللہ کہ بین وہ بھی اللہ طریقت ہیں ہو اسے جس الراہے ) بھی ہیں وہ بھی الل طریقت ہیں سے خدم شہر حافظ زیلتی (صاحب نصب الراہے) بھی ہیں وہ بھی الل طریقت ہیں سے محدث شہر حافظ زیلتی (صاحب نصب الراہے) بھی ہیں وہ بھی الل طریقت ہیں سے خدم شہر حافظ زیلتی (صاحب نصب الراہے) بھی ہیں وہ بھی الل طریقت ہیں سے کے ساتھ فیل وافساف کا معاملہ کرتے تنے ای طرح دوسر سے الل طریقت علی وافساف کا تج ہوا ہو

اوران حضرات الل الله ہے اس ہے بھی زیادہ تو تع کی جاسکتی ہے' پھر فر مایا کہ شیخ ابن جام حنی ابل طریقت میں سے جین اور منصف بھی ہیں' محر بھی بھی اپنے تد ہب کی حمایت کے جذبہ میں کچھاعتدال ہے ہٹ جاتے ہیں۔

پھرفر مایا:۔مغیدوہ ہے جوکسی مسئلہ جس سب حضرات الل تحقیق کے اقوال کو بہتر اسلوب ہے وضاحت وتفصیل کے ساتھ جمع کردے۔ اور محقق وہ ہے جو دریائے علم کی غواصی کرئے وقائق معانی ومطالب کا کھوج لگائے دشوار ترین مسائل کاحل نکالے اقوال علما وسلف وخلف کی شفیح کرئے اوران میں سے افراط وتغریط کو الگ الگ کھاردے ایسے عالم میرے نز دیک محقق ہیں اورا یسے علماء امت میں بہت کم ہیں۔

تحكم تارك صلوة

اس کے بعد انتہ اربحہ کے اقوال مختلف ہیں امام ابو حنفیہ امام مالک وامام شافئی بینوں کی رائے ہے کہ نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے بوقض عمد انحماز ترک کرے گاوہ کا فرنیس ہوگا امام احمد کا قول پروایت اکثر اصحاب اوربعض اصحاب امام شافعی کی رائے ہے کہ وہ کا فراور ملت سے خارج ہوگیا لہٰ بندا اس کا تھم مرتد کا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے نکار سے نکل جائے گی اس کو نفر کی وجہ نے آل کیا جائے گا اور مرا نے سے بعد ضارتی ہوگیا۔ وہ سرا اختلاف تارک صلوٰ ق کی مرائے ہوئی مسلمان وارث ہوگا۔ وومرا اختلاف تارک صلوٰ ق کی مرائی ہے۔ اس بارے شام اعظم' آپ کے اصحاب اورامام عزنی شافعی کی رائے ہے کہ اس کو منز اس کے طور پر قید کر دیں گئا گر بین ون کے اندر تو بر کر کے نماز شروع کہ دیں ۔ اس کی مزایا حد شرق آل کے اندر تو بر کے نماز شروع کہ درے اس کی مزایا حد شرق آل کیا جائے گا جتی کہ ان انسان ہا ما لک وامام شافعی وامام احمد شیوں کے مزد کے اس کو کی بار کا کوئی مبتدع کو کر سکتا ہے امام مالک وشافعی (بطور حد شرق) کے مزد کے کن دیک اس کوئی کیا جائے گا خرق اتنا ہے کہ امام احمد سی میں بیوجہ کفر وار تد ) اور امام مالک وشافعی (بطور حد شرق)

مدامات جي مجرقاتلين قل كاتوال مخلف بين-

(۱) تارک مسلوٰۃ کو تین روز کی مہلت دی جائے یا فورا قتل کیا جائے گیآ خری قول زیادہ سیجے ہے۔ (۲) دویا جارنمازیں عمداُترک کرنے پر قبل کیا جائے یاصرف ایک نماز جیوڈتے پر بھی جب کدونت گزرجائے ان جس بھی آخری آول زیادہ سیجے ہے۔ (۳) قبل تکوارے ہویا گردن ماردی جائے یالکڑی لوہے وغیرہ ہے کچو کے دیے جائیں حتی کہ وہ مرجائے

(۷) قبل کے بعد اس کا تھم مقتول حداً کا ہوگا' جیسے زانی خصن کرجم کیا ہوا ہوتا ہے کہ خسل کفن نماز جنازہ کے بعد مقابر مسلمین میں وفن ہوگا اور اس کی قبر بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک بالشت زمین ہے اونچی ہوگی' اس کی وراثت بھی جاری ہوگی' بھی قول سجے کہ اس کی تحقیرا ور دومروں کی زجر و تنبید کے لیے نہ مقابر میں وفن کیا جائے نہ اس کی قبر کوایک بالشت او نیجا کیا جائے۔

مان برورور مرون درور میده ایست به ماری بات مدون برویین به من برویین به مندون بوسید. حکم تارک زکو قانیه به که ترک زکو قاپراس کوتعزیری سزادی جائے اور زکو قاس سے جر أوصول کی جائے اگرا نکار کرے تواس

کے راقم الحروف نے مقدمہ الوار الباری جلد دوم میں بعض علماء کوئفق فاضل لکھا ہے جس پر ہندہ یاک کے بعض احباب الل علم نے توجہ دلائی اور اب خود بھی اس بے احتیاطی کا افسوں ہے خصوصاً حضرت شاہ صاحب کی تحقیق نہ کورہ بالا کے چیش نظرا کر چداس دفت اردوز بان کے عام محاورہ واصطلاح کے لحاظ ہے اتنا لکھٹازیادہ بے کل نے قا' دوسرے اس خیال سے بھی لکھا تھا کہ آخر ہوی نسبتوں کواس ہے کم کیا لکھا جائے۔

تاہم اپی خلطی کا اعتراف ہے اور معیار نصل و تحقیق کوگرا ناکسی طرح مناسب نہیں اور اس کی خوشی ہے کہ جو سے ناظرین اور علما وزیانہ بیس سی علمی اقدار کا جائز

ولين واسلموجود إلى و كثر الله امتالهم (عاجر مؤلف)

ک حفرت شاه صاحب نے اس موقع پر صد آخر برش فرق می بنایا که صد شرق کوقائنی این رائے داختیار ہے دفیل کرسکنا کیونک و حقوق اللہ یس ہے بخلاف تعزیر کے کہ دواس کی رائے پر محول ہے داختی میں ہے جانخلاف تعزیر شکل کے دواس کی رائے میں کہ موقع کی درقہ دوزنا کی مز آخطے بدور جم بھی لیام دفت کی رائے کے درقہ دوزنا کی مز آخطے بدور جم بھی لیام دفت کی رائے کو رکھول ہے اس کے ساتھ ان کا کہ اور مرتبہ ہے کم ارتکاب مرقہ دوزنا پر سزانہ کوئیش ہے۔ وغیر دفلک و للد کرہ معول آخو ان شاء اللہ تعالمے'۔

" نظر بید حنفیہ کی تا سکید: یہاں حضرت شاہ صاحب ؓ نے یہ بھی فر مایا کہ اس سے حنفیہ کے نظر بیدی اصابت وحقیت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ و کم نہیں ہوتا' کیونکہ التزام ندکور میں کوئی تشکیک نہیں ہے اورا گر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی بیہ بات محقق ہوتی کہ وہ لوگ زکو قاکا بالکل ہی انکار کررہے ہیں تو وہ بھی ان کی تکفیر ہی کرتے اوران کے قال میں کوئی تر دونہ فر ماتے۔

خلفاءراشدين كامنصب

بھی قال ومقاتلہ بی منقول ہے ہیں نے بیس لکھا کہ آپ نے مانعین زکو ہیں ہے کی کوٹل کی سزادی ہے۔ تھم تارک صوم

م **ما السلم ما السلم من السلم من السلم من السلم ال** 

روزہ ندر کھنے والے کی سزایہ ہے کہ اس کوقید کردیا جائے اور دن کے اوقات بیں اس کو کھانے پینے کے لئے پچھے نددیا جائے کیونکہ بظاہروہ روزہ کی نیت کرلیگا' جبکہ روزہ کے وجوب وفر ضیت کا معتقد ہے۔

(۲) اس حدیث سے نابت ہوا کہ واجبات وشعائز اسلام کے ترک پر قبال کرنا واجب ہے۔

(٣) جو تخص اسلام طا ہر کرے اور ار کان کی اوائیگی کرے اس سے کوئی تعرض نہیں کرنا جائے۔

(٣) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ زندیق کی توبہ تجول ہو سکتی ہے اس کی تفصیل مغازی ہیں آئے گی اوراصحاب امام شافعتی کے اس شخص کے بارے ہیں پائچ قول ہیں جواسلام ظاہر کرے اور کفر پوشیدہ رکھے ہوئ جس کا علم خوداس کے اقرار یا دوسروں کی شہادت ہے ہوجائے۔
(۱) قبول توبہ مطلقا اور یکی قول امام شافعتی ہے منقول اور سے جس کی دلیل نبی کر یم سلی الله علیہ وسلم کا قول افلا شقفت قلبہ ہے (۲) اس کی توبہ ور جو ی ائی الاسلام قبول نہیں البت اگروہ اپنی توبہ ہیں واقعی ہے ہوتا اس کو عنداللہ نفتے ہوگا۔ امام مالک کا بھی بہی قول ہے اور امام اعظم رحمہ اللہ ہے ذکورہ ہرود قول کے موافق دوروایت ہیں۔ (۳) اگر ایس شخص اس تھی گراہی کا مبلغ بھی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں البندا مجوام کی توبہ قبول ہوگی کے اگر ایس کی توبہ قبول ہوگی ہوگا۔ ایس کی توبہ قبول ہوگی کی توبہ قبول ہوگی کے اگر قار ہوگر آئے اور آثار وقر ائن بھی اس کی صدافت ظاہر کریں تو اس کی توبہ قبول ہوگی کین اگر تال ہو دین کے لئے گرفتار ہوگر آیا اور اس وقت توبہ کی تو قبول نہ ہوگی نہ قبول امام مالک سے بھی منقول ہے۔ (۵) ایک مرتبہ قبول ہوگی کی اس کی صدافت ظاہر کریں تو اس کی توبہ قبول ہوگی کین اگر تاری طرح حرکات کفریہ کر سے تو نہ ہوگی۔

حضرت امام اعظم رحمد الله بي معنول ب كه جوه يقد زنديق بواور ظاہر اسلام كرياں بي مرتدكي طرح توب كرائي جائے گي۔ امام ابويست (قاضی القضاة دولت عباسیہ) کی بھی ایک زمانہ تک ہی رائے رہی گر پھر بیدد کی کر طحد مین وزنادقہ محض اپنی جان بچائے کے لئے تو بہر لیتے ہیں اور اسلام ظاہر كرنے كے بعد پھر زندقہ كی باتيں كرنے گئے ہیں آپ نے فرمادیا تھا كہرے باس جوزند بق لا باجائے گاس سے توب كامطالب نہيں كروں گا اس اسلام ظاہر كرنے كے بعد تحتم تم كردں گاس كے بعدا كراس نے خودی تو بی (اور قل سے پہلے اس کی صدافت كالطمینان ہوگیا تو اس كوچھوڑدوں گا اس جانے اور كام ابو بوسف تے كواس سے حضرت امام الخطم رحمہ اللہ كانے ہوئے تارہ کی جہور امت كا مسلک محتار ہے اور بھی معلوم ہوا كہ نجا تھا تہ كائی جہور امت كا مسلک محتار ہے اور بحض متحکمین والم الحربین وغیرہ كئير ہے مورف اتنا كائی نہيں بلكہ دلائل تھا نہيت اسلام كاعلم حاصل كر كے بلى وجہ البھیرت اسلام لا نا ضرور کی ہے امام نودی نے لکھا کہ بھر ت احادیث صحوے کے عوم سے علم تعلقی اس امرکا جاسل ہوجا تا ہے كہ صرف تطبی تھد ہی موجہ کے عوم سے علم تعلقی اس امرکا جاسل ہوجا تا ہے كہ صرف تلدی تھی موجہ کے عوم سے علم تعلقی اس امرکا جاسل ہوجا تا ہے كہ صرف تلمی تھد ہی ہونا كافی نہیں بلكہ دلائل تھا نہت اسلام كاعلم حاصل كر کے بلی وجہ تا كافی نہيں ہوجا تا ہے كہ صرف تطبی تھد ہی ہونا كافی ہے۔

(٢) معلوم بواكتهم اسلام لكانے اور قال سے بينے كے لئے زبان سے كلم شہادت كہنا ضروري ہے۔

(2) معلوم ہوا کہ الل بدعت میں سے الل شہادت کی تفیر نہیں کی جائے گی۔

(٨) بر محض كے ظاہرى اعمال اسلام بى تبول بوں كے اور ان بى پر نظر بوگ \_

(۹) نبی اکرم صلی الله علیه دسلم اور آپ کے بعد ائمہ دین نے ظاہری اٹمال پڑھم کیا اور پوشیدہ امور کا فیصلہ حق تعالیٰ جل ذکرہ پرمحول کیا' مخلوق کوان کی کھود کرید کاحق نہیں دیا گیا۔

(۱۰) بیرحدیث ان تمام احادیث مطلقه کی مقیداورمبین ہے جن میں صرف کلمه اخلاص پرنجات اخر دی وعصمت د نیوی بتلا کی گئی ہے مثلاً

مانعین زکوۃ سے حضرت معدیق نے قبال کاارادہ فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپان سے قبال کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ'' جھے قبال کا تھم ہوا ہے تا آ ٹکہ لوگ کلمہ اخلاص (لا الہ الاللّٰہ پڑھیں جوابیا کریں گے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کرلیں گے ) بجرجی اسلام کے اوران کا حساب خدا پر ہے''۔

اس پر حضرت صدیق رضی اللہ عند نے فرما یا کہ بی ضروران لوگوں ہے قبال کروں گا جونماز وزکو ہیں فرق کریں گے اس پر حضرت مرفی اللہ عند نے فرما یا کہ واللہ اتنا سنتے ہی مجھے اللہ تعالی نے حضرت صدیق کی بات کے لئے شرح صدر کر دیا اور بیس جان گیا کہ وہی حق ہے ۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسا بھی مستبعد نہیں بلکہ واقع ہوا ہے کہ بعض اکا برصحابہ کوکوئی حدیث معلوم نہوئی اور دوسرے صحابہ کومعلوم تھی انہوں نے روایت کی جیسے بہی حدیث الباب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کومعلوم نہیں اور نہوہ اس موقع پر حصرت عراکی نہ کورہ بالا صدیث کے مقابلہ بیس ہیں کرتے تیاسی استدلال نہ کرتے یا جس طرح جزیہ بھوں یا طاعون والی حدیثیں بعض صحاب شے تفی رہیں اور بعد کوان کا علم ہوا ہے ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عند نے صرف قیاس سے استدلال نہیں کیا بلکہ یہ جملہ بھی فر مایا تھا کہ زکو ہا اسلام کاحق ہے گویا حدیث کے جملہ الابحق الا مسلام سے استدلال فرمایا۔

#### أيك خدشه كاجواب

ایک فدشہ یہاں ہے بھی ہے کہ جب اس حدیث الباب کے رادی حفرت ابن عرقی بیں تو انہوں نے حفرت ابو بکر وعمر کے نذکورہ مناظرہ و بحث کے وقت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے گریہ فدشہ و بحث کے وقت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے گریہ فدشہ و بحث کے دفت اس حدیث ابن عمر اس موقع پر موجود نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے یہ کہ روایت نذکورہ حضرت ابن عمر اس موقع پر موجود نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے یہ کہ روایت نذکورہ حضرت ابن عمر اس موقع پر موجود نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے یہ کہ روایت نذکورہ حضرت ابو ہر بریہ درضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے۔

(۱۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہا قرارشہادتیں اورا قامت صلوٰ ۃ وایتاءز کوٰ ۃ کے بعدا کرچہ وہ معصوم ومحفوظ ہو گیا مگرحقوق الاسلام (قصاص ٔ حدُوغیرہ) کامواخذ واس سے ضرور ہوگا۔

(۱۲) اس مدیث ہے یہ معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوتو ان پر قبال کفار داجب ہے تا آ نکسدہ اسلام تبول کریں یا جزید یں۔

### چند سوال وجواب

علام محقق حافظ عنی نے نہ کورہ بالا بارہ صدیق فوائد ذکر فر ما کر لکھا کہ اس صدیت ہے متعلق چند سوال وجواب بھی ہیں جن بیں ایک زیادہ ایم ہے ہے کہ بظاہر صدیت الباب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شہاد تین اور نماز وزکو ہ کے بعد قبال کا تھم ختم ہوجائے گا خواہ وہ شخص باتی تمام ضروریات وین ہے مشکرو کا فرجی ہو حالا تک ایسانیس ہے اس کا جواب ہے کہ اقر اروشہادت رسالت بیں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو رسول کر می سلی اللہ علیہ ملم کے ورید ہمیں پنچی ہیں اس لئے ان سب کی تقد این بھی ہمیں لازم وضروری ہے چیانچدوسری صدیت ہیں 'وبو صوا سی و ما جنت به '' مجی مروی ہے وہ راسوال ہے کہ کھم تو تمام ہی فرائض کا کیساں ہے پھر صرف نماز وزکو ہ کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ بیاں ایک عباوت بدگی اور ایک مائی ذکر کی تا کہ ای پر دوسری عبادات کو قیاس کر لیا جائے دوسرے اس لئے بھی کہ بیدونوں زیادہ انہم بین کہ بیدونوں زیادہ انہم بین کہ بیدونوں زیادہ انہم بین وغیرہ کا انسان می استون ہے اور نمازوز کو ہ کا ذکر کیوں ہوا تا ہے اور نمازوز کو ہ اسلام ہے بھی حاصل ہور ہا تھا۔

ہے یا ترک قبال متمر ومستقل طور سے مراد ہے کہ وہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ شہاد تین کے ساتھ سارے واجبات بھی اوا کئے جا کیں ترک قبال عارضی طور سے مقصود نہیں جس کا اعاد ہ ترک صلوق وز کو قریب موسکتا ہے۔ (ممہة القاری سنی ۱/۱۳۴۴ تا)

تبلیغ دین کی ضرورت اوراس کا کا میاب عملی بروگرام

اور بیان ہوا کہ جمہورعلاء امت کے زدیک نجات اخر دی کے لئے اعتقاد جازم ضروری دکا فی ہے دلائل و براہین کے ساتھ تھانیت اسلام کا یقین ضروری نہیں تا ہم اتنا تو سب ہی کے زویک ضروری ہوا کہ عقا کہ وائمانیات سے پوری طرح واقفیت ہو صرف شہاد تین کا پڑھ لیما بغیراس کا معنی ومطلب سجھے ہوئے کا فی نہیں ہوگا کھراگراس کے ساتھ شریعت کے فرائض ووا جہات پڑھل بھی شہوتو وہ تعلی در نقص ہوگا۔
لہٰذا نہا ہم سے ضروری ہے کہ واقف شریعت حضرات آپ آپ نے تریب کے اس صم کے مسلمانوں کو عقا کہ وا محال شریعت سے واقف کریں اوران کی تعلیم دین واصطلاح حال کے لیے پوری طرح منظم ہوکرسمی وتوجہ کریں ان کوآخرت کے عذاب واثو اب ہے آگاہ کریں ہوگا۔
اس وقت کے اہم ترین واجہات اسلام جس سے بہلے اپنے کہ خرید میں بہتر ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلاح کا فرض انجام دیا جا سے اس کے لیے طریقہ کا روی بہتر ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ واسلاح کا فرض انجام دیا جا سے کہ اورائی میں ہم پورے ملک جس بہتے واصلاح کا فرض انجام دیا جا سے پہلے اپنی تریب کے اس کے بیار پی بہتر ہوگا جو رسول کریم سلی اور تو بیار تھا ہم دیا جا سے کہ اورائی طریق کا روی کہ جو مسیل ہم پورے ملک جس بہتے واصلاح کا فرض انجام دیا جا سے پہلے تو جو کہ کہ بہتر ہوگا ہم دیا جا کہ جو رسول کریم کی مرد کے مور مسیل ہم پورے ملک جس بہتے واصلاح کا خرض انجام دیا جا کہ ہم منظا ہم و و نمائش تو ذیادہ ہم کریم کو مرد میں کا م کریں اپنی تو تھا دی ہوں والد داخل ہم بھی تھی ترائی کو تو خات بہت کم ہیں والد اعلی ہم کی کو تو خات بہت کم ہیں والد اعلی ہم کا م کریے کو تو خات بہت کم ہیں والند اعلی ہم کا م کریں کی تو تعات بہت کم ہیں والند اعلی

قمال وجهاد

 اس نے پھرسوال کیااس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا جج مبرور۔اس کے بعد صفحہ ۳۵ پرایک حدیث باب البجھاد من الا یمان کے تحت لائے ہیںاور کتاب الجہاد کامنتقل عنوان قائم کر کے جواحاد یٹ ذکر کریں گئے ووتو کو یااس سلسلہ کی پھیل ہوگی۔انشاءاللہ۔

حج يرجهاد كالقذم

الم انوویؒ نے شرح بخاری میں اس پر بحث کی ہے کہ جج تو فرض میں ہے اس کے مقابلہ میں جہاد کو کیوں مقدم کیا گیا جب کہ وہ فرض کفاریہ ہے؟ پھراس کا جواب بیدیا کہ جہاداگر چہ عام حالات میں فرض کفاریہ ہوتا ہے گربعض مواقع میں فرض میں بھی ہوجاتا ہے پھر کسی وقت بھی فرض کفاریہ سے تواس کا مرتبہ کم بی نہیں ہوتا جب کہ جج فرض ساری عمر میں صرف ایک بار ہوتا ہے باتی جتنے ادا کرے گا وہ سب نفل ہوں گاس لیے جہاد کا مرتبہ بڑھ گیا اورا گرصرف جج فرض اور جہاد فرض میں مصابلہ کیا جائے تو جہاداس لیے بڑھے گا کہ اس میں علاوہ فرضیت کے ایک نفع عظیم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اوراس سے ناموس اسلام کی حفاظت ہوتی ہے اوراس میں جان وبال کا گرانقدرایا رہوتا ہے۔ وغیر ذیک۔

#### فرض كفاريكي اجميت

ام الحرمین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر فرض کفایہ فرض مین کے مقابلہ شل اس حیثیت سے انصل ہے کہ پھے لوگوں کی اوا نیک سے ساری امت کی ذمدواری فتم ہو جاتی ہے اگر وہ بھی اوا نہ کریں تو امت کے جتنے لوگ بھی اس فریضہ کوا داکر نے پر قادر ہیں سب ہی گنبگار ہوں گئ اور بلا شک الیک صفت کا فریضہ نہایت عظیم القدر ہے بعض حضرات نے لکھا کہ جہاد کواس لیے جج پر مقدم کیا کہ ابتداء اسلام بی جہاد کی ضرورت سامنے آگئی تھی اور فلا ہر ہے کہ اس سے اسلام کو ہوئی توت حاصل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہاد کا تھم باتی ہے کہ حدیث میں ہے ضرورت سامنے آگئی تھی اور فلا ہر ہے کہ اس سے اسلام کو ہوئی توت حاصل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہاد کا تھم باتی ہے کہ حدیث میں ہے دانے جماد ما حن النی یوم القیامة " (جہاد کا تھم روز قیا مت تک جاری رہے گا۔)

اسلام جهادكامقصد

معلوم ہوا کہ اسلام جہاد کا مقصد صرف اعلاء کلمہ اللہ یا ناموں اسلام کی حفاظت ہے ان اغراض ہے ہٹ کرتمام دنیاوی اغراض کے لیے یا محض کسی قومی دہلی عداوت کے سبب جوجدال وقال ہوگاوہ اسلامی نقط نظر ہے پہندیدہ نہیں۔

اسلامی جہاد چونکہ ایک خدائی قانون ہاس کے اس کی اوا نیگی نہایت اہم شرائط اور کڑی احتیاطوں پر موتوف ہے وہ سب شرائط واحتیاطیں کتب فقد اسلامی جم موجود چین و نیوی کڑائیوں کے لیے کو گفتی معیار مقرنہیں بلکھ کم وعکمت سے فافل اوگوں کو ترجے دی جاتی ہے گراسلامی جہاد کے لیے علیم نبوت سے واقفیت مین کر کے نفول اور کم ہے کم واجبات اسلام کی کمل پابندی اور خشیة خداوندی ضروری ہے۔ انبیاعیہ مالسلام اور ان کے محابہ نوبی کہ خوروات اور خصوصیت سے دسول اکرم ملی اللہ علیہ کم اور آپ کے محابہ رضی اللہ عنہ کو وات وسرایا پرایک نظر ذال کی جائے تو ہماری بات بخوبی دوئن ہوئی ہے۔ ان دوشوصیت سے دسول اکرم ملی اللہ علیہ کہ میں ہوئی تھی کہ دون کے وقت مشخول جہاد چین تو رات کے وقت معروف نوافل ہر اسلامی لکر تھوی و جہاد چین تو رات کے وقت معروف نوافل ہر اسلامی لکر تھوی و جہاد چین تو رات کے وقت معروف نوافل ہر اسلامی لکر تھوی و جہاد چین تو بھورت اور کہوں کو بٹھایا تا کہ اسلامی لکٹر کا حال معلیم کریں مسلمانوں کو معلم ہوا تو امیر وقت نے سب کو جمع کر کے سوری نور کی آیا ہے غض بھرستا کیں اور زاکت حال کا بطوراحتیاط اسلامی لکٹر کا حال معلیم کریں مسلمانوں کو معلم ہوا تو امیر وقت نے سب کو جمع کر کے سوری نور کی آیا ہے غض بھرستا کیں اور زاکت حال کا بطوراحتیاط احساس کردیا۔ اس کے بعد پورا اسلامی لگٹر کران بازاروں ہے گر تی اور اور کی میں مسلمانوں نے تخت سے تھوں تکا لیف چین گزار دیا۔ اس بار خواہش کی کہ کا ارو

نماز دل اورز کو ق وغیرہ واجبات کی پوری پابندی کرے دکھاؤ اس کے بعد جہاد کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ قال تعالیٰ: الم تو الی اللذین قبل لھم کھوا ایدیکم و اقبعو االصلوق و آتوا الزکوق (کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھاجن ہے کہا گیاتھا کہا ہے ہاتھوں کو (جہاد وقال) سے دو کے دہو۔ اور نماز ول کی پوری پابندی اور زکوق کی سے اوائی کا اہتمام کرو) مفسرین کے اشارات کچھاس تسم کے بھی سلتے ہیں کہ وار بدلنا بھی اس جہادی تیاری کا ایک سلسل وطویل سلسلہ بند دھ گیا۔

سروردوعالم سلی الله علیه و سلیم کے جیرت انگیز فیض تربیت و تزکیدنس سے ایک لاکھ چوہیں ہزارانسان صورت ہم غفیر کھل طور سے فرشد سیرت بن چکا تھا'ای لیے نہایت تھوڑے و صدیب ساراعرب انوارالی وعلوم نبوت سے جگرگااٹھا' حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت مدین اکبروشی اللہ عنہ کے مختصر وور خلافت میں واضلی فتنوں کو پوری کا میابی سے ختم کر دیا گیا'اور خلیفہ دوم حضرت بحر کے دور میں بڑے ہیانہ پر بیرونی ممالک میں فتو حات ہوئیں۔اوراس شان سے کہ معرکی فتح میں کچھ دیر ہوئی تو حضرت بحرضی اللہ عنہ نے حضرت بحر بن العاص سیدسالا رجیش کو لکھا کہ دیر کیوں ہور ہی ہے جب کہ میں نے تمہار سے ساتھ الیے لوگ جیسے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آ دمی ایک ایک آ دمی ایک بڑار کے مقابلہ میں کا فی ہے خوض جہاد مع النفس اور داجہات اسلام کے کامل اتباع کی برکت سے دوحانی قوت اس قد رقوی ہو جاتی ہے ایک ہزار کے مقابلہ میں کا فی ہے خوض جہاد مع النفس اور داجہات اسلام کے کامل اتباع کی برکت سے دوحانی قوت اس قد رقوی ہو جاتی ہے کہا ہیں جہاد باقی ہے اس کے مورنے و کھیے جا کیں گے۔

فضائل جهادوشهادت

جہاں اسلامی جہاد کی شرا نطابخت اوراحکام اس کے اعلیٰ مقصد کے ساتھ بہت او نیچے ہیں و ہیں اس کے فضائل ومنا قب بھی بہت زیادہ ہیں ٔ چنداحادیث بیہ ہیں ٔ

(۱) جہاد کے وقت ایک دات ساحل بحریر جاگ کر حراست کرنا اپنے گھر پر ایک ہزار برس کی عبادت سے افضل ہے (جمع النوائد من الموسلی ملین) (۲) اس کے میدان میں جم کر کھڑ اہونا گھر بیٹھ کر ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے (جمع النوائد کبیز ادسائیز ار)

(٣) اس مس جا كنه والى آكله يردوزخ كى آكرام ب (زندى)

(۳) خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے تق تعالیٰ نے دو چیز وں کی ذمہ داری لی ہے'اگرشہید ہوگیا توسید ھاجنت میں پہنچے گا کہ اس کا جنت میں داخلہ دوسروں کا طرح روز جزا پر موقو ف نہیں ہے' اورا گرشہادت کی بلندی نہل سکی بلکہ گھر واپس آھیا تو بصورت فتح مال غنیمت واجراخروی دونوں سے سرفراز ہوگا' اور فتح نہ ہوئی تب بھی اجر جہادتو ضروری حاصل ہوا (تر زی)

(۵) بعض روایات سے بیمی ٹابت ہے کہ شہید حور کی گودیس گرتا ہے

رے) میں روبیت سے بیری میں جسے ہے ہیں دوں روس روس ہے۔ (۲) شہادت کے بعدون مجر جنت کی سیروسیاحت اوراس کے پیل کھانے میں گزارتا ہےاور رات کے وقت عرش اللی کی قند بلوں میں بسیرالیتا ہے۔ (ابوداؤد)

(٤)راه جهادش غبارآ لودمونے والے قدم دوزخ کی طرف شام اس کے (بناری اُرزی اُن اُن)

(۸) خدا کے رائے بی ایک ون ملی سرحد کی تفاظت ایک ماہ ون کے روز وں اور رات کے قیام سے افضل ہے (مسلم وتر ندی)

اللہ شہیدوں کی زندگی حفرت این عبال ہے روایت اس طرح ہے کدرسول اکرم سلی اند علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔ جب فرد واحد بی تجہارے بھائی شہیدہوئے قوش تقالے نے ان کی ارواح کو مبز پر ندوں کے قالب بی ڈال ویا وہ جت کی نہروں اور باغات بی سیر کرتی اور ان کے پیل کھا تیں اور رات کے وقت عرش خداوندی کے طلائی قد بلوں بی بسر کرتی اور ان کے پیل کھا تیں اور رات کے وقت عرش خداوندی کے طلائی قد بلوں بی بسر کرتی اور اس کے بیل کھا تی معلوم ہوجائے تا کہ وہ حدث کی دول میں بسر کرتی اور میران جہاوی و میار دی افتیار دیگری اس پرتی تعالی نے فرمایا کہ جم تمہاری اس تمنا کو پورا کریں گے اور قرآن مجد کی ہیا ہے جو لا تعصیس المدین خطوا فی صبیل اللہ امواتا بل احیاء عندو بھم یو ذقوں افور جس بسمآ تناہم الله می فصلہ و یست شرون بالمذین لم یلحقو ا بھم من خلصهم (آل عران)

بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیز وں سے بہتر ہے۔

(٩) جہاد فی سبیل اللہ میں ایک من یا ایک شام کا نکلنا دنیا و مافیہا ہے افضل ہے (مسلم ون آنی)

(۱۰) میدان جہاد فی سیل اللہ میں ایک ساعت کھڑا ہونا گھر میں ستر سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہیں تنہیں یہ بات نہایت محبوب و پہندید ونہیں کہ خدا تنہاری مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دے۔صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ۔ فرمایا خدا کے راستے میں غازی ومر دمجامع بن کرنکلو جوخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے بقدر فوات ناقہ بھی قبال کرے گااس کے لیے جنت واجب ہوگئی (ترندی)

(۱) جو محض خدا کے رب اسلام کے دین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا' جنت اس کاحق ہوگئی۔ راوی حدیث ابوسعید بیری کر بہت خوش ہوئے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پھراعادہ کرایا' آپ نے فرہایا ایک عمل اور بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کوایک سوور ہے بلند فرما دیتا ہے جن کے دوور جوں کے درمیان زمین وآسان کا فاصلہ ہے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہادتی سبیل اللہ جہادتی سبیل اللہ جہادتی سبیل اللہ تین بار فرمایا (مسلم نسائی)

(۱۲) جنت مکواروں کے سامین ہے (معلمنال)

(۱۱۳)جس كوخدا كرائة بين ايك تيرلكا وه قيامت كردن اس كے لينور بوگا (برار)

(۱۴) حق تعالیٰ ان دو شخصوں کے بجیب حال پر شخک فرماتے ہیں ( کلما یلیق بیشانه و لیس سحمثله منسیء ) کہ وہ ہاہم قال کرتے ہیں' پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں'اس طرح کہا یک خدا کے راستے میں لڑکرشہید ہو جاتا ہے'اور دوسرا کا فرقائل تو بہ کرکے اسلام قبول کرلیتا ہے اور وہ بھی خدا کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے ( بخاری دسلم دنسائی )

(۱۵) جومومن خدائے وعدوں پریفین رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑ اپالٹائے تواس گھوڑ ہے کا پیٹ بھرائی جارہ پانی اس کی لیدو پیشاب بھی اس مومن کا دزن انکمال بڑھانے کے لیے اس کی میزان میں رکھا جائے گا' یعنی حسنات کے قائم مقام ہوگی (بناری دنسائی) (۱۲) جو محض گھر میں رہتے ہوئے مجاہدین کے مصارف کے واسطے کوئی رقم دے گا' اس کو ہررد پید کے وض سمات سورو پریسرف کرنے

کا اجر ملے گا اور جو تخف خود میدان جہادیش شرکت کے ساتھ کچھ صرف کرے گا اس کو ہر روپے کے موض سات لا کھ روپے صرف کرنے کا تو اب ملے گا (جمع الغوائد من الغزو بی مجول دارسال)

(١٤) شہادت في سبيل الله على بجروين (قرض) كے برتم كے كناه معاف بوجاتے بين (ترزي)

(۱۸) ہرشہیدا ہے اہل بیت میں ہے کے گناہ گارول کی شفاعت کر سکے گا۔ (ابوداؤد)

(۱۹) ایک صحافی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے مومن فتنہ قبر سے دوجا رہوں گے بجرِشہید کے؟ فر ما یا تکواروں کی باڑ کا فتنہ جواس کے سر مرمنڈ لاچکا ہے کافی ہوگیا۔ (نسائی)

(۲۰) شہید کو آل ہونے کے دفت صرف اتن تکلیف ہوتی ہے جنتی چون لینے یا پسو کا نشنے ہے ہوتی ہے (تر فری نسائی) یہ جہاد وقال کے خوفاک منظراوراس کی جیب دلوں ہے کم کرنے کے لیے فر مایا کہ جب شہید کو خدا کے خصوصی فضل وانعام کے باعث آل کے دفت تکلیف بھی خہیں ہوتی اور ان کو قاتنی نسر عوب وخوفز دہ ہوتا کیسا؟ اور سب ہے بردی بات یہ ہے کہ اگر موت مقد زنہیں تو کتنے بی میدان کا رزار دیکھے گا۔
اور ان کو فاتنی نہ کر رے گا' گر موت پاس نہ آسکے گی چٹانچ مشہور عالم شیر دل اسلامی جرنیل معز سے فالد بن ولید نے جیبیوں میدان میں دادشجا عت دی بینکروں بلاداور کتنے بی ممالک (فتح کے گر موت مقدر نہیں اور آخر ہیں آئی تو گھر کے بستر پر خود بی موت کے دفت فر مایا ہیں نے داشجا عت دی بینکروں بلاداور کتنے بی ممالک (فتح کے گئے میں کوار اور تیر کے زخم نہ ہوں اور اب جھے افسوس ہے کہ اپنے بستر پر مرد ہا ہوں ۔ خدا

ل دود فعدد بنے کے درمیان کا وقفہ یا در ہنے والے کے ہاتھ کے بند کرنے اور کھو نئے کے درمیان کا وقت مقصود کم ہے کم وقفہ ہے (مؤلف)

کرے بردلوں نامردوں کو بھی خواب راحت نصیب ندہو۔ (تغیرابن کیرصغی ا/ ۵۲۷) مطلب بیتھا کدبرد کی ونامردی اورخوف موت ہی جہادو
قال سے روکتا ہے ایسے لوگوں کو میرے حال سے بیتی لیما چاہے اور اس پر بھی اگر ان سے موت کا بے جاخوف دور ندہو سکے تو وہ بدنھیب بدوعا
کے متحق ہیں کہتھا ہی ذہن و فطرت کے لوگوں نے میدان جہاد کا رخ کرنا مرادف موت مجھا تھا تو حق تعلیٰ نے تئید فرمائی تھی:۔ و لا تلقو ا
باید یکم الی المتھلکة کرتم اپنی برد کی کے باعث غلط خیال ہیں ہو در حقیقت جہاد کی تیار ک نہ کرنا اور ضرورت کے وقت جہاد سے پہلو تھی کرنا
باید یکم الی المتھلکة کرتم اپنی برد کی کے باعث غلط خیال ہیں ہو در حقیقت جہاد کی تیار ک نہ کرنا اور ضرورت کے وقت جہاد سے پہلو تھی کرنا
باید یکم الی المتھلکة کرتم اپنی ذرائی عام میں قوہ و من رباط المند کی در اس علو اللہ و عد و کم۔

کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ ' و اعد و المهم ما استطعت من قوہ و من رباط المند کی تو ہون به عدو اللہ و عد و کم۔

جہادوشہادت کے اقسام

جہاد کا مضمون بہت طویل اور پوری تفعیلات چاہتا ہے اور بیجلدای مضمون پرختم ہوری مختفراً چند ہا تیں اور کھی جاتی ہیں۔اعلاء کلت اللہ کے لئے اقدا فی جہاد سب سے اعلی اور او نیا درجہ ہے جس کوا غیا علیم السلام کے غز وات اور صحابہ کرام کے بجاہدا موں میں پڑھنا چاہم السلام کے غز وات اور صحابہ کرام کے بجاہدا موں میں پڑھنا چاہم السلام کے فر اور تعلیہ الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قتل دون العلم فھو شھید. من قتل دون دمه فھو شھید. من قتل دون دمه فھو شھید. من قتل دون داهلہ فھو شھید (سنن اربعه) من قتل دون مظلمة فھو شھید (نسائی) لیمنی اپنی اپنی اللہ وعیال اپنی عزت وقت کی تفاظت کرتے ہوئے مرجائے تو وہ بھی شہید ہے گریہ جب ہی ہے کہ جہاد کی روح اس عالمت مظلومی میں بھی فوت نہ ہو گئی اپنی علی وکوشش میں کی نہ کر ہے اور ہز وہ وہ بھی شہید ہے اور تن ملک من اور ہوا وہ بھی شادت کا اور بھی ہے کہ اس کو بھی شاد کا علیہ السلام نے فی الجملہ شہوت کے اور تق مداف میں مجائے تو اس کو سیمنی نہ کہ ایک کو بھی معالم میں اور تا ہوئے میا کہ اس کو بھی معارم کے اور میا میا کو وہ بھی سابقہ موٹی بھاری ہے اور میا دی وار معاملہ میں جائے تو شہید ہے اس کے جہادوں کے لئے ہوئی جائے تا کہ جس ہے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیس کی تھا کہ اس کہ جہاد کی حالت میں مرجائے تو شہید ہے اس کو جہادوں کے لئے ہوئی جائے تا کہ جس ہے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیس کو تھا وہ تا کہ جس ہی سابقہ شہید ہے نہ تیس کی تجادوں کے لئے ہوئی جائے تا کہ جس ہے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیس کو تھا دراس کو انگیز کر کے اور خفات و تا تاری کی ندامت و خفت انجائی نہ بڑے ہوئی جائے تا کہ جس ہے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیس کی تھا کہ جس مدانہ دراس کو انگیز کر کے اور خفات و تا تو ان کی ندامت و خفت انجائی نے نہ در کیا کہ درانہ واراس کو انگیز کر کے اس کو خفت انجائی کی ندامت و خفت انجائی کی ندامت و خفت انجائی کی ندامت و خفت انجائی کے در بھی تا کہ جس سے بھی سابقہ کی در کر در در ان داراس کو انگیز کر کے ان کو خوت کی در کیا کی خوت کی در کیا کہ در کیا کہ در کر کیا کہ در کیا کہ دو کی کیا گئیز کر کے در کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ دو کی کیا کہ دو کی کر کیا کہ دو کی کیا کہ دو کی کر کیا کہ دو کر کر کیا کہ دو کر کر کیا کہ دو کی کر کیا کہ دو کر کر کیا کہ دو کر کر کر کر کر کر کر کیا کہ دو

مت بلند داركه بيش خدا و علق باشد بفنر مت تو اعتبار تو

مسكدة قال تاركين واجبات اسلام

 اورارتکاب منکرات وفواحش ہے باز آ کیل بیمقاطعہ کی صورت ان کی اصلاح حال کے لئے کم ہے کم ورجہ کا علاج ہے اور جس کا روز انہ عہدو
اقرارہم دعا و تنوت میں بھی کرتے ہیں 'و نعطع و ننو ک من یفجو ک '' (اے فدا! ہم آ پ کے نافر مان بندوں ہے بیزاری وقطع تعلق کرتے ہیں اس طریق کار کی کامیا بی کا انحصار ہر شہر وقصبہ کی منظم بلغی جماعتوں پر ہوگا۔ ۹ مدش غز وہ تبوک کے تخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ کرتے ہیں اس طریق کار کی کامیا بی کا انحصار ہر شہر وقصبہ کی منظم بلغی جماعتوں پر ہوگا۔ ۹ مدش غز وہ تبوک کے تخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ ترک تعلق و ترک کلام کی صورت میں خودرسول اکر صلی اللہ علیہ و کم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خودرسول اکر صلی اللہ علیہ و المی ہوئی۔ وہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے ادر موجودہ حالات میں وہ ایک ہی موثر علاج ہے سورہ تو ہہ کی تفسیر میں اس کا واقعہ تفسیل ہے ماتا ہے اور ہم بھی آ ئندہ کی موقع پر تکھیں گے۔انشاء اللہ تعالی۔

دارالاسلام ودارالحرب كمتعلق علامه شميري كي تحقيق

ادکام اسلام کے جراءو فیراجرا اور بہت ہے مہمات اسلائی کا تعلق ہردوداد کے اصولی فرق ہوابستہ ہاں لئے اس کی بھی بہاں بھتدر ضرورت مثر آ وابیغنا کے مناسب ہا سے اس کے ممن بیل بیات بھی آ جائے گی کہ ہمارا ہندو ستان وارالحرب ہے یا نہیں ؟ محق عصر حضرت علامہ شمیری قدس سرو نے ال سلسلہ بیس ایک نہایت عمدہ تحقیق بہت مدت ہوئی اپنے خطبہ صدارت آل انڈیا جمعیت علاء ہند (منعقدہ پشاور) بیل تعلق تحقی جوشائع شدہ ہاس کے بعدا یک مستقل تحریرای موضوع پر تحریر فرمائی جواب تک قلمی یاواشت کی شکل بیل ' کتب خانہ رحمانی مونگیر' بیل محفوظ تھی جس کو چند ماہ قبل محترم و مخد دم جناب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی فاضل و یو ہندور کن مجلس شور کی دارالعلوم و یو بندا میر شریعت بہارواڑ یہ نے نہایت عمدہ آرے ہیچر پرفوٹو آفسٹ سے طبح کراکر شاکع کردیا ہے در حقیقت اس کی اشاعت سے مولانا موسوف نے علمی و نیار بہت بڑی منت فرمائی ہے و فہم الا جو والمعنقہ

حضرت شاہ صاحبؒ کی تحریر فاری زبان میں ہے' نہایت مفید ہوتا اگر اس کے ساتھ اردوتر جمہ بھی شائع ہو جاتا بہر حال ای تحریر کا ضروری خلاصہ پیش ہے۔

سن سن شہر یا ملک کے درالالسلام یا دارالحرب ہونے کا مدار محض غلبہ وشوکت پر ہے اگر وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے تو و و دارالاسلام ہے اور کفار ومشرکین کا غلبہ ہے تو دارالحرب'' جامع الرموز میں ہے'' کہ دارالاسلام وہ ہے جس میں امام اسلمین کا تھم جاری ہواور مسلمان وہاں مامون ہوں اور دارالحرب وہ ہے جس میں مسلمان کا فروں سے خوفز دہ ہوں''۔

اگر کسی جگہ دونوں کے احکام جاری ہوں اور بعض وجوہ ہے الل اسلام کا بھی غلبہ ہوتو اس کو بھی بھکم''الاسلام یعلو و لا یعلمے'' دارالاسلام کہہ سکتے ہیں' گرصرف اس وجہ ہے کہ کسی جگہ سلمان بھی رہتے ہوں (بغیر کسی عالبانہ حیثیت کے اس کو دارالآسلام نہیں کہہ سکتے۔ ور نہ جرمنی' فرانس'روس وچین وغیرہ کو بھی دارالاسلام کہا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ایک طویل محققانہ بحث اس امریک ہے کہ ایک دارالاسلام کن صورتوں میں دارالحرب بن جاتا ہے
اورا مام صاحب وصاحبین کے نظریات کی تنقیح و تو ضیح فر مائی ہے جوالم علم کے لئے بہت قیمتی ہے گھر فر مایا کہ اجراء احکام اسلام کا مطلب بطور
غلبها ظہارتکم اسلام ہے بحض اداء جماعت و جمعہ مراد نہیں ہے کیونکہ فقہانے تصریح کی ہے اور بتلایا ہے کہ اجراء احکام کفراشتہاراً سے مراد ہہہ
کہ حاکم کفار کے تھم جاری کر ہے اور وہ لوگ قضاۃ مسلمین کی طرف رجوئ نہ کریں کینی قضاۃ مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں
کہ حاکم کفار کے تھم جاری کر ہے اور وہ لوگ قضاۃ مسلمین کی طرف رجوئ نہ کریں گئی تھا تا مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں
دورکو دارالا مان قرار دیا تھا اس کے مقابلہ میں دارالا مان بھی لکھی ہے جہاں مسلمانوں کو پوری طرح جان ال من عزت و نہ ہے کا کوئی کل وموقع نہیں ہے تصوصاً جبکہ اس
کرام نیز حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی روشن میں یہ بات صاف ہے کہی غیر دارالسلمین "نام دینے کا کوئی کل وموقع نہیں ہے تصوصاً جبکہ اس

کفارقابض ہوجا کیں اوران کے احکام تافذ نہ ہوں بلکہ قضاۃ مسلمین ہی کے احکام چلیں تواس ونت تک ان کو بھی دارالاسلام کہیں گے۔ غرض فقہاء نے سارا مدار نفاذ احکام پر رکھا' اس پرنہیں رکھا کہ اس شہریا ملک کے لوگ آزادی ہے باجماعت نمازیں اوا کرتے ہیں یا تہیں اور نماز جعہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں وغیرہ کیونکہ ان امور یا دوسرے شعائر اسلام کی ادائیگی دارالحرب میں بھی کفار کی اجازت سے ہوتی ہے جس طرح دارالاسلام میں اہل ذمہ کفارا بنی تمام نہ ہی رسوم آزادی ہے ادا کرتے ہیں مگران کی وجہ سے ان کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے۔ آ خربحث میں حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ' الل فقہ میں ہے کی نے بھی پنہیں کہا کہ اگر ملک کفار میں ان کی اجازت ہے مسلمان شعائر اسلام ادا کرتے ہیں تو وہ ملک دارالاسلام بن جاتا ہے حاشا دکلا: بیر بات تفقہ ہے بہت دور ہے اور جب بیر بات مقع ہوگئی تو ہندوستان کے بارے میں خود ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے ' طاہر ہے کہ یہاں کفارنصاریٰ کے اجراءا دکام کااس درجہ غلبہ ہے کہ اگرا یک ادنیٰ حاکم ضلع بھی تھم جاری کردے کہ مساجد میں نماز جماعت ادانہ کی جائے تو کسی غریب یا میرمسلمان کی طاقت وقوت نہیں ہے کہ مجد میں جا کرنمازا دا کر سکے۔ ای طرح یہاں جو جمعہ دعیدین کی ادائیکی ہوتی ہے یاعدالت میں بھی بعض قوا نین فقہ پڑمل ہوتا ہے وہ بھی محض کفار کےاس تھم کے تحت ہے کہ جس سے ہر مخص کواینے دین کے موافق عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے (لیعنی جب جا ہیں وہ اس تھم کومنسوخ بھی کر سکتے ہیں' ری بددلیل کہ ہم لوگ امجی تک ای سابق امن سلاطین اسلام کے تحت امان میں ہیں کی غلط ہے کون عاقل کہ سکتا ہے کہ جوامن شاہ عالم نے عطا کیا تھا ہم ای کی وجہ سے اسوفت ما مون بیٹے ہوئے ہیں بلکہ ظاہر ہے کفارنصاری کے جدید امن سے ہمیں موجود وامان ملا ہوا ہے رہی وارالحرب کی بیشرط کہوہ کسی طرف ہے کسی وارالاسلام کے حصہ ہے گئ ومتصل نہ ہؤوہ شرط بلا دوقری کے اندر ہے مما لک وا قالیم میں نہیں ہے۔ کیونکہ ایک شہر وقرید کے لوگ اپنے قریبی شہر وقرید والوں کی مرد کرسکتے ہیں گرمما لک بیس یہ بات دشوار ہے کون کہ سکتا ہے کہ افغانستان ہندومتان سے محق ہے تو اس کے لوگ بہاں آ کر کفار کو ملک ہے تکال کتے ہیں ماشاوکلا۔ بلکدان کا تکالنا نہایت وشوار ہے بہر حال! ہندوستان پر کفار کا تسلط اس ورجہ ہے کہ کسی وقت بھی اس سے زیادہ متحکم تسلط وغلبہ کفارکوکسی دارالحرب میں نہیں ہوا۔اورمسلمانوں کی مراسم اسلام کی ادائی محض ان کی اجازت پر ہے مسلمانوں سے زیادہ عاجز ترین رعایا کوئی نیس ہے ہنودکو بھی اس سے زیادہ رسوخ حاصل ہے البت رام بورہ ٹونک بھویال وغیرہ (اسلامی ریاستوں) میں باوجود کفار کے ماتحت ہونے کے چونکہ مسلمان نواب کی طرف ہے احکام اسلام جارى بين أن كود وارالاسلام" كهد يحت بين جيها كدروالخارى روايات متمنقا وبوتا بـو الله اعلم و علمه احكم میں مولانا منت اللہ صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے حعزت شاہ صاحب قدس مرہ کے ارشادات کرامی کا ندکورہ بالا قلاص ويُش كرركار سبحانك لاعلم لنا الاما علمتنا انك انت السميع العليم.

#### ختم شاد

معدُّرات: مقدمانوارالباری کے دونوں حصوں جس صرف ان محدثین کے تذکرے لکھنے کا اہتمام کیا گیا تی جن کی علم صدیت جس کوئی تصنیف یا نمایال درس ہوتا ہم بہت ہے قائل ذکر حضرات اس لئے رہ گئے کہ بوقت تالیف ان کے حالات کاعلم نہ ہوسکا کتاب کے دونوں حصر شائع ہو چکو بہت ہے بزرگوں اوراحباب کے نطوط آئے جس جس باتی ماندہ حضرات کی نشاندہ کی گئی ان جس واقعی بڑے میزے میزات ایسے جین جن کے ذکر سے مقدمہ ذکور کا فالی ہوتا طبیعت پر بہت یار ہے اس لئے ادادہ کیا ہے کہ ایسے حضرات کی نشاندہ کی گئی ان جس واقعی بڑے ہوئے کی اورا کیا جائے گئی آئے جم زیادہ ہونے کی صورت جس ایک جائدہ کی مستقل شائع کردی جائے گئی۔ لئے ادادہ کیا ہے کہ ایسے حضرات کا ذکر کی جائد ہی مستقل شائع کردی جائے گئی۔ جن حضرات نے ایسے محد شین کے حالات تاقعی بھیج جیں وہ کی وقت ان کی شخیل بھی فرمادیں جس ان سب حضرات کی توجہ وکرم کا نہا بہت ممنون ہوں کہ میرگ کو تا بی پرمشنبہ کیا۔ وعد اللہ فی ذاک المجز اء "'' مولف"

### مكاتبيب كرامي حضرات اكابروا فاضل دامت فيوضهم

''مبارک خواب'' مقدمه انوارالباری جلد دوم کِآخریش ایک خواب کا ذکر ہو چکاہے'جس میں حضرت شاہ صاحب قدی سرہ کی منامی زیارت و تاثرات کا بیان ہواہے' انوارالباری کے افتتاح مبارک پرایک نہایت مبارک خواب جوایک مداری بررگ نے دیکھا اور محترم مخلصم مولا نا ذاکر حسن صاحب پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز و تعلیم مولا نا ذاکر حسن صاحب پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز راقم الحروف کو بھیجا' یہاں ورج کیا جارہ ہے جسیما کہ پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز راقم الن برکات کی الجیت اپنے اندر نہیں و بھیا' جو پھی ما شخص خدا نے تعالے جل ذکرہ کا فضل وانعام ہے' اور صرف بطور تحدیث نعمت اللہ کا تحدیث نعمت ان کو ڈیٹی کرنے کی جرات کرسکا ( و ما بھم من نعمة فعن الله)

#### بہلامکتوب

وه عظیم الثان خوشخبری بیہ ہے کہ میرے ایک دوست وشریک حلقة تغییر جناب عبدالرشید صاحب نہا ہے تمقی پر ہیز گار آ دمی ہیں اگر چہ علوم عربیہ سے عامی ہیں۔ گرعلم وعلاء سے بہت دلچیسی رکھتے ہیں' آپ کی مؤلفہ کتاب انوار الباری شرح بخاری شریف کےممبرخریداری بھی ہیں (جن کا نام فہرست مرسلہ میں جاچکا ہے اور احقر کی ترغیب پرممبر بنانے کے لیے بڑے ساعی ہیں چنانچے کی ممبرو واسے حلقہ احباب سے بنا ھے ہیں)اس اثناء میں جب کہ بندہ کتاب ندکورہ کی جلدوں کی پیشکی قیت وصول کرنے کی تحریب کررہا تھااور وہ ممبر سازی میں سامی تھے' انہوں نے ایک نہایت مبارک خواب و یکھا ہے جواگر چہ دلیل تطعی نہیں مگرانوارالباری کی مقبولیت عنداللہ کے قرائن میں سے ضرور ہے۔ رویاء صالحہ کی کیفیت ہے کہ نماز فجر کے وقت ہے ذرا پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ' میں چند ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدیند منورہ پہنچااور مسجد نبوی میں جا قیام کیا' اس وقت ٹھیک نماز کا وقت تھا' غالبًا نماز عصر کا' میں نے وضو' کی تیاری کی' ہاتھ میں مسواک تھی پشت قبلہ کی طرف تھی اور سامنے دوش تھا جس کے کنارہ پر ایک بزرگ جستی مسواک لیے ہوئے وضوکر دہے تھے ای وقت پجھ لوگوں نے مجھ ہے باہر چلنے پراصرار کیااور میں نے یہ کہد کرا نکار کیا کہ نماز کاونت ہےاور کہا کہ سامنے یہ جو ہزرگ شخصیت ہے وہ جارے آتا ہے تا مدار محرصلی الله علیه وسلم ہیں اتنا سنمنا تھا کہ وہ حضرت میری نظروں سے غائب ہو گئے' پھردیکھا کہ میرے یاس ایک کاغذتھا جس ہیں انوارالباری کے ممبروں کی فہرست تھی اور ہیں مسجد کے راہتے ہیں تھا مسجد کے راستہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ میری ووسری نظرتھی' حضرت صلی القدعلیہ وسلم نے وہ فہرست مجھ سے طلب فر مائی میں نے بیش کر دی۔ ساتھ ہی کتاب کا ایڈریس بھی دیا کھرویکھا کہ ہم نماز سے فارغ ہوئے توایک اعرابی مجھے مہمان بتا کراہے گھر لے گیا' جہاں بہت ی پوشا کے لئکی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے سورو پہیجی دیئے میں نے لیے پھرنہ معلوم کیوں میں روپیہ واپس کرنے کیا (غالبًا اس خیال ہے کہ ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں ) تو انہوں نے صرف آ دھی رقم مجھ ہے یہ کہہ کر لے لی کہ میں مجد ہی میں بہجان گیا تھا کہتم پریثان حال ہوانتیٰ بلفظہ واضح ہو کہ بیصاحب بہلے بھی کئی بارزیارۃ نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم ہے مشرف ہو چکے ہیں اس منام میں انوارالباری کے ممبروں کی فہرست طلب فر ماناممبران کے لیے عموماً اور جناب کی مؤلفہ کتاب کے لیے خصوصاً مغبولیت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن ہیں اور بیروہ بشارت ہے جس برآپ جس قدر بھی خوشی محسوس قرمائیں کم ہے وعا ہے کہ اللہ تعالے ہماری اور آپ کی خدمات کوشرف تیولیت بخشے۔ احقو ذاکو حسن عفی عنه

دوسرامکتوب گرامی

مكتوب كرامي حضرت نشخ الحديث مولا ناالعلام محمد ذكرياسهار نبوري رحمه اللد

چندروز ہوئے ہدیہ پید مسلسا می ایسے وقت پہنچا کہ جس اس وقت بہت مشغول تھا 'گراس کے باو جوداس کی مجمل نظراورورق گردائی
توای وقت شروع کر دی تھی ' دوسر ہے ہی دن رسید وشکریہ لکھنے کا ارادہ تھا گر حضرت اقد س را نپوری کے سفر پاکستان کی وجہ ہے بے ارادہ
را نپور جاتا پڑگیا' اس لیے عریفہ جس تا خیر ہوئی حق تعلیے شانہ اپنے نفنل و کرم ہے دارین جس اس کی جزائے خیرا پنے شایان شان عطا
فرمائے اوراس کے ذریعے ہے دین و دنیا کے منافع ہے تہتا عطافر مائے' سرسری نظر جس جتنی اب تک دیکھی اس جس تو صرف آیک ہی چیز
گراں ہوئی' اس جس کوئی مبالغہ یاتفٹ نہیں ہے کہ اس نا کارہ کا ذکر اس جس بے کی تھا نیز یہ بھی درخواست ہے کہ آئندہ جلدوں جس ہوایا کا
سلسلہ ختم فرما کر جرجلد بے تکلف قیمتنا ارسال فرما دیا کریں کہ اس طرح ہدایا جس تو اس سلسلہ اسباء وجائے گا۔ اور اس ناکارہ کو قیمتنا خرید تا بارنہیں
ہے۔ (زکریا مظام علوم ۲۹ ذیر حقد ما ۱۸ھ)

مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولانا ألمفتى سيد محدمهدى حسن شاه جهانبورى رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

وصدیث اور نقبها و محدثین خصوصاً امام ابوحنفید حمد الله اوران کے تلانہ واور تدوین فقد اور صدیث دانی کی کمل و مختر تاریخ بیش کر دی اور بڑی جانکا بی اور کا وش سے ان امور سے بردہ اٹھا و یا جواب تک بردہ خفا بیس تھے مقد مہ بہت قیم اور بیش بہا معلومات بر مشتل ہے حقیقت ہیہ کہ بیس مقدمہ اردودان طبقہ کے لیے بی جمیں بلکہ طلبا ہے علم صدیث اور عافیاء کے لیے بھی مفید اور تا در تخدہ اب تک امام صاحب اور ان کے تلانہ و اور خفی فد بہب کے خلاف اور انل الرائے ہونے کا جو برد پیگنٹرہ کیا جار ہا ہے اس مقدمہ نے اس کی اصلی صورت بیش کردی اور اس کے بردوں کو چاک کردیا شواجد و نظائر بیش کر کے ان تو بھات و شبہات اور اعتر اضات کو دور کردیا جن پراغیار نے بنیاد یں کھڑی کردگی جیں جزائم اللہ عناو عن جی جن جیتے الاحناف و لی مسرت و مبار کہا و پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوک انوار الباری کی تحیل اس کوشش و کا وش کے ساتھ ہو جائے کہ علی طبقہ اس سے مستفید ہو آئین ۔ مقدمہ تا یاب تخد ہے اور کا فی مواد کا جام کا دافع اور اعتر اض و خلط پرو پیگنڈے کا قاطع و قالع ہے مسلسل بیاری کی حالت آپ نے دیکھی ہے آئیں امراض میں جتلا ہوں کی جو مقدمہ کو پڑھتار ہا اور مستنفید ہوتار ہا۔ والسلام۔

سید مهدی حسن مفتی دار العلوم دیوبند کنوبگرامی حضرت المحد ثالعلام مولا ناامفتی محمد شفیع دیوبندی رحمه الله کرم فرما محترم مولا نااحد رضاصا حب دام فضلهٔ

السلام عليكم ورحمته الثدو بركاحة

امید که مزاج گرامی قرین عافیت ہوگا'سب سے پہلے تو بید معذرت پیش کرنا ہے کہ آپ کے دوگرامی نامے اس عرصہ میں وصول ہوئے میں کسی کا بھی جواب نہ دیے سکا کیونکہ سرسری دکھیے کر پچھ کھینا مناسب نہ سمجھا' تفصیلی مطالعہ کے انتظار وفرصت میں وقت گذرتا رہا اب پچھ وقت ملاتو سطور ذیل لکھ رہا ہوں۔

انوارالباری شرح اردوسیح بخاری کا پہلے اشتہار نظر پڑاال کا شاندار مقد مہ جلداول مرسلہ آل محترم پنجا اشتہار و کھرالسی مسرت بوئی کہ جیسے کسی کی دیرین آرز و پوری ہوجائے میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ سیح بخاری کی شرح معتدل اور مناسب اندازش اردوزبان بیس آ جائے استاذ محترم حضرت مولانا شبیرا حمر عثانی قدی مرہ و نے اپ آخری دری بخاری کی تقریر کو پڑے اہتمام سے صبط کراکراوراس پرنظر اف فرماکرای مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہ اس کے ذریع ایک حد تک میں مقصد پورا ہوسکے گا گرافسوں کہ وہ سودہ ہی ہا بھی اختما فات کی نذر ہوکررہ گیا۔
مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہ اس کے ذریع ایک حد تک میں مقصد پورا ہوسکے گا گرافسوں کہ وہ سودہ ہی ہا بھی اختما فات کی نذر ہوکررہ گیا۔
مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہ شروع کیا حضرت استاذ العلام دعفرت شاہ صاحب تدی مرہ و سے آپ کی خصوصیت اور مجل علمی کی خدمات پہلے ہے معلوم تعمیر اس لیے بہت ہی مسرت ہوئی کہ دیکام باحسن اسلوب انجام پا جائے گا اور دعا ہے کہ حسب مراونا فع و مقبول صورت میں انجام پا سے مقدمہ کے معلوم ہوا کہ اس معالم میں آپ نے ماشاء اللہ کا فی مت کرے معلوم اسلوب کا بہت یک معلوم ہوا کہ اس معالم میں آپ نے ماشاء اللہ کا فی معند کر کے معلوم اسلوب کا بہت بردا مواد کتب حدیث سے جمع فرما دیا ہے۔

السلام عليكم ورحمته اللدو بركاية

دوس کے متوب گرامی میں تحریر فرمایا:۔

عنایت نامہ پھرمقدمہ انوارالباری جلد ٹانی وصول ہوئی ابھی تک تفصیلی مطالعہ کا وفت نہیں ملائسرسری انداز میں نظر ڈالی ما شاءاللہ ہر حیثیت ہے بہتر نظر آئی' آپ نے بڑی محنت شاقہ ہر داشت فر مائی' اللہ تعالی جزا خیرعطا فر مائے ۔ جس چاہتا ہوں کہ آپ کی نظراس پرمرکوز رہے کہ اس زمانے کا فتندائل حدیث نہیں بلکہ محکرین حدیث ہیں اساطین امت اکا برمحد ثین کوکسی ایسے انداز سے پیش کرنا جس کی بناء پر منکرین حدیث پرجرح کرنے جس بہانے جائے' اس تصنیف جس ایسامحسوں ہوتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا خطرہ المحدیث کی

خانفت اور حنفیت پراعتراض کو بجے کرائی کی مدافعت پرزور دیا گیا ہے حالانکہ اس وقت دنیائے اسلام کو دوسر نے فتوں نے گھیر رکھا ہے' ہمارے کی حرف سے ان فتوں کو سہارا ملنا ایک مصیبت ہے' بس اس کا خیال ہر قدم پر رکھا جائے' نفس حدیث کی خدمت اس کے ذریعے موجود و دودر کے فتوں کی مدافعت کو بحث و تحقیق کا اصل محور قرار دیتا جائے۔اللہ تعالی آپ کوتو فیق مزید عطافر مائے' بینا کارہ خلائق تو اب کسی کام کار ہائیس' آپ حضرات کی مسامی جیلہ کود کھے کرخوش ہولیتا ہے۔

والسلام بنده محمر شفيع عفاع شد ١١٠١١٠١٥هـ

## مكتوب گرامی حضرت المحد ث العلام مولا ناابوالوفاا فغانی مدیراحیاءالمعارف النعمانیه حیدرآ بادد کن زیدة الخلان واخلص الاخوان سیادت مآب مولا ناسیداحمد رضاصا حب دام مجده

السلام علیکم در حمته الله ۵ ذیحجه کو <del>کتوب مبارک شرف معد در لایاموجب مسرت بردا اس ک</del>یل مقدمه انوارالباری کا حصه ثانیه بعی وصول به دا و كيدكر الكمول كے ليے توروول كے ليے سرور بواو اى مسرور لا يمكن تعبيره ع بكم ترك الاول الا خرجلداول كے مطالعہ سے ميں فارغ ہوا' طباعت کی غلطیوں پرنشانات کرتا گیا' نیز جہاں کچھ کلام تھا' اس پر بھی نشانات کرتا گیا' لیکن اب فرصت بھی کہاں کہ دوبارہ مراجعت کرکےاپنے تاثرات کی اطلاع دے سکول البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ بیصرف آپ بی کے لیے مقدر کہ اتنا کام کیا 'اس کے بل کسی بڑے ہے یڑے عالم سے نہ ہوسکا البتہ تر اجم کی ترتیب جیسے جائے نہ ہو کئ کررات بھی ہوئے اگر چداس کے بھی وجوہات ہیں کیکن تروف مجم یا طبقات پراساءکومرتب کرناچاہئے تھا' دوسرے حصہ کامطالعہ تو ابھی شروع نہیں کیا' کیونکہ مواقع موجود ہیں'لیکن نشان زوہ مقامات کے ٹی تراجم کامطالعہ كرچكا بول بخاري كي متعلق جو پي كولكها كيا باس سے زائد لكھنے كاحق تھا جو بھى لكھا بے بہت بى احتياط سے لكھا ہے ہال ان بى بزرگول كى وجہ ے ہم کو ہمیشہ فکست بی ہوتی رہی ان کوتو گالیاں سننے بی میں مروآ تا ہے اور السن بالسن و الجروح قصاص کو بمول محے ہیں آپ سے كونى تيزى بين المسلمين وكي الله خالف رسول الله واجاز الخداع بين المسلمين وكي كرمرينچ كرك كررتے سے بي تيزي دنع ہوتی ہاور بخاری کے متعلق کچھ ند کہنا جائے کونکہ وہ تو معصوم ہیں آپ تو بہت سے واقعات سے چھم پوٹی کرے گذر مے معقاعقا کی روایت تو کی بی جیس نداس کا ذکر آیا ، بخارا سے اخراج کے کیااسباب تیزاس کا بھی ذکر کہاں کیا نسائی سے ام صاحب کی روایت کے اخراج کا قیاس سی خبیس سنن کے رواۃ کے اختلاف کی بتاء پر ایسا ہوا ہے ابوعلی السیوطی اور مغارب کی روایت میں امام صاحب کی روایت ہے ممز ہ بن می اور ابن حواة كى روايت يس نبيل رواة كاب كى وجهد إرتى كى كتب من جوائى كرتى بد موطا كويجيّ سنن ابودا ودكويجيّ ضرورت اس كى ب كه متعدد تشخ كوجمع كركه اختلافات جمع كركه اس كى اشاعت جونا جاہيئة تو تمام روايات ظهور بيس آ جاتى بين جيسے بخارى وابوداؤد كے ليے اہتمام کیا گیا ہے ابن تیمید کے متعلق بھی آپ نے بہت ہی زمی سے کام لیا ہے مولوی نذ برحسین والوی کور کی حکومت کی جانب سے مکہ مرمد میں تا ئب کیا گیااورانہوں نے اقر ارکیا کہ میں حنفی ہوں اس کا ذکر بھی کرتا جا ہے تھا' تؤ بہتا مدای وقت ان کے دستخط سے مکہ میں شاکع ہوا تھا' نیز شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق بھی بہت کم لکھا گیا' حنفی ندہب پر جتنی ان کی کاری ضربیں ہیں کچھے کم نہیں' کیا مولانا اساعیل دہلوی حنفی تنے ان کے اتوال وافعال حفیت کی ضد کے حال نہیں؟ نہ معلوم ان کی حفیت کی کون می دلیل موجود ہے؟ پٹاور کے علماء سے ان کی حفیت کی تقدیق کرانا جاہیے' مولوی نذ برحسین کا قول ہرایہ پر' ھاتے وقت وہ ابوطنیفہ کو گولی گئی وہ ابو پوسٹ کو وہ محمد کووہ زفر کو مالک کوشافعی کو گولی گئی من کران بعض بزرگوں کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی **'صدی**ق حسن نے تو احناف کے گھر پر قبعنہ کر کے ان کے مال سے ان کے خلاف اس میں دکان لگا کی تھی' لیکن اللہ جل شانہ کے فیصلوں کا مقابلہ کون کرسکتا ہے ٔ ایسا مثاِ دیا کہ لاکھوں روپیہ جوصرف ہوئے تقے دریا برد ہو گئے **کانہ لیم یک**ن شینا هذ کودا۔ غرضیکہ آپ نے جوہمی کچھ کھا ہے تن کھا ہے اس میں کی پروائیس کرنا چاہئے زبانی جع وخرج کیالس میں رہ جائے گا'اور آپ کی کتاب صدیوں یادگا رزمانہ ہوگئ ان شاءاللہ یہ فضیلت آپ ہی کے لیے کھی گئی تھی عظم بریدگی کے واسطے دارور س کہاں احتاف بزرگوں کو صدیوں ہے گالیاں کھاتے کھاتے سننے کی عادت ہوگئ اس میں لذت محسوں کرنے جی اس لیے ان کو تا گوار ہے کہ سب وشتم کرنے والے کو دبی نہاں ہے بھی جواب دیا جائے محکرین حدیث تو اس ہے پہلے بھی آپ کے جوابات دینے ہوئ اندہ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے اتوال کو پیش نہاں نہ کی جواب ہوگئ تی بات ہوئی ہیں ہوگئ تا ہوئی ہیں اس کی بات ہوئی ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں اس کی بات ہیں اس کی تاریخ پرتاری کی تاریخ پرتاری کی تاریخ ہوئی اور کہ کہ اس میں ان کی فاطیاں اور کیا کہا کہ بیٹ ان کی فروگئی اس میں ان کی فروگئی ہوگئی ہو

تنجرهٔ گرامی مولاناعبدالماجدصاحب دریابا دی رحمة الله علیه

جیسا کہ اس کتاب کی جلد اول کے تعارف میں ان صفحات میں آچکا ہے 'اصل کتاب صحیح بخاری کی شرح انوار الباری ہے جو حافظ صدیث علامہ شخ انوار کاسمبری دیوبندی کے افاوات کا مجموعہ ہوگی اور بیابھی اس کا مفصل دلچسپ اور بصیرت افروز مقدمہ ہے جو دوسری جلد میں ختم ہوا ہے 'اور اس میں علاوہ امام بخاری' امام سلم' امام تر فدی وغیرہ اتمہ صدیث کے چھوٹے بڑوں پیچاسوں (بلکہ شاید سینکٹروں' علائے صدیث کا تذکرہ آگیا ہے کتاب کے مرتب مولانا بحبوری علاوہ اپنے جالت علم کے بڑے ایجھے الل قلم بھی بیں اس لیے سارے فنی مباحث صدیث کا تذکرہ آگیا ہے کتاب کے مرتب مولانا بحبوری علاوہ اپنے جالات علم کے بڑے ایجھے الل قلم بھی بیں اس لیے سارے فنی مباحث کے باوجودان کے بیان میں شکلی کہیں سے نہیں آنے بائی ہے اور کتاب طلب فن اور عام شائفین دونوں کے ہاتھوں میں جانے کے قائل ہے۔

ایک بڑی اور بہت بڑی ہات سے کہ کان کے لم میں تو از ن ہے وہ احترام انکہ حدیث وانکہ فقد دونوں کا پورالمحوظ رکھتے ہیں اور پھر بھی ان میں سے کسی کی بھی عصمت و معصومیت کے قائل نہیں 'دسوائے اخبیا علیہم السلام کے وئی معصوم عن الحظا غیس 'ائمہ صحاح دائمہ منبوعین کو بھی معصومیت کے قائل نہیں 'دسوائے اخبیا علیہم السلام کے وئی معصوم عن الحظا غیس 'ائمہ صحاح دائمہ منبوعین کو بھی معصومیت کے قائل نہیں 'دسوائے اخبیا علیہم السلام کے وئی معصوم عن الحظا غیس 'ائمہ صحاح دائمہ منبوعین کو بھی معصوم عن الحظا غیس 'ائمہ صحاح دائمہ منبوعین کو بھی معصوم عن الحظا عبیں' (صفح کے ۲۰/۲)

اس مضمون کے نقرے جا بجاملتے ہیں اور فاضل مرتب نے اسے عملاً بھی خوب بنایا ہے اس دور میں صدیث کی بیے خدمت حدیث ہی ک نہیں بلکے کل علم دین کی ایک اہم وقابل قدر خدمت ہے۔

مكتوب گرامی جناب مولاناسعيداحمرصاحب اكبرآبادی (صدرشعبه بينات مسلم بونيور تاعلی گڑھ) محت محترم وکرم!السلام عليم ورحمة الله

کل قاری رضوان انتدصا حب سے انوار الباری کا حصد دوم آپ کے والا نامد کے ساتھ موصول ہوا 'فرط اشتیاق میں اس وقت ادھرادھر سے پڑھنا شروع کیا' جی باغ ہوگیا' خدا آپ کوخوش رکھے ماشاء اللہ خوب کام کررہے جیں حضرت الاستاذ رحمہ اللہ کی شاگر دی اور ذات گرامی کے ساتھ شرف انتساب کاحق ادا کر دیا۔ ''ایں کاراز تو آید ومرداں چنیں کنند''

بی ہاں! واقعی تبحرہ میں کانی دیر ہوگئی میں خود بھی شرمسار ہوں 'گراول تو کتب برائے تبھرہ کا انباراس کا عام سبب ہے اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ میں اس کتاب کے بعض مباحث اور خصوصاً امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری کی نا انصافیوں اور ان پر آپ کے تجمرہ پر خالعی علمی رنگ میں کتاب کی تعلقہ سرکاری اور دفتری تبھرہ پر خالعی علمی رنگ میں کندر تفصیل سے کلام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے فرصت نہیں نکال سکا ہوں 'کیونکہ سرکاری اور دفتری کونا گول معروفیتوں کے علاوہ اپنی ایک ختیم کتاب کی تالیف وتسوید میں بھی مشغول ہوں 'بہر حال اب زیادہ تا خیر نہ ہوگ 'یا تو متی کے بر مان میں دونوں حصوں پرایک ساتھ تبھرہ آ جائے گا۔

آپ نے غالبًا ابن ابی حاتم الرازی التوفی کا اله کی مردل کتی تھی کی کیا ہے۔ حطرت اسماعیل البخاری فی تاریخه 'منہیں وکھی ورندام بخاری کی تاریخ وائی پرتبمرہ میں اس ہے بھی کافی مردل کتی تھی کی پر کتاب وائرۃ المعارف حیدرآ یاد نے شائع کیا ہے۔ حضرت الاستاذر حمت الله علیہ کے تلافہ میں آپ نے اس تابکاروسیاہ اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے' اپنی علمی اور عملی بیج میرزی کے باعث اس آفی اب علم وطہارت نفس سے اپنی نسبت کا اعلان کرتے ہوئے خت ندامت اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ یفین سیجے' جب میں نے اپنی نسبت آپ کی سطور پڑھیں تو شرم سے یانی ہوہو گیا۔ و فقنا الله لما یحبه و یو ضاہ

والسلام: يخلص معيدا حد ٩ اير ط ٢٠٠٠ ء

مكتؤب كرامي محترم مولاناعزيز احرصاحب بهاري دامت فيضهم

استاد جامعه اسلامیه ڈائجیل اس دفعہ طباعت و کتابت کاغذ 'تھیجے کا ماشاء اللہ انچھاا ہتمام رہا 'مضایین تو ماشاء اللہ نور بہت ہی دلیستد ہیں اور طرز بہت انچھا ہے۔ دفاع عن الحنفیہ نہایت ہی الملغ اور اوضح ہیرا یہ پس ہے ادب واحتر ام کالحاظ تو بہت ہی قابل دادہے 'الامن ظلم والی صورت سے استفادہ کیا جا سکتا تھا 'مگراللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نوازش فرمائی ہے کہ تلم بے باکنبیں ہوا' واقعتہ ہر حیثیت سے محنت اور کتاب سنتی صدستائش ہے۔والسلام عزیز احمر غفرلہ کہ

مكتوب كرامي محترم مولا ناامتيازعلى صاحب عرشى رضالا ببربري رامپور

صديق مرم ومحترم وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة

مقدمہ انوارالباری کا تخفہ ثمینہ اور دوکرم تا مہل چکے ہیں میں نے مقدمہ کواز اول تا آخر پڑھ بھی لیاہے اس میں دو قبن جگہ نشان بھی بنائے ہیں ان شاءاللہ ذرافرصت ملے تو لکھوں گا۔

مجموعی طور پرآپ نے بے حد دلسوزی اور تختیق سے کام کیا ہے' بی چاہتا ہے کہ انوار الباری کو دیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوجائے۔ کاش!امام طحادی کے بعد بھی احتاف نے احادیث پر کام کیا ہوتا' اور مفکلوق سے پہلے کوئی کتاب استعمال بیس آنے لگی ہوتی' اب بہت دہر بیس ہمیں' ادھر توجہ ہوئی ہے' بہر حال ابھی وقت بہت ہے خدا آپ کوسحت عطافر مائے اور فراغ خاطر بھی۔ والسلام مسلم عرشی۔

مكتؤب كرامي محترم مولانا محمرا بوب صاحب قادري رحمة الله

جناب محترم مولانا محمد عبد الرشید نعمانی صاحب کے یہاں بخاری کا مقدمہ دوجلدوں میں دیکھا ہے اختیار زبان سے تحسین وآفریں کی صدانگلی اللہ تعالیے آپ کو دارین میں جزائے خیر دے اور آپ کے مراتب بلند فرمائے۔ خاکسار کی کتاب (ترجمہ تذکرہ علماء ہند) کے جواکٹر جگہ حوالے ہیں اس کے لیے دل سے شکر گذار ہوں میں خواہش مند ہوں کہاس کی دونوں جلدیں انتہائی رعائق قیمت پر جھیے بھیج پاکستان میں قیمت ادا کردوں گا۔امید ہے کہ جواب سے مشرف فرمایا جاؤں۔

فظ والسلام: - خاكسار محدالوب قادري كراجي نبره الااكست 1971 ه-

## مكتوب گرامی شیخ النفسیرمولا نا ذا كرحسن صاحب پهلتی بنگلور ( مدارس ) دام فصلهم و فیوسهم

مقدمه انوارالباری ہردوجلد بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعدمیر نظبی تاثر ات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ تدوین فقہ کے وقت اہام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث کی قلت کے گمان کی تر دید کس قدر واضح طور پرسید نا اہام بخاری کے ان حالات میں اس حقیقت ہے ہور ہی ہے کہ انہوں نے طلب علم حدیث میں متعدد بلاد کا متعدد مرتبہ سنر کیا لیکن کوفہ اور بغداد کا سنر اتن بار فر مایا جس کی کوئی تعداد معین نہیں ہوئی نیاس امر کی بین شہاوت ہے کہ اہام بخاری کے وجود ہے پہلے ہی عراق مرکز علم حدیث بن چکا تھا اور یہی وہ مرکز ہے جس میں اہام اعظم اور آپ کے اصحاب نے فقہ واصول فقہ کے علوم مدون فر مائے۔

متاخرین کی تصعیف کے بارے میں مقدمہ صفی ۱۲ پر جو آپ نے علامہ ابن امیر الحاج کا قول نقل فر بایا ہے وہ درایئ اور واقعۃ بڑا وزن رکھتا ہے اور اس سے اسمح الکتب بعد کتاب اللہ کی حقیقت واضح ہوجاتی 'تاریخ حدیث کے مطالعہ سے بہتھیت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی سے کہ ند بہ اربعہ کی بنیاد صحاح سنہ پر ہر گرنہیں ہے بلکہ اس عظیم ذخیرہ احادیث پرتھی 'جس کا پجھے حصہ بروایت صحہ وضعیفہ از متقد مین اسمحاب سے کہ ند بہب اربعہ کی بنیاد صحاح سنہ پر ہر گرنہیں ہے بلکہ اس عظیم ذخیرہ احادیث پرتھی 'جس کا پجھے حصہ بروایت صحہ وضعیفہ از متقد مین اصحاب صحاح سنہ کو بھی بعد میں نصیب ہوا اور پجھ فوت بھی ہوگیا جس کی وجہ سے متاخرین الل حدیث کو حتقد میں سے الگ راہ اختیار کرنی پڑی اور انہوں نے اپنی بساط بحر جو ذخیرہ حدیث جمع کیا تھا اس کو ایٹ اجتہاد کی اساس قائم کرنی پڑی۔

(۲) آپ گیمی تحقیقات ہے جلیل القدر محدثین کا محدثین احناف کے ساتھ دخطرناک حدتک تحقیبات کا برتاؤ طشت ازبام ہوا ہے جو
بہت ذیادہ قابل تحسین ولائق صدشکر ہے عوام تو کیاا کثر علماء بھی محدثین کی جلالت ہے اس قدر مرعوب ہیں کدان کے بعض لچر ملفوظات کو بھی
عمو فا قبول کرتے رہتے ہیں اور پھراپی فی ہی تحقیقات کے بارے ہیں متر دوہ وجاتے ہیں اس تر دو کی جھلک ہندوستان کے بعض بڑے بڑے
علماء کی تحریرات ہیں بھی پائی جاتی ہے جزاک اللہ کہ آپ نے اس تر دو کے دفع ہوجانے کا پوراسامان اس طرح مہیا فرمادیا ہے امیر الموئین فی
الحدیث علا مدا بن مبارک کا تلمذا مام اعظم سے اس قدر اظہر من الفتس ہے کے کئی عالم حدیث اس سے ناوا قف نہیں روسکتا اس کے باوجود
ترجمہ ابن مبارک مندرجہ تہذیب میں ان کا اس سے سکوت لا علمی پر کسی طرح بھی محمول نہیں کیا جا سکتا جب کہ وہ مسلم ماہر علم اساء رجال ہیں
گھران کا بیسکوت جس امر کی غمازی کر رہا ہے اس کو زبان قلم پر لا بیانہیں جا سکتا ہر خص خودا سے ضمیر سے دریا فت کر سکتا ہے۔

٣ دمقد مصفی ١١/٢ پرمولانا عبد الرؤف صاحب رحمانی کی پیغرش که انهول نے تعلیقات بخاری کوالیے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ بتایا جس میں سے بعض ذخار کا وجود میں امام بخاری کے ذمانے میں نہ تھا بڑی جیب بات ہے شاید و مدگ ست کواہ چست والا مقولدا یہ بی مواقع کے لیے کہا گیا ہے۔
٢٧ ۔ تاریخ کمیر میں سید نا امام بخاری کے قول در بارہ ارجاء امام اعظم و مسکت المناص عنه و عن دانیه و حدیثه ۔ کوعلامہ کوش ک کے جوابات نے ہما امنٹو راکر دیا ہے اور آپ کے نفتہ کا لہجا گرچہ بعض حضرات کے نزدیک تیز ہولیکن احتراس میں آپ کو بالکل معذور جستا ہے کہ جوابات نے ہما امنٹو راکر دیا ہے اور آپ کے نفتہ کا لہجا گرچہ بعض حضرات کے نزدیک تیز ہولیکن احتراس میں آپ کو بالکل معذور جستا ہے کہ بارہ میں ہوائی ان میں ان ہو اس میں آپ کو بالکل معذور جست کے بارہ میں دوایت عن الرسول تک محدود تھے باتی افرادامت کے بارہ میں دوایت عن الرسول تک محدود تھے باتی افرادامت کے بارہ میں دوایت عن الرسول تک محدود تھے باتی افرادامت کے بارہ میں دوایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں کے گریہ اصول کل نظر ہے جب کے قرآئی آبے ترکر بھر بایھا المذین امنوا ان جاء محم فاسق و مرکی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں کے گریہ اصول کل نظر ہے جب کے قرآئی آبے تربیم بایھا المذین امنوا ان جاء محم فاسق و مرکی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں گے گریہ اصول کل نظر ہے جب کے قرآئی آبے تربیم بیما المذین امنوا ان جاء محم فاسق

ہنہاء فتبینو الاید۔ بیسب کے زویک اپنے عموم پر ہے واقعی بلامرعوبیت و برعایت حسن اوب ان حقائق کو آپ نے درج فرما کرہم جیسوں کم علموں پر بڑاا حسان فرمایا ہے ان تحقیقات کو پڑھ کرول سے دعائکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعمرطوم یل وتو فیق کار ہائے جلیل عطافر مائے۔

۵-جہ کی اتالیقی اور اسلمعیل بن عرع وی روایت از امام عظم اور پھران سے امام عظم کی تقعیف و تنقیقی اور جمید مفروضہ پراستدلال جو
تاریخ صغیر کے محتر مؤلف نے اختیار فرمایا ہے تحقیق وریسری کا وہ بجیب شاہ کار ہے جس کی نظیر النی مشکل ہے کہ تاریخ بوت بھی شاہداس سے زیاد و
توی ہو محیدی کی روایت متعلق سن جامت کا جواب علامہ کوڑئ نے اور روایت سفیان بطریق تھیم بن حماد کا جواب آپ نے خوب دیا ہے۔
کتاب الضعفاء الصغیر میں تضعیف امام ابو یوسف کا جواب آپ نے خوب دیا ہے مقتل حیران ہے کہ ایسے جلیل القدر محدثین کے ان مسامحات کی
آ خرکیا تاویل کی جائے ایسے بی شخ حمیدی کے الزامات کی حقیقت جوآپ نے واضح فرمائی ہے۔ جزء القراء و خلف اللمام میں حضرت امام عظم پر
نے بنیا دالزامات وربارہ جواز خزیر بحری ویری السیف علی الامت کے لئے حقیقت الزام کا جوجواب آپ نے دیا ہے بڑامسکت ہے جزء رفع الیدین
میں اڑتے والی روایت از این مبارک کے مواجہ واقعہ کو استدلال میں بیش کرتا اور وہ بھی ایسے سلم امام امت کی صلالت پر تعوذ باللہ اس سے پھی اللہ ہے کہ جس طرح حبک المشمیء یعمی ویصم مسلم کے ہائی است می علی المرح حبک المشمیء یعمی ویصم مسلم کے جائی طرح بعضک المشمیء یعمی ویصم میں امرواقعی ہے۔

غرض ترجمہ سیدنا المام بخاری کے ذیل میں آپ نے بڑے غور وفکرا ور تدبر سے کام لیا ہے اور دفاع عن الاحتاف کاحق اوا کر دیا ہے این کاراز تو آید ومرواں چنیں کنند۔

۱-مقدمه صفی ۱/۳۰ اوراس کے بعد کے صفحات میں آپ نے جو حضرت علامہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے ارشادات ذکر فرمائے ہیں بہت علی فیٹی ہیں جن سے سیدنا امام بخاری کے عوال میں بہت سے حقائق کا انکشاف ہوائی ہیں ہی ہے۔ سیدنا امام بخاری کے عوال میں بہت سے حقائق کا انکشاف ہوائی ہیں ہی جسے ناکارہ لوگوں کی نظر نہیں ہی تھی ۔ کیونکہ اگران پر خور کا ارادہ بھی کیا جائے تو حضرت امام بخاری کا تقذی جو ہم سب کے قلوب میں رائے ہو چکا ہے مانع ... ہے گر حقیقت ہے حقیقت ہے جس کوواضح ہونا ہی چاہئے۔ سیدنا امام بخاری اورائمہ متبوعین کے درمیان جو فرق مراتب ہے گووہ محققین کے نزدیک فلا ہر ہے لیکن عوام پر بالکل مخفی ہے اچھا ہوا کہ آپ نے اس کی خوب وضاحت فرمادی او ہام امام بخاری کا ذکر اور پھر اس پر آپ کا محاکمہ دونوں اہم اور قائل لحاظ دلائق مطالعہ ہیں۔

ے-مقدمہ صغیہ ۴/ ۲۷٪ ۴۸ پر جو آپ نے چند ضروری امور کی تنقیح نہا ہے مخضر طور پر کردی ہے وہ بڑی ضروری تھی' مثلاً علوا حادیث بخاری پردیگرا حادیث پران صلاح کے دعوے کی رکا کت اور دعوائے قطعیت احادیث بخاری کی حقیقت وغیرہ۔

. ۸-امام طحادیؓ کی غباد ۃ برجوروایت عموماً دیمعی گئ ہے۔ آپ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے اوران کا اپنے ماموں سے ترک تلمذاور شخ کی طرف رجوع کی اصل وجہ بچے تحریر فر ماکراس عظیم مغالطہ کور فع فر مادیا۔

9 – توافق امام ترندی بمذ ہب امام اعظم کی جو چند مثالیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔وہ احناف کے لئے اطمینان قلبی کا باعث ہیں کیکن اگر استقصار کر دیا جاتا تو زیادہ مفید تھا' شاید بخوف طوالت چندا مثلہ پراکتفا فرمایا گیا ہے۔

ا-امام اعظم کے بارہ میں امام نسائی کی تضغیف کا برداد ندان شکن جواب دیا ہے۔

آ فري باديري هميت مردان توا

اا-اہام جمر بن شجاع تلجی پرابن جوزی وابن عدی کے تملوں کا علامہ کوٹر گٹنے جور دفر مایا ہے اس میں واقعی حق دفاع اوا کر دیا ہے۔ ۱۲-ابن حزم کی وسعت علمی کارعب ان کی کتب کے ناظرین پر بہت ذہر دست پڑتا ہے نیکن حافظ ذہبی وابن ججڑنے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے اور ہمارے حضرت علامہ تشمیری نے ان کے تعصب ازاحناف کوخوب واشکاف فرمایا جس کے مطالع کے بعدان کی متعصب ندرائے کی کوئی اہمیت ہاتی نہیں رہتی۔ ۱۳-مقدمه صفحہ۴/ ۹۷ امام بیمبی کے خلافیات پر جو آپ نے حضرت علامہ تشمیری کا ریمارک تحریر فر مایا ہے اسے دیکھ کرطبیعت پھڑک ائنی بڑا قیمتی ریمارک ہے پاران عصبیت نے حنفیہ پر کیا کیاستم ڈ ھائے ہیں اللہ اکبرد کیے کرتعجب وحیرت کی انتہانہیں رہتی۔

١٣-مقدمه صفح ١٢٣/٢ برعلامدابن تيمية كے طرز تحقيق واستدلال برحضرت شاه صاحبٌ نے جونفذ فرمايا ہے برا عجيب ہے تاوقنتيكه ان كے کٹر پچر کا گہرامطالعہ نہ کیا جائے عام اذبان اس کوئیں یا سکتے 'خصوصاً وہ جوان کی وسعت علمی ہے مرعوب ہوں اس ریمارک اور دوسرے شوا بدسے اندازہ ہوتا ہے کہ باد جود بے پایاں وسعت علمی کےان کی نظر جذباتی زیادہ تھی جوایک مجاہد کی شان ہے کیک تحقیقی میدان ایک دوسری چیز ہے۔ یہاں معتدل فکر ونظر کی ضرورت ہے جذباتی رائے کا ہر قول قابل استدلال نہیں ہوتا لیکن ہمارے مہربان غیر مقلدین ان کے ہر قول کومت دل سمجھتے ہیں اور ہماری تنقیدان کے تمام اقوال کے قابل استناد ہونے نہ ہونے تک ہے ور ندان کی جلالت علمی سمجی کومسلم ہے احقر کا خیال ہے کہ ملامہ میں جذباتی ابھار بدعات کے بکٹرت شیوع کی وجہ سے بطور رد مل پیدا ہوا ہوگا۔ جس میں آب معذور نتے بیمعلوم ہوکر کہ علامہ کے اساتذہ میں جلیل القدراحناف محدثین بھی تھے۔ان کے مقلدین کے اس طعن پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ احتاف میں محدثین نبیس بیں بہر حال علامہ کے محاس ان کی زلات سے زیادہ بیں البدا قابل صداحر ام اوران ہستیوں میں سے بیں جن کا وجود امت کے لئے معتمنات سے شار ہوتا ہے رحمہ القدر حمتہ واسعہ۔ ا ١٥- مقدمه صفحة ١٣٠ برحافظ ابن قيم كاتر جمه آپ نے نهايت اعتدال بان كالهام اعظم كي طرف سے دفاع قابل صد شكر بزيارة قبور وغیرہ مسائل میں امحاء بدعات واستاذ گرامی کی محبت وخدمت کے جذبات میں انہوں نے اپنے استاد کی حمایت فریائی' کیکن اگر وہ صرف

دلائل سے فیصلے فرماتے توامت کے لئے بہت بہتر ہوتا' بہر حال ان کی خدمات جلیلہ کا اعتراف ہمارا فرض ہے۔

١٧- صغير ١٣٣٢ پر حافظ ابن حجر كے ترجمه ميں طبقه علاء كوان كے تعصبات ہے آپ نے آگاہ فرما كر بروا احسان فرمايا ہے كيونكہ آئ منداول كتب رجال انهيس كي بين جن برعموماً اعتاد كياجا تا ہے ايك مخص كے تعصب مزاجي كي وجہ سے امت كي ايك عظيم جماعت كا كرايا جانا ابیاعظیم مغالطہ ہے جس کی جواب وہی آخرت میں بخت مشکل ہے اور بیا یک ایبا فتنہ ہے جس کا تدارک سوائے ان کے تعضبات کوا جاگر کرنے کے اور کسی طرح نہیں کیا جا سکتالیکن اس موقعہ پر آپ کے اختصار نے تشکی باقی جھوڑ دی' کاش مزیدا مثلہ دی جاتیں۔ ے ا۔ صفح ۲/ ۱۲۹ ایر حافظ عینی کے ترجمہ اور ان کی عمر ۃ القاری کے مزایا وفضائل سے احقر بہت ہی محظوظ ہوا۔

التدكرية ووقلم اورزياده

۱۸-صفی ۱۳/۲ ما مدقاهم بن قطلو بغامصری کا ترجمه جس اندازے آپ نے کیا ہے آج تک نظرے نہیں گز را تھا۔ ایسے جلیل القدرمحدث ہے دوسرے تو کیا خود عامہُ احتاف بھی اکثر ناواقف ہیں ان کی جلالت شان کی شہادت اس ہے زیادہ اور کیا ہو عتی ہے کہ کوئی حنى نبيل بلكه خبلى محدث صاحب شذرات نے ان كومنات الدہر بیں شار قرمایا ہے۔ فالحمد لله و جز اكم الله حيراً .

۱۹- صغیرا/ ۱۷۸ برمحدثین کی صغت میں حضرت مجد دالف ثاقی کا ترجمہ ایک عمدہ اور ضروری اضاف ہے جس کا سہرا آپ کے سرے در نہ عمو ہالوگ ایک بینے طریقت کی حیثیت ہے آپ کو پہچانتے ہیں اس سلسلہ میں بینے عبدالحق محدث وہلویؓ اورمولا نا سیالکوٹی کی مخالفت کا اصلی سبب جوآب نے واضح فر مایا بہت خوب ہے ذکر مخالفت توسب نے کیا ہے مگراسباب کی تبہد تک پہنچنے کی بہت کم سعی کی گئے ہے۔ ۲۰۔صغیر ۱۹۳/ پر حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے ترجمہ میں ان کی ابتدائی وائٹہائی تحقیق کافصل آپ نے واضح کر کے اس تر دوکو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے جوان کی ابتدائی تصانیف عقد الجید وغیرہ کے مطالعہ ہے ناظرین کو پیدا ہوتا ہے واقعی شیخ ابوطا ہر کردی کی محبت وتلمذ کا اثر ان تالیفات میں نمایاں ہے اور ایسا تاثر فطری چیز ہے لیکن ہر محقق کی آخری رائے ہی قابل اعماد ہوتی ہے جو فیوض الحرمین نے واسم کردی ہے اور پھرخودحصرت شاہ صاحب موصوف کی تحریرا کھنی عملانے اس پرمہرتصدیق ثبت کردی ہے' آپ کی بیۃ ٹاش دہتیجو اوران کے ترجمہ ہیں اس کا اضافه براقیمتی ہے جس کی جس قدر مجی قدر کی جائے کم ہے بندہ اس سے بہت زیادہ محظوظ موا۔

۲۱-صفی ۲۱۲/ پر حضرت شاہ عبدالغنی مجددی حنی کے ترجمہ میں یہ حقیقت آپ نے خوب داشگاف کی کہ مولانا سیدنذ برحسین صاحب من کی محد عیت کا ڈ نکا بجایا جا رہا ہے ان کوشنے انکل حضرت شاہ ابحق صاحب ہے کم حدیث میں با قاعدہ کمذ حاصل نہ تھا اور ان کی سند سند برکت تھی نہ اجازت بھر صاحب تحفیہ الاحوذی و عایت المقصود کے ڈھول کا بول کوخوب واضح کیا ہے۔ تعجب ہے کہ بیر حضرات عمل بالحدیث کے مدعی ہوکراس قدر فلط بیا فی اور کذب صرح سے کے میے کام لیتے ہیں۔

ے گرجمیں کمتب وجمیں ملا الخ اور مقدمہ صغیۃ /۲۲۳ پرخودان کے ترجمہ میں ان کے اساتذہ کا پیدہ خوب دیا ہے نیز ان کی اہل وطن کے خلاف انگریز وں سے وفادار کی کاراز بھی معلوم ہوا جس کی تصدیق کمشز دیلی کا سفارٹی خط اور ٹمس انعلماء کا خطاب اور حطام دنیا کا انعام کر دہا ہے اور کمال سے کہ بیسب بھی خودالحیاۃ بعدالحمات (سوائح صاحب موصوف کے میسے اور کمال سے کہ بیسب بھی خودالحیاۃ بعدالحمات (سوائح صاحب موصوف کے میسے کا لمات ان کی ولایت ومحد شیع کے ایسے مجزات وخوارق میں جو یا در کھنے کے قابل ہیں۔ تا ہم حضرت امام اعظم کے ساتھ ان کے حسن اوب آج کل کے مدعیان اجتہاد کے لئے قابل صدعبرت ہے۔

۲۲-صفی ۱/ ۲۵۹ پر علامہ مبارک پوری کے ترجمہ میں ان کی جلالت کا ادب طحوظ رکھتے ہوئے تعصبات کی جو چند مثالیس آپ نے وی ہیں' ان سے ان حضرات کے معیار تحقیق کا خوب انداز ہ ہوتا ہے ان مثالوں اور دیگر امثلہ کو دیکھے کر کہنا پڑتا ہے کہ واقعی حنفیہ مظلوم ہیں' طالم ماخو ذ اور مظلوم انشاء اللہ منصور ہیں اور ناصر مظلوم ما جور باجرعظیم ہوگا۔

۳۳-صفیہ / ۲۳۳ پر حضرت علامہ ججۃ اللہ فی الارش انور شاہ صاحب تشمیری قدس اللہ مرہ کے ترجمہ بیں اگر چہ آپ نے ان کی خصوصیات وفضائل دو تین صفحات بیں چیش کرنے کی کوشش کی ہے کین احتر کے زو کیک بیر تذکرہ حضرت والا کی شان نقتر سوم کو واضح کرنے بین ناکا فی ہے وزرازیا وہ وضاحت فرما دیجے تو بہتر ہوتا۔ تا ہم تراجم ہے جس قدر تعارف کرایا جا سکتا ہے اس کے لئے اس قدر بھی کا فی ہے حقیقہ خضیت سے تعارف کرانے کے لئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے وعاہے کہ القد تعانی کی ہاہمت بزرگ کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ (انوارالباری میں حضرت کے علوم وتحقیقات کا ہے کشرت ذکرای کی کا تدارک کرے گاان شاء اللہ۔

۲۳-احناف محدثین کا جس قدرا پ نے استقصار فرمایا ہے وہ قائل صد تحسین ہے۔خصوصاً اس سے اور بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ اکثر محدثین ہند کا ذکر بلاتفریق و جماعتی تعصب درج فرمایا گیا ہے بیٹک اہل حق کا مسلک بھی بھی ہونا جا ہے کہ تمام اہل کمال کا اعتراف کیا جائے۔فجز اکم اللہ تعالیٰ احسن المجزاء۔

۲۵- تراجم محدثین کے بالاستیعاب مطالعہ ہے ایک بات بیمسوں ہوئی کہ بنسبت دیگر محدثین کے خفی محدثین کی اکثریت صاحب زہد
وقاعت مشتعل لعبادة فائز بمراتب قرب وولایت منفطع عن الدنیا اور راغب الی اللہ تعالیٰ نظر آئی جو جماعت حنفیہ کے باعث صدافتخار
ہے اور بیروہ آٹار مبارکہ جیں جن سے حنفی مسلک کے مقبول عنداللہ ہونے پراستشہاد کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالمصواب
نوٹ: یوں تو مجموعی حیثیت سے جلد ٹانی جلداول کی طرح ساری ہی سینظروں مجائب ونواور علمیہ وتحقیقات عالیہ سے مملو ہے جس کا
صمیح انداز و پورے مطالعہ کے بعد ہر محض کر سکتا ہے فقیر نے صرف چند مقامات کے بارہ میں اینے تاثر ات عرض کئے جیں ورندایک مستقل
رسالداس جلد کے ماس پر لکھا جاسکتا ہے۔

## مكتؤب كرامي مولا ناحكيم محمد يوسف صاحب قاسمي بنارسي دامت فيوضهم

انوارالباری حصداول کے بعد حصد دوم نظرافروز نقاش نقش ٹانی بہتر کشد زاول کا نقشہ آنھوں ہیں پھر گیا۔
الحمد للہ جس طرح محان ظاہری سے آراستہ ہے اس سے بڑھ کرمعتوی خوبیوں کا حامل ہے مطالعہ سے مجھا لیے ہجمہ ان کو بیش بہااور گراں قدر فوا کد حاصل ہوئے مولف محترم کے لیے ہر بن موسے دعا نگلی کہ باری تعالیٰ ان کی حیات نافعہ کوائی خدمت جلیلہ کے لیے باقی رکھے تا کہ بیرخدمت اتمام تک پہنچ 'اور اس تالیف کو حسن قبول سے نواز سے اور باعث نجات ورفع درجات فرمائے 'اور ان کے سینہ کوعلوم ومعارف کے لیے کھول دے۔

ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے اسلاف کرام یعنی ہندی علاء کی خدمات پر جن بیں اشاعت متون احاویث و
تالیف شروح ہے ہمیشہ فخر کیا ہے اب تک تمام خدمات عربی یافاری زبان بیں ہوئی ہیں قسام ازل نے اردوالی شستہ اور
مقبول عام زبان بیں بخاری شریف کی ایک نہایت ہی محققانہ اور بے نظیر شرح کے لیے (جومتقد بین کی تحقیقات عالیہ اور
اکا برمتاخرین کے افادات ناورہ پرمشتمل ہوگی ابھی ایک ہندوستانی عالم محب محترم حضرت مولا نا الحاج سیدا حمد رضاعافاہ
التدوابقاہ کونتخب فرمایا 'جو باعث صدتاز وافتخارے مقدمہ ہی ہے اصل شرح کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔

حضرت مصنف تمام احناف کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حنی مسلک کی تائید وتقویت کے لیے ہمت فرمانی اور قلم اٹھایا ہے اللہ نعالے ان کے عزم وہمت میں برکت عطافر مائے۔ہمارافرض ہے کہ ہم لوگ اس کی اشاعت میں کوشش کریں تا کہ پوری کتاب جلدا زجلد منصۂ شہود پر ظاہر ہواس وقت حضرت مؤلف کی بہی قدردانی ہے نہ صرف زبانی شخسین وتوصیف:

واناالعبدالصعیف محمد بوسف قاسمی غفرلهٔ









.

## بنائع إن البحيم

# معتكمت

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

مقدمدانوارالباری کی دوجلدول بی اکابر محدثین کے حالات وعلمی خدمات کا مختصر تعارف کرایا گیا تھا اور جلد دوم کی ابتداء بیں امام بخاری کے حالات میں مفدمہ انوارالباری کی تحقیق کی ابتداء بیں امام بخاری کے حالات میں مفات میں دیے گئے جی اس کے بعد انوارالباری جلداول کے شروع بیں بھی بچھتذ کرہ ہوا اور اس کی تحکیل اس وقت پیش نظر ہے ہم کی بار پوری صراحت کے ساتھ لکھ بھے جیں کہ جہاں تک دام بخاری کی فن حدیث جی خذری سراحت کے ساتھ لکھ بھے جی کہ جہاں تک دام بخاری کی فن حدیث جی خذات وجال بعد قدر کا سوال ہے باان کی میں کے معربی بال تر ہیں۔

اس مرحلہ سے گزر کر دوسر سے امورز میں بحث آئے ہیں اور ہمار سے نز دیک جس طرح مہلی دونوں باتوں کوزیر بحث لا ناعلم وانساف سے بعید ہے ای طرح دوسری جوانب سے صرف نظر کرنا بھی علم وختین اور عدل وانساف کے مقام سے نازل ہے۔

 حدیث کی ضرورت کودامنح تر کردیا تھااور پہ حقیقت ہے کہ اس دفت اگر علامہ شوق نیموک محضرت گنگو ہی ،حضرت شیخ الہند،حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب ؓ ایسے محدثین کی خدمات حدیث رونمانہ ہوتیں توعلم حدیث کے میدان میں ہمیں بڑی پسپائی سے دوحیار ہوتا پڑتا۔

ان سب اکابر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے طلب و تحقیق اور و سعت مطالعہ بین نہایت بلند اور غیر معمولی مقام حاصل کیا اور تیرہ سو سال کے علمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان ہی کاحق تھا کہ امام بخاری ، حافظ ابن تیمیہ ، حافظ ابن جر ، حافظ ابن ہمام ایسے بلند پایہ تحقیق سال کے علمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان حضرات اکابر کی جلالتِ قدر اور عظمت ووجا بہت عنداللہ کے پوری طرح معترف تھے اور منہ بحرکران کی بدح و شافر مایا کرتے ہے بلکہ ہر مخالف و محاند کے بھی جائز فضل و شرف اور علمی ودی قدر و منزلت کا کھلے دل سے اظہار واعتراف فر مایا کرتے تھے بلکہ ہر مخالف و معاند کے بھی جائز فضل و شرف اور علمی عاری کے بارے بیس ہی گھنی ہیں۔

حضرت امام بخاری خود جمہتد تھے اوران کی نقبی عظمت تراجم ابواب ہے ظاہر ہے جن میں فقہ اصول فقہ اور کلام وغیرہ سب علوم سائے ہوئے ہیں نیس کی بیٹ سے بجیب بات ہے کہ جس فقہی جانب کو وہ اختیار کرتے ہیں قو دوسری جانب کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی دئیل بھی فرنہیں کرتے نہ حدیث لاتے ہیں اگر چہ وہ ان کی شرط عی پر ہواور خود سجے بخاری ہیں بھی دوسری جگہ ہولیکن اس باب ہیں نہیں لاتے دوسرے باب میں دوسرے مسئلہ پر استشہاد کرنے کے لیے ذکر کریں گے۔ بخلاف امام ترندی وامام داؤ دنسائی کے کہ وہ ہر دو جانب موافق و خالف کے باب باندھتے ہیں اور دونوں کی احادیث بھی ذکر کرتے ہیں۔

( لما خطر بونيل الغرقدين ص ١٨ ، كشف السترص ٣٩ ، ص ٥٠ ومقد مدنيض الباري ص ٢٠ وفيض الباري ص ار٢٠ ٢٠ وص٢ ر٢٠ ٢)

امام بخاری گئے نے شکی موقو فد سے انقاع کے جواز میں بھی ہماری موافقت کی ہے مگر وہ اس باب کے تحت حد ثیث رکوب البدی کولائے ہیں ٔ حالانکہ ہدی اور وقف میں فرق ہے کیونکہ امام بخاری ایسے وقیق فروق کی پروانہیں کرتے اور معمولی مناسبتوں سے ایک باب کی احادیث دوسرے باب میں ذکر کر دیتے ہیں۔

بین مسائل بیں امام بخاریؒ نے دوسرے آئمہ مجتمدین ہے الگ راہ اختیار کی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں جیل مثلا آئمہ حنفیہ کے نزدیک ٹماز جماعت میں حدیث الامام ضامن کی وجہ سے تضمن کی رعایت بدرجہ غایت ہے کینی امام کی نماز تماز مقتدی کواپیے همن میں لینے والی ہے اور ای لئے نماز مقتدی کی صحت و فساد نماز امام پر موقوف ہے شوافع نے اس بارے بیں توسع اختیار کیا اور کہا کہ امام کی نماز کا فساد
وغیرہ نماز مقتدی پر اثر انداز نہیں ہوتا' ندافتد اء کی زیادہ شرا لکا بیں اس کئے ان کے یہاں فرض نماز نفل پڑھنے والے امام کے بیچھے بھی صحیح ہے
ملکہ امام ایک وقت کی نماز پڑھار ہا ہوتو اس کے بیچھے دوسرے وقت کی نماز والے بھی افتد اء کر سکتے ہیں کیکن امام بخاری توسع میں شوافع ہے
مجسی آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ مقتدی کی تحریمہ اگرامام کی تحریمہ سے مقدم بھی ہوجائے تو افتد اء درست ہے (فیض الباری سی الرا)

امام بخاری گئود کید بین والی مورت اور جنی خفی کوتر آن جیدی قرات جائز ہاور بقول حفرت شاہ صاحب آن کے یہال می مصحف کا معاملہ بھی ہلکا ہے امام بخاری کا بیر مسلک جمہور کے خلاف ہا مام بخاری کا استدلال چندا قارے ہو امام بخاری کا بیر مسلک جمہور کے خلاف ہا مام بخاری کا استدلال کیا ہے جن میں ممانعت ہے اوران کو اصحاب سنن نے رواے کیا ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری جب کی فقیم مسئلہ کو افتیار فرما لیستہ ہے تھے تو پھر آ فار غیر مرفوعہ کے مقابلہ میں اعادیث مرفوعہ کی تاویل کرتے تھے (حضرت شاہ صاحب آلیہ مواقع میں فرمایا کہ اس کی فقہ صدیث تک مرائت کرئی طالانکہ ہوتا ہے کہ حدیث فقہ میں مرایت کرے۔ حضرت شاہ صاحب آئی میں جس جن تھیں تھیت ہے اوراس کی نقصہ میں ہوا ہے گئی والونکہ ہوتا ہے گئی والونکہ ہوتا ہے گئی والونکہ ہوتا ہے گئی وہ اورائی کو بیری پہنچیں جوام مستجد ہے اس قسم کے مسائل بہت جیں جن میں مال میاری کی فقیدی ہی بیاں فقت کی اور جو دائی بات اور عرض کرنی ہے کہ امام بخاری کی فقیدی ایجال شعبہ میں اس کے موجود ہیں ان مرائل میں اس کے مسائل میں اس کے موجود ہیں ان مرائل میں اس کے مسائل میں اس کے موجود ہیں ان کے مستقل رسائل میں اس کے مسائل میں اس کے مسائل میں اس کے مستقل رسائل اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے ان ہی مسائل پر اپنے مستقل رسائل میں بھی ان کی شدت نمایاں ہے موجود ہیں ان مسائل جی اس کے مسائل بی اس کے مسائل میں اس کے مستقل رسائل میں اس کے مسئل پر اپنے مستقل رسائل میں بھی ان کی مسائل پر اپنے مستقل رسائل میں بھی ان کی مسائل پر اپنے مستقل رسائل میں اس کی مسائل پر اپنے مستقل رسائل میں بھی ان کی مسائل پر اپنے مستقل رسائل ہیں بھی ان کی مسائل پر اپنے مستقل رسائل میں بھی ہوت کے جائے ہیں۔

قراۃ فاتحہ خلف الامام کے بارے بیں امام بخاری کا تشدد شوافع ہے بھی بڑھ گیا کیونکہ ایک متواز طور ہے ثابت شدہ مسلدیہ ہے کہ جو تخص امام کورکوع بیں پائے اس کی وہ رکعت اس کی وہ رکعت ہوجاتی ہے گرامام بخاری نے فرمایا کہ فاتحہ نہ پڑھنے کے سبب وہ رکعت اس کونبیں کی (دیکھوجز القراۃ للجاری) وومرک بی بات یہ کہ امام بخاری نے موقع ملنے پرایسے مقتدی کورکوع بیں بھی قرات فاتحہ کی اجازت دی ہے حالانکہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جس سے رکوع وجود کے اعداد آن جمید پڑھنے کی ممانعت ٹابت ہے کہام بخاری نے اس حدیث کا پجھے خیال نہیں کیا۔ (فیض الباری میں الاس میں ا

امام بخاری کے اس مسئلے تاویل کرنی پڑی ہے بعض حضرات نے کہا کہام بخاری نے مقندی کے لئے مجور ہوکراور بادل نخواستہ یہ اجازت دی ہے کہ کیونکہ حدیث کے خالف ہے بعض نے کہا کہ ان کی بیاجازت بطور رخصت ہے بطور حزیمت نہیں ہے وغیرہ ای طرح امام بخاری نے رفع یدین کے بارے بیس مبالغہ ہے کام لیا ہے جی کہ کہ رسالہ رفع یدین بیس بیجی فرما دیا کہ کی ایک محافی ہے بھی عدم رفع ہابت نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے نیل الفرقدین میں محاف کام لیا ہے جی کہ رسالہ رفع یدین بیس بیجی فرما دیا کہ کی ایک محافی ہے بھی عدم رفع ہابت نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے نیل الفرقدین میں محاف کام کی ہے اور محاف کی ہے اور محاف کی ہے کہ اور اسامہ کن شعبہ عن ابی اسحاق روایت نقل کی ہے کہ اصحاب موبداللہ بن مسعود واصحاب علی رضی اللہ منہم صرف شروع نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے پھر نہیں اللہ علیہ واللہ میں محاف کی محاف کی محاف کے دور کی محاب رسول اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ محاف کے دور کی تعلیم کی کہ محاف کے دور کی تعلیم کی کہ کہ محاف کی محاف کے دور کی تعلیم کی کہ کہ محاف کہ بیس تھا بہم زیادہ قادر کی ایک وجہ یہ بہت سے اہل علم کا غذ ہب ترک رفع ہے اور بھی آول محاب سے بات پراعتی دکر لیا حالات تکہ وہ ہمارا مسلکہ نہیں تھا بہم نے اس کی طرف اشارہ وحضرت شاہ صاحب کے ملفو طات عالیہ سے بھی کہا ہے اور مفصل ابحاث اپنے مواقع پر آئمیں گیا۔ انشاء اللہ توالی ۔

ومنه التوفيق للصواب والسداد (مؤلف)

#### يست الله الزة إن الرجيخ

بأب: من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بماكنتم تعملون وقال عدة من اهل العلم في قول لااله الا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون.

٢٥ حدثنا احمد بن يونس و موسى بن اسمعيل قالا حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اى العمل افضل فقال ايمان بالله و رسوله قيل ثمه ماذاقال حج مبرور.

ہاب ''جس نے کہا کہ ایمان عمل (کانام) ہے کیونکہ اللہ تعالی کاارشاد ہے' اور یہ جنت ہے جس کے وارث تم اپنے اعمال کے بدلہ میں ہوئے ہوا دیار کہ اس کے اور یہ جنت ہے جس کے وارث تم اپنے اعمال کے بدلہ میں ہوئے ہوا دیار کیا ہے مرادلا الدالا اللہ کہنا ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کیمل کرنے وائوں کوائی جیساعمل کرنا جا ہے۔

تر جمہ: حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل سب ہے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا'' انشدادراس کے رسول پرائیان لانا''۔ کہا گیااس کے بعد کون ساہے؟ آپ نے فرمایا کہ'' انشدکی راویش جہاد کرنا'' کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا'' جج مبرور''۔

دوسرے گناہ شامل نہ ہوں۔(۳) ایبانج جس میں ریا دنمودشہرت و بڑائی مقصود نہ ہو(۲) ایبانج جوعنداللہ مقبول ہو پھرعنداللہ مقبولیت کی

علامت علاء نے یہ کھی ہے کہ ج کے بعد ج کرنے والے کی دینی حالت پہلے ہے بہتر ہوجائے اس ہے معلوم ہوا کہ اگر خدانخوات دینی حالت پہلے ہے بھی زیادہ خراب ہوجائے تو وہ تی کی نامتبولیت کی بڑی علامت ہے اوروہ کسی بڑی خلعی اور گناہ کا نتیجہ ہے خدا محفوظ رکے اس لئے اتن بڑی خلیم الشان عبادت کی تو فیق اگر ال جائے تو اراوہ سنر جے ہے وقت والہی تک نہاہ ہے زیادہ تھے نیت مال کی پاکیزگ تمام دوسرے اعمال وا خلات کی درتی محاملات کی صحت وصفائی حقوق العباد کی پوری اوا نی و فیرہ کی طرف توجہ کی جائے بیسفر غلامی کا پنکا کر سے باندھ کر سراپا بھر و نیاز ہوکرا ہے آتا ومولا رب کریم جل مجدہ کے باجروت دربار کی حاضری اور مجدوب دو عالم سلی اللہ علیہ وہاں معمولی خاک جہاں بیزندگ کی سب سے بڑی سعادت اور فلاح و کا مرانی کی بہت بڑی صفانت ہے وہاں معمولی غفلت کوتا ہی یا فلطی بھی بعض اوقات بہت بڑی بدختی کا سروسامان بن کتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تج کی عہادت باطن کے کھوٹ یا کھرے پن کونمایاں کرو بی ہے بینی اگر پہلے ہے دینی و اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اوران کی اصلاح نہیں کی تو وہ فاسد مادہ اورا بجر جاتا ہے اورا کر بہتر ملکات وحالات پہلے ہے ہیں اورا صلاح حال کی مزید تھر رہتی ہے تو اس مقدس عہادت کی برکت سے ان ہیں ترقی ونشو ونما ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سفر تج سے قبل اپنی اصلاح حال کی تکر بہت زیادہ کرنی چاہئے تا کہ اپنے حال و قال ظاہر و ہاطن کو بہتر ہے بہتر بنا کر وہاں کی حاضری دی جائے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے موافق عمادات کی تو فیل عطافر مائے۔آئیں۔

بحث ونظر: افاضل اعمال کی تعیین وتر تیب مختلف صورتوں ہے وار د ہوئی ہے صدیث الباب میں ایمان کے بعد جہاد پھر ج ہے حدیث ابی ذر میں ج کا ذکر نیس معتق کا ذکر ہے صدیث این مسعود میں پہلے نماز پھر پر والدین پھر جہاد ہے اور ایک حدیث میں ہاتھ وزبان کی سلامتی کا ذکر ہے۔ یہ سب احادیث مجمعے ہیں' پھرا ختلاف کیوں ہے؟

جواب بیہ کہ جوابوں کا اختلاف سوال کرنے والے اشخاص اور ان کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے ہے جس کواس کے حسب مال وضرورت جس عمل کی رفیت دلائی مقصورتی وہی ذکر فر مایا۔ دوسرے بید کہ انعلیت من کل الوجوہ کا بیان مقصورتیں ہوتا اور بعض اوقات میں وقت وہی میں وقت وہی میں وقت وہی میں وہی وہی وہیں ہے۔

یہاں امام بخاری نے جو آ بت مورہ زخرف کی پیش کی ہے تلک البعنة التی اور تنموها بما کنتم تعملون میں مونین کے لئے جنت کا حصول بطور وراثت اور بعوض اندالی بتا یا ہے اور آ بت مورہ توبیش ان الله اشتری من المعومنین انفسهم واموالهم بان لهم البعنة سے مرف بطور توش اندال منہوم ہوتا ہے اس لئے یہاں وراثت کا مطلب معلوم ہوتا چاہے۔ کو تکدوراثت کا عام منہوم کی میت کے چوڑے وراثت کا مارک کی اللہ ہوتا ہے جوئی توالی جل ذکرہ کی طرف منہوب نیس ہوسکا۔

اس اشکال کو بیش کر کے علامہ تحقق حافظ بین نے جواب دیا کہ یہ باب تشبید سے ہے زمیشری نے کہا جس طرح میت کا باتی مال ورشک ملکت میں آ کران کے پاس آ کراہے ذاتی اموال کی طرح باتی رہتا ہے اور کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ یہاں بھی جنت مومنوں کے پاس ہمیشد ہے گی تو گو یا بقائے اندر تشبید ہوئی اور باتوں بی نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ مورث کا فرکو قر آردیا جائے۔

کے کونکہ برخص کے لئے دوٹھانے آخرت ہیں بنائے گئے ہیں ایک جنت ہی دوسراجہتم ہیں۔ چنانچہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ براہل جنت کواس کا ٹھکانہ جہتم کا بھی دکھایا جائے گا۔ جس پر دوشکر ضدا بجالائے گا اور کیے گا کہ اگر ضدا بچھے ہدایت شددیتا تو ہیں جہنم ہیں جاتا اس طرح اہل ٹارکواس کا ٹھکانہ جنت کا دکھایا جائے گا جس پر دوحسرت کرے گا' کاش! خداو تد تعالی جھے بھی ہدایت و بتا (نسائی دائن مرددیتے نیسرائن کیرس اس چونک اس کا حصہ جنت میں تھا' جس ہے وہ کفر کی وجہ ہے محروم ہو گیا' اس لئے اس کا حصہ بھی ختل ہو کرمومن کول گیا اور بطور ورا ثت ملنے کی صورت ہوگئی تیسرا جواب میہ کہ مورث خدائے تعالیٰ ہی کو کہا جائے اور بطور مجاز کے وراثت کو بمعنی عطالیا جائے' گویا عطاء کو (تحقق استحقاق کے اندر )ابراث کے ساتھ تشبید دی گئی (عمرة القاری س ۲۱۵)

محقق بیضاویؓ نے یہ تو جید کی کہ جزاء کمل کومیراث ہے تشبید دی گئے ہے کیونکہ جس طرح میراث مورث کے بعدرہ جاتی ہے عمل کرنے والے کے بعداس کے کمل کی جزاء پیچےرہ جاتی ہے۔واللہ اعلم۔

اوپر کی وضاحت و تفصیل کے بعدیہ بات صاف ہوگئی کہ جنت کا حصول بطور جزا وعوض ہوگا' جیسا کہ سورہ تو بہ کی آیت اشتراے بھی معلوم ہوتا ہے'اس کے تغییر کی فوائد (مؤلفہ حضرت علامہ عثمانی) سے مستفید ہوکرا ہے ایمان کوتازہ سیجئے۔

"اس سے زیادہ سود مند تجارت اور عظیم الثان کامیائی کیا ہوگی کہ ہماری حقیری جانوں اور فانی اموال کا خداوند قد ہس خریدار بنا'
ہماری جان و مال کو جونی الحقیقت ای کی مخلوق و مملوک ہے ہے تھی او نے طابست سے ہماری طرف نسبت کر کے" مبیع" قرار دیا جوعقد بچے میں
مقصود بالذات ہوتی ہے اور جنت جسے اعلیٰ ترین مقام (یا بہترین دولت لازوال) کواس کا" مثمن' (قبیت) بتلایا' جو بھی (خرید نی چیز) کے
حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہوا کرتا ہے ۔ صدیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ" جنت میں نعتیں ہوں گی جن کو ندا تھوں نے دیکھانہ
کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال و خطرہ گزرا' ۔ اب خیال کرو کہ جان و مال جو برائے تام ہمارے کہلاتے جیں انہیں جنت
کی قیمت و ٹمن نہیں بتایا۔ نداس طرح کیا کہتی تعالی با تع ہوتے' ہم مشتری ہوتے' بیت تعالی کے لطف و کرم کی صد ہے کہ ذراسی حقیر چیز کے
معاوضہ میں جنت جسی لازوال وقیمتی چیز کو ہمارے لئے خصوص کردیا' جیسا کہ بالجنہ کی جگہ بان تھم الجنہ فرمانے سے خلا ہر ہوتا ہے

پھر بینیں کہ ہمارے جان و مال خرید گئے گئے تو فورا ہمارے قبضہ ہے نکال گئے جائیں بلکہ صرف اتنا مقصود ہے کہ جب بھی موقع وضرورت پٹی آئے جان و مال خدا کے راستہ ہیں پٹی کرنے کو تیار دہیں دینے ہے بخل نہ کریں خوا و وہ لیں یا نہ لیں اس مجبور کے پاس چیور رے کھیں اس کے جان و مال حاضر کر دیتا ہے اس کے بعد محمد کا اس کے بعد مارین یا مارے جا کیں و دونوں صورتوں ہیں عقد ہے یورا ہو کیا اور بینی طور پر قیمت کے سختی مشہر کئے '۔

ال کویاد نیا کتام مسلمان مردو کورت خداکی ریز رو ڈفوج ہے نمازان کی فوجی پریڈ ہے جوابے آ قاد شہنشاہ کی بندگی واطاعت وفاداری وفر ما نبرداری کا ضروری مثان وشعار ہے۔ (مسمعا جم بھی وجو جہم من الو المسجود) جو کی وقت اور کی حال جن نبیل چھوڑا جاسکا 'کڑنب اللہ وحڑنب الحیطان جس کی خط فاصل ہے نبیل و خوار کا ارشاد ہے کہ ہم مسلمان وغیر مسلمان کا فرق نماز پڑھے اور نہ پڑھے اور نہ پڑھے۔ دیوی فوجوں کی پریڈ توائے جسم و بدن کی ترتی کے لئے ہے کین اسلامی پریڈ کا واحد مقصد قوائے روحانی کی ترتی ہے کیونکہ نماز ساری عبادات اسلامی کی سرتاج 'تمام روحانی کمالات کا سرچشمہ اور وصول تعلق مع اللہ کی بڑی حانات سے اسلامی کی سرتاج 'تمام کوحانی کی عباد کر باتر ہوں میں معلق میں معان کرنے کا عبد اور اس کے ہرتافر ہان وغیر مطبع بندے ہے قطع تعلق کا علان ہے۔ اگر بیسب چیز سرنماز کی یا بندی پر بھی حاصل نہیں تو وہ نمازا پی حقیقت و مغز سے خالی ہے خرض سمج طور سے نماز پڑھے والے مسلمان حزب اللہ (خدائی فوج) جیں جو ہمہ وقت خدائی احکام کی تھیل کے لئے دست بستہ مستعدہ تیار ہیں۔

کے لیکن بیضروری نہیں کہ میدان جہادیش جا کر مارے ہی جا کیں بیکی پیشتر ہوتا ہے کہ قاتنے ومنصور ہوکرا پی جا نیں سلامت لے کروا پس آجاتے اور جتنا مال راہ خدا بیں صرف کیا تھا'اس سے کہیں زیادہ بطور نفیمت لے آتے ہیں حضرت خالد رمنی اللہ عند کا واقعداس سے پہلی جلد بیس کز رچکا ہے بیمیوں میدان جنگ بیس شریک ہوئے جسم میں کوئی جگہ باقی ندھی جہاں تیرونکوار کے زقم نہ ہوں گرآپ کی وفات بستر پر ہوئی۔ جب بیتشریخ سامنے آگئی کے دخول جنت بعوض اعمال ہوگا تو یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بسبب اعمال نہ ہوگا کیونکہ ہماری معرفت حق معرفت سے نازل تر اوراعمال حق اعمال سے قاصر در قاصر جین کوئی بڑے ہے بڑا وئی مقرب بھی خیال نہیں کرسکتا کہ اس کی معرفت وعبادت حق تعالیٰ کی شان بے چون و بے چگوں کے لائق ہاس لئے ایمان واعمال کو دخول جنت کا سبب حقیقی بنانا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ اول تو زلات ومعاصی کی سد سکندری ہمارے اور جنت کے درمیان بہت بڑی ھائل و فاصل ہے۔ اس کو و و اپنی شان کر بھی سے ہٹا دیں اور منفرت سے نواز دیں چرہماری ناقص معرفت وعبادت کوئش اپنے نفتل وانعام سے شرف قبول بھی عطافر مادیں تو و و اس لائق کہال کہ ان کے کوئش حق تعالیٰ اپنی جنت تھیم اپنے رضوان عیم اور دیدار عقیم جیے انعامات احسانات و تشریفات سے نوازیں ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وزہر چه گفته ایم وشنیدیم و خوانده ایم دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر انجیال در اول وصف تو مانده ایم

ای لئے بہت سے عارفین کاملین نے تو حمد ونعت کی سبیل صافی کی شناوری کو بھی احتیاط سے ہالاتر قرار دیا کہ مبادا کوئی غلطی وخطا سرز دہوجائے اور نیکی برباد گناہ لازم ہو۔انہوں نے کہا۔

زلاف حمرونعت اولى است برخاك اوب خفتن منائے معتوال مفتن ورود معى توال سفتن

(سید هے سید ہے ثنا ٔ ودرود پڑھؤ بہت زیادہ خیالی گھوڑے مت دوڑا ؤ)

اس سے معلوم ہوا ہے کہ صدیث الباب اس صدیث کے خلاف نہیں جس میں آیا ہے کہ کوئی شخص اینے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوسکے گا'محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ آہے؟ فرمایا ہیں بھی نہیں بجزاس کے کہ خدائے برتر مجھ کواپنی رحمت کی نواز شوں سے ڈھا تک دے جب افضل خائف هینة الحقائق فجرانبیاءوامم (ارواحنافداه)صلی الله علیه وسلم اینے بارے پس ایسافر مائیں تو دوسروں کا حال معلوم \_ وجہ وہی ہے کہ اعمال میں خود صلاحیت وخول جنت کے سبب حقیقی بنے کی نہیں ہے اس کے لئے اس کی رحمت ، تبولیت اور خصوصی فضل وانعام ہی در کارہے۔ اس ساری بحث سے بیزنہ سمجھا جائے کہ جب اعمال پر مدار نہیں محض اس کے فضل دکرم پر ہے تو ہم اصلاح اعمال بھیل اخلاق اور واجبات اسلام کی ادا یکی میں تسائل برتے لگیں کو تک ہم سے مطالب پوری بوری طرح اطاعت وفرمانبرداری کا ہے۔ یا بھاالذین آمنوا ادخلو افي السلم كافة (بقره) اے ايمان والو! اسلام كو بورا بورا قبول كرو يعني ظاہر و باطن عقيده وعمل بش تمام احكام اسلام كا اتباع كرو\_يايهاالذين امنوا اتقوا الله حق تقاته والاتموتن الاوانتم مسلمون (آل عران)ا ــــايمان والوا دُرــــ ربواللهـــــ جيما اس درنا جائد اورتماري موت برحال اسلام بى رآنى جائيدام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم الاية (بقره) كياتم نے سمجھ لیا کہ یوں بی جنت میں داخل ہو جاؤ کے اور تم سے سخت سخت امتحان پہلے مسلمانوں جیسے ندلئے جائیں کے و اما الملدين سعد و افضى الجنة(مور) بخت من نيك بخت لوَّك مِا تَمِن كُتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الدين سعد وافضي المجنة (مريم) بممائي جنت كاوارث ومستحق اين بندول ميس سيصرف ان كوينائيس كے جومتی وير بيز گار مول كے للذين اتقوا عند ربهم جنات آلاية (آل مران) صرف متى پر بيزگارول على كے لئے فداكے يهال جنتي بين فعن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز (آل عمران) وہی مخف حقیقت بیں کامیاب ہواجس نے اپنے اعمال وکردار کے ذریعے دوزخ سے دوری اور جنت کے دخول کی سعاوت حاصل کرلی پھر بیبیوں آیات میں اہل جنت کے اعمال واوصاف اور مستحقین جہنم کے افعال وخصال بتلائے ہیں راقم الحروف نے اليي بهت آيات يجاجع كي بي محريهان بخوف طوالت ذكر نبيل كي تئي -

امام بخاري في استدال ك لئ دوسرى آيت وي كافوربك لنسئلنهم اجمعين عما كانوايعملون كربهت سال

علم نے یہاں عمل سے مراد تول لا الدالا اللہ سمجھا ہے لینی ایمان اس پر حافظ میں نے امام نو دی کا قول پیش کیا کہ اس آئے ہیں دو مری دو ہی ہے اور دہی مختار دلیندیدہ بھی ہے لیعنی ہم ان سے تمام اعمال تکلیفیہ کے بارے بیس سوائی کریں گے اور جس نے اس کو کلمہ تو حید کے ساتھ خاص کیا 'اس کا دعوی تخصیص بلا دلیل ہے لئبذا مقبول نہیں 'پھر پہلے لوگوں کو مشدل حدیث ترفی تی گرکے اس کی تضعیف کی ۔ (عمدہ مس ا/ ۲۱۵)

اس کے بعد حافظ عنی نے امام بخاری کے تیسرے استعمال آئے ہے لمثل ھذا فلیصل العاملون پر لکھا کہ یہاں بھی استعمال العاملون پر لکھا کہ یہاں بھی استعمال جب میں میں استعمال العاملون پر لکھا کہ یہاں بھی دعوائے جب میں میں ہوگئے ہوسکتا ہے کھل کو بمعنی ایمان لیا جائے حالا نکہ یہ بھی دعوائے تفصیص بے دلیل وغیر مقبول ہے۔

## جہاد فی سبیل اللہ

گذشته مدیث کی بحث و نظر میں جہاد و قمال پر حسب مرورت نکھا جا چکا ہے اس مدیث میں ایمان کے بعد افضل عمل جہاد فی سیمل انشہ کو فرمایا ہے جس کی فرض صرف اعلاء مکلمۃ اللہ ہوتی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی تی جو قال یا جنگ کسی دنیا وی فرض کم فرق حات نہ بی حصیب یہ یا جذبہ انقام کے سب ہوتو وہ اسلامی شریعت کی نظر میں نہ مطلوب ہے نہ مجموعہ میر اسلامی جہاد کو بعض لوگوں نے صرف وفاعی جہاد میں محدود کیا ہے مشلاً مولوی چراغ علی مرحوم نے انگریزی ش ایک کتاب کھی جس کا اردور جمہ ' محقیق الجہاد کے نام سے مدت ہوئی شائع ہوا تھا۔ انہوں نے پوراز وراس پر صرف کیا کہ رسول آکرم صلی انشاعلیہ وسلم کے دور میں جنتے غزوات و سرایا ہوئے 'وہ سب وفاع کی تھے۔ اور آیا ہوئے دور تی جنتی فروات و سرایا ہوئے 'وہ سب وفاع کی تھے۔ اور آیا ہے جہادواتی لی میں تجمول کیا کہ رسول آکرم صلی انشاعلیہ وسلم کے دور میں جنتے غزوات و سرایا ہوئے 'وہ سب وفاع کی تھا اور تھا ہوں کے یہاں کوئی وقت بی نہیں کی جو لی کہ کہ ان کی بات کوئیا انہیں و سے 'عگر میک ان حقرات پر طفر کتے ہیں اور جہاں بڑے برے محد شین و فتہا کے کہاں کوئی وقت بی نہیں 'کرکرتے ہوئے بھی ہر کہان کی بات کوئیا ان کے متر جم نے بھی ضروری بھی ہوگی کہ قلال بیہ کہتا ہے قلال بیا کھتا ہے حال نکہ مشرقین پورپ کی تحریف ہوئی جو نے بھی ہر کہاں کا دب کیا ہے کہ فلاں مسرزیہ کھتے ہیں دلائی ہی ہوئی جان کی جان کہیں گرا بندا میں ایک تبیر والی کی تاری کا حوالہ دے یا نہ کر کے اور فریا دور تر مولوی چراغ علی مرحوم کی خوشہ جی جو گی خواہ میں ان نہر کی خواہ ان کی کما بوں کا حوالہ دے یا نہ دے ''

ہ ارے ہندوستان کے اندروہ دوربھی عجیب گزراہے کے مصنف شختیق الجہا دجیسے چند مختقین پیدا ہوئے جنہوں نے علما وسلف وخلف کو جالل و کم علم سمجھا اور کسی ایک دوعالم میں کوئی اخلاقی کمزوری دیکھی تو سارے علما وعصر پرمنظوم تیم الکھ دیا۔ انتہائی ذاتی علم عربیت کا بھی کال نہیں محرقر آن مجیدی تفسیریں تک لکھ ڈالیس والٹد المسجعان۔

جہاد کے موضوع پرایک اچھی قابل قدر صخیم کتاب' الجہاد فی الاسلام' کے نام سے مولانا الوالاعلیٰ مودودی کی شائع ہوئی تھی اس میں اسلامی وغیراسلامی جہاد کی وفقہ کی تقیقی مطرز سے واضح کیا ہے۔ دوسرے نداہب کے جہاد کی نظریات ومقاصد دنیا کی مشہور جنگوں کی ضروری تاریخ سے واقف کیا ہے۔

اسلامی اصول وقوانین جنگ کا نقابل مجی دنیا کی سابقد و موجود و متمدن قو مول کے اصول وقوانین سے خوب واضح کیا ہے اور اسلامی جہاد کی برتری ضرورت واجمیت کودل نشین انداز جی چیش کیا ہے خرض سے کتاب ہر طرح کھل اور نہایت گرانقذر معلومات کا ذخیرہ ہے۔ ہزی اللہ المولف خیر المجزاء کہ کتاب بہت عرصہ کے بعد دوبارہ شائع ہوئی ہے گرائی طویل مدت جی جدید معلومات کا اضافہ بھی ہونا جا ہے تھا۔ بدیروی کی محسوں کی گئے۔

الجزاء کہ کریم سلی اللہ علیہ دسلم کے دور جس سارے فروات و سرایا دفاعی تھی اورات والیائی تجرو ممنوعہ تھاتو دور خلافت راشدہ کے جہادی کارناموں کو کیا کہا جائے گا کیا وہ بھی سب دفاعی ہے ؟ کیا خلفاء داشدین کا اقد اس خلاف سنت وشریعت تھا؟ جب کہ وہ سب کا ل طور پر شیح سنت ہونے بھی کی وجہ سے شادرع علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق مقتل نے امت قرار دیئے گئے تنے اس کی تمل بحث آئے می کو جائے انشاء اللہ تھا اللہ اللہ مقتل نے امت قرار دیئے گئے تنے اس کی تمل بحث آئے می کے اور ثابات واللہ اللہ مقتل نے امت قرار دیئے گئے تنے اس کی تمل بحث آئے می کے اور ثابات واللہ اللہ مقتل نے امت قرار دیئے گئے تنے اس کی تصرف کے اس کی می کے اس کی میں بعث آئے میں کو موجود کے اس کا میں موقع کیا والے انتاء واللہ تو اللہ کے اس کی معل بحث آئے کی کے انتاء واللہ تھیا گیا ہے۔

باب.... اذالم يكن الاسلام عى الحقيقة وكان على الاستسلام اوالخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوآ اسلمنا فاذاكان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عندالله الاسلام الاية.

۲۲ ..... حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی عامر بن سعد ابن ابی وقاص عن سعد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطی رهطاو سعد جالس فترک رسول الله صلی الله علیه وسلم رجالاً هوا عجهم الی فقلت یا رسول الله مالک عن فلان فوالله انی لاراه مؤمناً فقال اومسلماً فسکت قلیلاً ثم غلبنی مآ اعلم منه فعدت لمقالتی و عاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال یاسعد انی لاعطی الرجل وغیره احب الی منه خشید ان یکبه الله فی النار و رواه یونس و صالح و معمر و ابن اخی الزهری عن الزهری.

پاب: ''اگرکوئی هیقت میں اسلام پر نہ ہو محض طاہری طور ہے اطاعت گزار ہو یا جان کے خوف ہے (اسلام کا نام لیتا ہو) تو وہ (بظاہر) مسلم کہلائے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیماتی کہتے ہیں کہ'نہم ایمان لائے تم کہدو کہ نیس!تم ایمان نیس لائے ہاں (یوں) کہو کہ مسلمان ہو گئے' تو اگر کوئی (محض) فی الواقع اسلام لا یا ہوتو اللہ کے نزد یک وہ (مومن) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' اللہ کے مسلمان ہو گئے' تو اگر کوئی (محض) فی الواقع اسلام لا یا ہوتو اللہ کے نزد یک وہ (مومن) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' اللہ ک

زديك (اصل) دين اسلام ي ب

ترجمہ: معزت سعد بن ائی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے درسول الله صلی الله علیہ دسلم نے چندلوگوں کو پکھ عطافر مایا اور سعد

ہی وہاں بیٹھے بتھے (یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں ہے ایک شخص کونظر انداز کردیا جو بھے ان سب ہے پندتھا میں نے عرض کیا یارسول انلہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس وجہ سے فلال آ دی کوچوڑ دیا خدا کی تم اہیں قواسے موس بھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ موس یا مسلمان؟ پکھ دیر میں فاموش رہا۔ اس کے بعداس شخص کے تعلق جو بھے معلومات تھی انہوں نے بھے مجود کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کی تم! میں فاموش رہا۔ اس کے بعداس شخص کے تعلق جو بھے معلومات تھی انہوں نے بھے مجود کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کی تم!

میں قواسے موس نے بھروہی بات عرض کی ۔ حضور علیہ السلام نے بھرا پنا جملہ دہرایا۔ اس کے بعد فرمایا اے سعداس کے باوجود کہ ایک خص مجھے نیا دہرایا۔ اس کے بعد فرمایا اے سعداس کے باوجود کہ ایک خص مجھے نیا دہرایا۔ اس کے بعد فرمایا اے سعداس کے باوجود کہ ایک خص مجھے نیا دہرایا۔ اس کے بعد فرمایا اے سعداس کے باوجود کہ ایک خص مجھے نیا دہرایا۔ اس کے بعد فرمایا اس نے دہر چاہے اور) اللہ اس میں کہ بیش (وہ اپنے افلاس یا کے بین کی وجہ سے اسلام سے نہ بھر چاہے اور) اللہ اسے آگ میں اور دھانہ ڈال دے اس مدریہ کو بیش میں اور خری بین عبد اللہ کے بین کی وجہ سے اسلام سے نہ بھر چاہے اور)

تنظرت المعلوم ہوا كمآ دى كوجس بات كے جونے كاليقين ہؤاس پرهم كھاسكتائے دوسرے بيك سفارش كرنا جائز ہے اور سفارش كو قبول كرنا يارد كرنا دونوں جائز ہيں۔ تيسرى بيكہ جنت كى كے لئے يقنی نہيں سوائے عشر و بشر و كے جو تھے بيكہ مومن بننے كے لئے تحض زبانی اقر اركانی نہيں قلبی اعتقاد بھی ضروری ہے یا نچے ہیں بيكہ تاليف قلب كے لئے نومسلموں پر روپد مرف كرنا درست ہے۔

بحث ونظر: حضرت شاه صاحب فرمایا که امام بخاری کا مقصد ترجمة الباب سے بیہ کی معتبر و فیر معتبر اسلام کافرق بتلادی اس طرح کے جواسلام دل کی گرائی اور صدق نیت کے ساتھ ہے وہی عنداللہ الاسلام "کی جواسلام دل کی گرائی اور صدق نیت کے ساتھ ہے وہی عنداللہ الاسلام "
اسلام کوا پنا پہندیدہ دین بتلایا اور جواسلام صرف ای ورکی یا علی و دکھا وٹی ہو کیفس الامروواقع میں اس کی کوئی حقیقت و وجود نی ہوتو وہ فیر معتبر ہے۔

عام طور پرشراح نے بظاہر آیت قالت الاعراب امنا" ذکر کرنے سے بیات مجما ہے کہ امام بخاری یہاں معترضین کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک ایمان واسلام ایک ہی چیز ہیں تو آیت قالت الاعراب امنا ش ایمان واسلام کی تفریق کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں امام بخاری نے یہاں بتلایا کہ اسلام لغوی بمعنی ظاہری تابعداری بغیرتقد این قلبی کے معتبر ہی نہیں ہے تو اس کے ایمان کے ساتھ اتھا دکا سوال بھی شلا ہے۔

دیتے اس نے بہت غلط سمجھا۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے کہ بیشرح اس لئے بھی مناسب نہیں کہ اعتراض پوری طرح وفع بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جن تندلی نے الیے لوگوں کے لئے اگر چدا بیمان کی نفی کی ہے گر اسلمنا کہنے کی اجازت تو دے بی دی ہے خواہ وہ اسلام واقعی ہو یاغیر واقعی۔ ایسے لوگوں کے لئے اگر چدا بیمان کی نفی کی ہے گر اسلمنا کہنے کی اجازت تو دے بی دی ہے خواہ وہ اسلام واقعی ہو یاغیر واقعی۔ لہٰذااس جگدامام بخاری نے مسئلہ اتحاد اسلام وایمان ہے کوئی تعرض نہیں کیا ہے البتہ اسکار جمہ میں اس کولیا ہے کیہاں امام بخاری کے نظریہ اتحاد ایمان واسلام کی وجہ سے بیخیال ہوگیا کہ جواب سوال دے دہے ہیں۔

خوف قل كي وجهست اسلام لا تا

ایسے اسلام کی می صورتیں ہیں آیک ہے کہ جبر واکراہ ہے اسلام لائے اور دل ہیں اسلام نے نفرت ہؤوہ تو قطعاً کافر ہے دوہری صورت ہے کہ اس کے نزدیک سب دین برابر ہوں اور ہردین کو اختیار کر لیمنا جا نز بچھتا ہواور اسلام قبول کر لے تو چونکہ اس نے بھی محض اسلام کودین ہی بچھ کر قبول نہیں کہا ہو وہ بھی کافر بی ہے اور بظاہر بے دونوں صورتیں امام بخاری نے یہاں مراول ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ اسلام تو کسی جروا کراہ بی سے اختیار کیا تھی کہاں پرداختی ہوگیا گویا خوف تی سے فطاہری اسلام کے ساتھاں نے اپنے قلب کو بھی اعتقاد وتصدیق پر آبادہ کرلیا تو وہ بالا تفاق موس ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے فلا ہری الفاظ تر تھے الباب پر نظر کر کے یہ خیال کیا کہ امام بخاری اس کو بھی موس قرار نہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے فلا ہری الفاظ تر تھے الباب پر نظر کر کے یہ خیال کیا کہ امام بخاری اس کو بھی موس قرار نہیں

استنسلام كى صورت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کراستسلام سلم بمعنی سلم سے ہے لین بطریق مصالحت ججوراً اسلام لا یا اورصرف زبان سے کہاول میں کہ خوبیں تو ایسا اسلام بھی معتمر نہیں ہے کیونکہ باب استفعال کے خواص سے یہ بھی ہے کہ کوئی کام بغیر رغبت قلب کے کسی مجوری یا دل کی ناخوشی کے ساتھ کیا جائے فرمایا یہ معتمر نہیں ہے کہ فظ استفاظ آیت بھا ناخوشی کے ساتھ کیا جائے فرمایا یہ معنی اس باب سے بہت جگہ نگاتا ہے اگر چہ علاء صرف نے ذکر نہیں کیا بھیے لفظ استفاظ آیت بھا استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء (ماکدہ) لینی احبار یہود نے کتاب الله کی حفاظت بطوع ورغبت نہیں کی بلکہ ان پر فلاف طبیعت اس کی حفاظت کا بوجھ ڈال دیا گیا یا استعمال کے معنی اپنے کو مجبوراً سیر سمجھ لیتا یا استعمال ربعتی خواہ تخواہ گدھ بن جانا اس طرح استعمال م بھی ہے کہ مسلمان نہیں مگر کسی مجبور کی سے اسلام فطا ہر کر دہا ہے۔

## أرى اورأري كافرق

حعزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تمام ائمہ لغت نے بالا تفاق کہا ہے کہ صیغہ معروف جمعنی یفین اور مجہول جمعنی شک ہوتا ہے شاید اس لئے کہاول رویت (بھری) سے اور دوسرارائے سے ہے۔

شیخ ابن جام نے بھی باب الصیام میں کی کھاہے یہاں صیغہ مجبول اولی معلوم ہواہے کیونکہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ میں
یقین وجزم کے ساتھ کوئی بات کہنا سوے ادب ہے اور بعض کی رائے بیہ کہتم کے لئاظ سے معروف بہتر ہے کہ حضرت سعد ٹے تہم کھا کر کہا
میں اس کومومن سمجھتا ہوں 'قتم کے لئے شک کی بات موزوں نہیں۔

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ یہ بات اس لئے کمزور ہے کہ واللہ لاظنہ کذاکہا جاتا ہے کیے فتم بخدا میں فلاں کوالیا گمان کرتا موں اگر قتم کے لئے صرف بیٹنی بات ضروری ہوتی تو خن وگمان پر قتم جائز نہ ہوتی 'حالانکہ وہ قطعاً جائز ہے۔

#### اومسلما كامطلب

علام محقق حافظ بینی نے قاضی عیاض سے نقل کیا کہ کہ او یہاں (بسکون واؤ) تقسیم وتنویع یاشک کے لیتے ہے اور جس نے او (بفتح واؤ) کہا

اس نے لفظی خطمی و معنوی و بیجیدگی پیدا کی۔مقصد شارع یہ ہے کہ دونوں لفظ کیے جائیں۔اس میں احتیاط ہے کہ کسی ہے ایمان کے بارے میں (جو باطن کی چیز ہے کو کی تقطعی تھم نہ لگایا جائے بعض نے اوکو بمعنی ٹل کہا ہے گویا جہلی بات سے ہٹا کر تلقین فر مائی کہ مومن نہیں مسلم کہؤ لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اس محض کے ایمان میں حضورا کرم صلی انڈ علیہ وسلم کوشک تھا بلکہ حدیث میں انہی کے متعلق حضور نے بڑی مرح فر مائی ہے۔

جعيل بن سراقه كي مدح

وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے پورا تام جھیل بن سراقہ ضمری ہے ان کی بڑی منقبت سے کہ ایک روز فخر دوعالم سلی اللہ علیہ وہ کم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا" تم جھیل کوکیرا سی تھتا ہو؟"عرض کیا جیسے اورعام مہاجرین جین"فر مایا چھافلاں فخص کوکیرا خیال کرتے ہو؟ عرض کیا" ووقو سرواروں جی سے اللہ سردار جین "اس پرحضور نے ارشاد فر مایا (سن او!) تمہارے محدوج سردار جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بحرجائے اوان سب سے بید جھیل افضل جین"۔

ایک سردار جین "اس پرعض کیا کہ وہ فلاں فخص ایسا ہے تو حضور آئے ہے سماتھ خصوصی احسان کا معاملہ کیوں فر ماتے جیں؟ آپ نے فر مایا وہ اپنی تو م کا سردار ہے جیں! آپ کے ذراجہ ان سب کی تالیف قلب کرتا ہوں "۔ (مند جمربن بارون الرویانی وغیر وہا سنادسی)

## ايك اشكال وجواب

پھریاشکال رہتا ہے کہ جب وہ ایسے سے تو ان کے بارے ہیں آپ نے حصرت سعدکومون کئے پر کیوں ٹوکا۔ جواب یہ ہے کہ بیشک ان
کے بارے ہیں اسلام واجمان کے متعلق کوئی شک و تر وزئیں تھا گر حضورا کر صلی اللہ علیہ وکلم نے بطوراصلاح ' سعیدہ تادیب اس اصول کی طرف رہنمائی فرمائی کہ کسی کے باطن یا کسی کے مرتبہ عنداللہ کے لئے وثوق وجزم کی بات اور وہ بھی پیفیمری موجودگی میں پہھر کہنا مناسب نہیں چنا نچہا کی طرح جب حضورت عائشہرضی اللہ عنہا نے ایک افعاری کے بچہ کی وفات پر فرمایا کہ وہ فوق قسمت تو جنت کی ایک جڑیا ہے حضور نے ان کو بھی ٹوکا کہ ایک جب حضورت عائشہ صفورت ایک مسلمان کا بچہ تھا اور مسلمانوں کی نابائے اولا وسب جنت ہیں جائے گی جو بچھا ختما ف ہے اولا وشرکین بات مت کہؤ طالا نکہ یہ بات معلوم تھی کہ وہ ایک مسلمان کا بچہ تھا اور مسلمانوں کی نابائے اولا وسب جنت ہیں جائے گی جو بچھا ختما ف ہے اولا وشرکین ہیں ہے خوض حضورا کرم سلمی اللہ علیہ ہے ایک اس بھی نہ بات کی موجود گی ہیں کہ وہ ان سب میں نہاوہ کا ماس ہے کہنے موجود گی ہیں کہ وہ ان سب میں نہاوہ کا ماس ہے کہا مورغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی حتی بات کہ و بنا مناسب نہیں خصوصی صاحب شریعت کی موجود گی میں کہ وہ ان سب میں نہاوہ کا موال اللہ بہدا ہر بات کے اندراس کی رہنمائی کا انتظار کرنا چا ہے شریک جواب ' اللہ ورسول اعلیٰ جواب کے تھا جائے۔ ای لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ موجود کی جب کی بات کا سوال کیا جاتا تھا تو ان کا کھری جواب ' اللہ ورسول اعلیٰ 'جوا کرتا تھا لیونی خدااور اس کا رسول نہا وہ جائے ہیں۔

حدیث سے ترجمہ کی مطابقت

امام بخاریؒ نے ترجمہ وعنوانِ باب بھی رکھاتھا کہ جب اسلام حقیقت ونفس الامر کے لخاظ سے بھی نہ ہوتو وہ معتبر نہیں تو حدیث سے بھی ہے ہے ۔ یہ بات ثابت ہوگی کہ ایسا اسلام ایمان سے مغایر ہوگا دومرے یہ کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے درس کے دفت یہ بھی فر مایا تھا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک آبت و لکن قولو ا اصلحنا منافقین کے بارے میں ہے جبیا کہ انہوں نے کتاب النفیر میں اس کی تصریح بھی کی ہے تو اس نظریہ سے مزید مطابقت ہوگی آگر چہ تھی بات یہ ہے کہ وہ اوگ منافق نہ تھے بلکہ وہ سب مسلمان ہی تھے لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں مشخکم نہ ہوا تھا چہا ہے۔ انہوں نے لکھا:۔

'' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (او مسلم افر ماکر) موکن و مسلم کے مغبوم بیں تفریق کی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان افعی ہے اسلام سے'' اور ای کوہم نے شرح کتاب الایمان بخاری کے اوّل میں ولائل کے ساتھ ٹابت کیا ہے و اللہ المحملہ و المعنته نیز حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ فخص مسلم تھامنافق نہ تھا جس کوآپ نے اس کے اسلام ہی پر بھروسہ کر کے امدا دوعطیہ دینے کی ضرورت نہ بھی۔ نیز بیرمعلوم ہوا کہ جن اعراب کا ذکر آیت میں ہواہے وہ بھی منافق نہ تھے بلکہ مسلمان ہی تھے البتہ ایمان نے ان کے دلوں میں ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی اور انہوں نے الی ہی حالت میں اپنے لیے ایسے اعلیٰ مقام کا دعویٰ کر دیا جس پر ابھی نہ پہنچے تھے اس لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنمیدو تا دیب ہوئی بھی رائے مصرت ابن عباس ،ابر اہیم تخی وقراد و کی ہے اور ابن جربر نے بھی اسی کوا فقیار کیا ہے۔

یدو ضاحت ہم نے اس کیے کی کہ امام بخاری کی رائے ہے کہ وہ لوگ متافق تھے اسلام ظاہر کرتے تھے گرحقیقت جی مسلمان نہ تھے اور سعید

ہن جبیر مجاہدوائن ذید سے تولیکن قولو العسلمنا ''کے بارے جس یہ مین نقل ہوئے کہ ہم نے باول نخواستہ خوف کِل وقید کے سبب اسلام ہول کیا ہے۔

پر ان جس سے مجاہد نے کہا کہ ہوتا ہے۔ بن اسد کے بارے جس اثری ہے اور قما دہ نے ان لوگوں کے بارے جس ہنلائی جنہوں نے

ایج ایمان کا احسان رسول اکر مسلمی اللہ علیہ وسلم پر جسلایا تھا گرضچے قول اقل بی ہے کہ اس سے مراد وہی لوگ جیں جنہوں نے اپنے لیے مقام

ایمان پر وصول کا دعویٰ کیا تھا حالا تکہ وہ مقام اس وقت تک ان کو حاصل نہ ہوا تھا لہٰ ذاان کو اوب سکمایا گیا اور خبر دار کیا گیا کہا کہ تک تہارے

دلول میں ایمان کی حلاوت نہیں اتری ہے اور اگر وہ منافق ہوتے (جیسا کہ امام بخاریؓ نے سمجھا) تو ان کی زجر ونضیحت کا طریقہ وہ ہوتا جو سورۃ براُ قامیں منافقین کے لیے افقیار ہواہے۔ (تغیر ابن کیڑس ۱۶۱رج مطبع مصطفے موسمر)

ایک سوال بہ ہے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا قول حضرت بعیل ؒ کے ہارے میں کیوں قبول نہیں فرمایا۔جواب بہہے کہ ان کا قول بطور شہادت کے نہ تھا بلکہ بطور مدح تھا تا کہ اس سے ان کے لیے پچھ طلب کریں اس لیے ان کی ضرور نہ کا خیال وفکر کرکے بار بارعرض ومعروض کرتے رہے۔

دوسرے بیرکہا کیک کحاظ ہے اس کو قبول بھی فر ما یا اس کیے حضور نے ان کے احب ہونے کی طرف اشار ہ فر ما یا اورعدم عطا کی حکمت بھنی نلا ہر فر مائی (عمہۃ القاری ا/ ۲۲۷)

> علام محقق حافظ عینی نے اس صدیث الباب کے نہایت اہم گیارہ فوائد ذکر کئے ہیں جو بغرض افاد وَہدیہ ناظرین ہیں۔ ا۔ولاؤ حکام دغیرہ کے بہال کسی کے لیے سفارش کرنا جائز ہے۔

۲۔ ایک بی معاملہ میں ضرورت ہوتو بار بارسفارش کی جاسکتی ہے بشرطیکہ کوئی مفسدہ اس میں نہو۔

س- جب تک کوئی بات کس کے متعلق قطعی طور ہے معلوم نہ ہو کوئی قطعی رائے طا ہر کرنے میں جلد بازی نہ کرنی جائے۔

٣- امام وقت كوچا ہے كه مصالح مسلمين بي صرف اموال كے وقت الا بهم فالا بهم كااصول اختيار كرے۔

۵۔جس سے سفارش کی گئی ہے اگر وہ اس سفارش کوخلاف مصلحت ہونے کی وجہ سے رد کر دیتواس پرعمّاب یا ملامت نہ جا ہے۔

٧۔ البته اس کوچاہئے کہ سفارش کرنے والے سے معذرت کردے اور جوعذر ومصلحت ہواس کو بھی ظاہر کردے۔

ے۔ سفارش کرنے والا بھی اپنی چیش نظر مصلحت کواس حاکم وغیرہ پر طا ہر کردے تا کہ وہ بھی اس میں غور و تال کر سکے۔

٨ كى خفى كيليج فتى بون كاليتن فيعلم ذكرنا جائي إلى جن كاجنتى بونانس شرى سے معلىم بوجائ وورد مرى بات بجي محابي سے عشر و بشرو

9\_مرف اقرار باللمان كافى نبيل جب تك كه اعتقادتكى نه جواوراس پراجماع بئاس كئے منافقوں كوكا فرقر ارديا كيا ہے۔

۱۰ علاء نے کہا کہ اس سے ظن وگمان کے مطابق طف اٹھانے کا جواز معلوم ہوا جس کو پمین لفوکہا جائے گا بیر(۱) قول امام مالک اور جمہورکا ہے میں کہتا ہوں کہ پمین لفو میں امام مالک کے قول نے کور کے علاوہ پانچ اقوال اور جیں (۲) امام شافعی کا قول ہے کہ بغیر ارادہ کے سبقت لسانی سے پمین کا کلمہ کہ دیا جائے جمیے بعض لوگ لاو افلہ اور بلی و افلہ کہ دیا کرتے جی ان کا استدلال حضرت عائشہ کے قول سے ہو

مرفوعاً نقل ہوا ہے کہ لا واللہ اور بلی واللہ کہنا میں لغوے ایک روایت میں میں رائے امام محد تحضرت امام اعظم رحمة الله عليه ہے تفل كى بے ليكن

ہمارےامحاب کی (۳)مشہوررائے بیہ کے کفویمین کی بات برایے علم کےمطابق حلف اٹھانا ہے جبکہ واقع میں وہ بات ای طرح نہ ہو مثلاً ز مانہ گذشتہ کے بارے میں کیے کہ واللہ میں فلاں جگہ کیا تھا اور دل میں بھی خیال ویقین بھی ہے مگر واقع میں کیانہیں تھا'یا برعکس ہو یا موجود و زمانه يس اس طرح بوكه أيك محض كوآت و يكهااورية بحدكركه ووزيد بهوافه الله لمزيد كهدديا بعد كومعلوم بواكه وعمروب وغيرو اا ....قاضى عياض نے قرمايا كه بيحديث سب سے زيادہ سے دكيل اس امركى ہے كه اسلام وايمان ميں فرق ہے ايمان باطن اور عمل

قلب سے ہے ادراسلام ظاہرومل جوارح سے بھین ایبانہ ہوگا کہ کوئی مومن تو ہوا درمسلم نہ ہوالبت بیہ دسکتا ہے کہمسلم ہو مکرمومن نہ ہو۔ مدیث کالفاظ سے بی بات معلوم موری ہے۔

خطانی نے فرمایا کہاس مدیث کے ظاہرے ایمان واسلام میں فرق کرتا ضروری ہوگیا'ایک محض کوسلم یاستعسلم کہ سکتے ہیں محرمومن نہیں کہہ سکتے اور بھی دونوں بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ مومن مسلم بھی ہواورمسلم مومن اس کی زیادہ چنتیق اول کتاب الایمان ہیں گزر پھی ב- (מנושוטישו/מיו)

باب: افشآء السلام من الاسلام وقال عمار ثلث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار.

٢٧- حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبدالله ابن عمرو ان رجلاً سال رصول الله صلى الله عليه وصلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرء السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

باب: (سلام کا رواح اسلام میں واقل ہے اور حضرت عمار نے فرمایا کہ تین باتیں جس میں انتھی ہوجا نمیں اس نے کویا پورے پورےا بمان کوجع کرلیا'ایے نفس ہےانساف سبالوگوں کوسلام کرنااور تنگدی ہیں(اپی ضرورت کے باوجودراہ خدامیں)خرج کرنا)۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے رمول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ کون ساا سلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤاور ہروا تف وناوا تف محض کوسلام کرو۔

تشریکے: امام بخاری نے بھی صدیت پہلے بھی روایت کی تھی جونمبراا پر گزری ہے رواۃ حدیث بھی لید سے معزت عبداللہ بن عمرو بن العاص تک ایک بی جین صرف ایک راوی عمرو بن خالد کی جگہ یہاں قتیبہ جین امام بخاری کے ان دونوں شیوخ نے حدیث فرکور کوا لگ الگ عنوان سے پیش کیا تھا اس لئے امام بخاری نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔

وہاں اطعام طعام کے تحت لائے تنے بہاں افشاء سلام کے ذیل میں ترجمہ الباب میں حضرت مکارمنی اللہ عنہ کا تول ذکر جوا ہے اور يةول بطريق مديث مرفوع مجى حضرت عمار يثرح السنة بغوى من روايت مواب-

حضرت عمارتے جن تین باتوں کا ذکر فر مایا ہے علماء نے لکھا کہ وہ مداراسلام اور جامع خیرات وحستات ہیں کیونکہ جس نے اپنی ذات ا عظرت ممارمشبور محانی ہیں جن مے مناقب وفضائل کثیر ہیں ان کے والدیاس والدہ سمیتھیں۔ تنوں ابتدائی دور کے مسلمان ہیں معفرت سمیکوا بوجهل نے اسلام لانے بی کے باعث آل کیا تھا اور وورو دوراسلام کی سب ہے بیل شہید و تھیں ان تیزن کو کفار قریش بخت بخت تکالیف وعذاب میں جتا کیا کرتے ہے تا کہ اسلام ے بازآ جا کی محرنہایت یامردی سے اسلام برقائم رہے۔ کی زندگی میں بسااوقات حضورا کرم ملی الله علید دسلم کا گزران کے باس سے ہوتا تھاجب کہ کفارومشرکین ان كوطرح طرح كعذاب دي موت في آب ان عفر مات كماس آل ياس امبركر ويقينا تهار على جنت كاوعده ب-حضرت عاربدرو فیروتمام فروات می رسول الشملی الله علیه وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں میلے صف کا طرف ہجرت کی مجرمہ بند طبیب کی طرف آپ ہی کے بارے ش آیت "الامن اکوه و قلبه مطمئن بالایمان" تازل بولی تنی آب سے ۱۲ مدیثین مروی بین آپ نے حسب پیشکوکی نی کریم صلی الله علیه وسلم' و بعج عمار تقتله الغنة الباغيه" صفين كرميدان ش ساعش جمراك يا المار شهادت ياتى والشاعلم-آب كى شهادت يرا يك على لطيف كاذكر يميلي بو وكاب- ے"فیما بیناہ و بین الله"۔اورای طرح مخلوق سے حق وانصاف کامعاملہ کیا اور خدا مخلوق نیز اپنے حقوق میں ہے کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہوئے دیا تواس نے طاعت کاحق اوا کر دیا۔

دوسری چیزسلام کوعالم میں پھیلانا 'یعنی بجز مانع شری کے ہرایک پرسلام چیش کرنا ہے بھی مکارم اخلاق کے بہت او نچے در جات میں سے بہت کے اندردوبا تیں خود بخود آ جاتی چین غرم ترفع و بڑائی اور کی کو تقیر نہ بھنا' دوسرے اپنے مخلوق کے تعلقات کی اصلاح' اس طرح کہ کی سے بغض و کیدند ہو جوسلام سے رکاوٹ بنا کرتا ہے تیسری چیز باوجود تک دی وافلاس کے دوسروں کی امدادود عظیری کرنا ہے یہ می چودوکرم کا اعلی مرتبہ ہاوراس میں تمام بی افقات ومصارف شامل چین مثلاً مصارف الی وعیال مصارف مہماناں سائل کودادو ہش وغیر ہے خوض حق تعالی کی طاعت کے طور پرتمام نفقات ومصارف اداکر نااس کی دلیل ہے کہ خدا پر کھمل بھر وسرے دنیا ہے برغبی ' بہت خوض حق تعالیٰ کی طاعت کے طور پرتمام نفقات ومصارف اداکر نااس کی دلیل ہے کہ خدا پر کھمل بھر وسرے دنیا ہے ہو جو ہو کہ کی چوڑی امیدیں بائد جنے سے احتراز موجود ہے ہے سب آخرت کے اہم طرق جس سے ہے۔ نسال الله المتو فیق کسائر و جو ہو المحبوبان و کسائر المصل کے المحبوبان و کسائر المصل کے اس کے سائر و کو کہ اس کے دوسر کی المحبوبان و کسائر المصل کی میں المحبوبان و کسائر المصل کی میں ہے جہ نسال الله المحبوبان و کسائر و کسائر کی سے در المحبوبان و کسائر المحبوبان و کسائر المحبوبان و کسائر و کسائر کی دلیل ہے دوسر کو کسائر و کسائر و کسائر و کسائر کی دلیل ہے کہ کسائر و کسائر و کسائر و کسائر و کا کا کھی کی دلیا و کا حیابان و کسائر و کا کا کی دلیا و کا حیابان و کسائر و کسائ

علامہ بینی نے تکھا کہ اس ارشاد میں ایمان کی تمام خصلتیں آگئی ہیں۔اس لئے کہ وہ مالی ہوں گی یابدنی 'بدنی کی دوشم ہیں۔ایک کا تعلق خالق سے ہے دوسری کا مخلوق ہے انفاق من الاقتار ہے مالی خصلت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مال کو دوسروں پر جب ہی خرج کرے گا کہ اس کوخدا کی ذات پر پورااعتما د ہوا ور جو صرف مال کو باعث افلاس وکخر نہ سمجھے بلکہ ترتی و ہرکت کا سبب جانے۔

ایٹ نس سے انصاف اس سے حق تعالیٰ کے تمام اوامر دنوائی کی بجا آوری کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جوشخص اپنے ننس سے محاسبہ کرے گا یا خود
اپنے ننس کوانصاف کا خوگر کرے گا وہ حقوق الشداور حقوق العباد سب ادا کر سکے گا ای طرح افشاا سمام ہے سن اخلاق دمعا شرت کی طرف اشارہ ہے۔
امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کی اہمیت تحیل ایمان کے لئے بہت زیادہ ہے ان کو بے حیثیت سمجھنا بڑی غلطی ہے۔

امام نوویؓ نے اپنی کتاب'الاذ کار المنتنجة من کلام سید الابرار' میں' سلام' کے منتقل عنوان کے تحت کی ورق میں اس کے متعلق مسائل کی تفصیل کی ہے جو بہت اہم وقابل مطالعہ ہے اس سے چند چیزیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

صدیث سی سے تابت ہے کہ مسنون طریقہ بغیر ہاتھ کے اشارہ کے ہر طنے والے کو'' السلام وعلیم'' کہنا ہے اس کے ساتھ اگر ورحمة وبر کانتہ ومغفر ننہ زیادہ کر ہے گا تو ہر کلمہ پروس نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ کو یاان جاروں کلمات اواکر نے والے کو جالیس نیکیاں ملیں گے۔

(السلام علیم کی جگہ سلام علیم یا علیک السلام وغیرہ کہنا یا خطوط جس سلام مسنون کا لفظ کیصنے ہے پوری سنت ادانہ ہوگی۔ تر ندی ونسائی میں صدیث ہے کہا کے محالی نے علیک السلام بیار سول اللہ! حضور نے ارشاد فر مایا' بیمردوں کا سلام وتحیہ ہے تم آپس جس السلام کی کہا کرو)۔

(۱) علامہ نوویؓ نے لکھا ہے کہ اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن واکمل طریقہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بیغرض نہیں کہ سلام بی نہیں ہے۔اس لئے جواب اس کا بھی واجب ہوگا۔

(۲) دوروالے آدی کوسلام یا اس کے جواب میں وعلیم السلام کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ بھی کرسکتے ہیں گر صرف اشارہ سلام (۳) سلام اس طرح کرنا جائے کہ سننے والا اچھی طرح ہے تن لے اور جواب میں اس کا مزید اہتمام کرنا جائے اس لئے کہ جواب سلام واجب ہے اور اس لئے بھی کہ سلام کرنے والے کی میں بھے کرول شکن نہ ہو کہ میر اجواب نہیں دیا۔

(س) ملام اوراس کے جواب کا طریقہ حاضر کی طرح عائب کے لئے بھی مشروع ہے اس لئے زبانی پیام یا خط بھی بھی اس کورواح دینا چاہئے اور ہر بات سے مقدم سلام ہی کوکر تا چاہئے زبانی سلام کے جواب بھی علیہ وعلیکم السلام کئے اور خط بھی پڑھ کر وعلیہ السلام کہے۔ حضرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے بخاری ومسلم بھی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرما یا کہ یہ جبرائیل تم کوسلام کہتے ہیں یں نے بین کر وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ و برکانۂ کہا' حضرت عائش کی بڑی منقبت ہے کہ حضرت جبرائیل نے سلام چیش کیااور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی منقبت وفضیلت اس سے بھی زیادہ آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ خدیجہ آپ کے پاس آرہی جیل ان کو حق تعالی کاسلام پہنچا ہے گا۔ بیدوا قعد غار حرا مکہ محظمہ کا ہے۔

اس سے میمنی معلوم ہوا کہا کیا اجنبی عورت کو بھی سلام کہلا سکتے ہیں جبکہ ہر دوطرف صلاح وتقوی کی شرط پوری ہواور کسی فتنہ ومفسدہ کا خطرہ نہ ہو ورنداس کی وجہ سے بیمشر وع چیزممنوع ہوگی۔

(۵) سلام کا جواب ای وقت دینا جائے اگر دیرے بعد دیا تو ادانہ ہوگا اور ترک واجب کا گناہ ہوگا۔

(۲) اگرایک جماعت کوسلام کہا گیااوران میں سے صرف ایک نابائغ لڑک نے جواب دیا تو بعض علاء کی رائے ہے کہ جواب سب کی طرف سے ادانہیں ہوا جس طرح ایک نابالغ کسی جنازے کی نماز پڑھ دیے تو نماز کفایہ ادانہیں ہوئی دوسرے علاء نے کہا کہ ادا ہو گیا'جس طرح نابالغ کی اذا ان سمجے ہوجاتی ہے۔

(4) اگرایک دفعه کی ہے ملاقات ہوکرسلام و جواب ہوگیا' پھر جدا ہوکر درمیان میں کوئی دیوار' درخت یا پتھر وغیرہ حاکل ہوا' دو ہارہ ملے تو پھرسلام کہنا سنت اور جواب واجب ہے'ای ملرح جننی دفعہ لیس مےسلام کرنا چاہئے مہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تنہم میں جاری تھا۔

(٨) جس طرح مردول بچوں میں سلام کاروائی عام ہوتا جاہئے عورتوں میں بھی اس کی تلقین کر کے عادت ڈالنی جا ہے۔

(۹) صدیث سے ثابت ہے کہ ابتداء بالسلام افضل ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کرنے والے کو دونوں میں سے بہتر فر مایا اور رہمی فر مایا کہ خدا سے وہ فض زیادہ قریب ہے جوسلام کی ابتدا کرے۔

(۱۰) اکثر حالات شل سلام کرنے کی تاکید ہے اور ان ش زندوں اور مردوں دونوں کے لئے سلام کی تاکید ہے بیتی جب قبروں

ہے گزر ہوتو مردوں کو بھی سلام کر کے گزر نا چاہئے۔ آگر چدان کے لئے سلام کے الفاظ الگ ہیں۔ گربعض حالات میں زندوں پر سلام کہنے کی

کراہت بھی دارد ہے مثلاً حالت بول و براز میں سونے والے پڑکھانا کھانے والے پر (البتہ بھوکا ہوتو کرسکتا ہے) نماز پڑھنے والے پڑا المان دینے کی حالت میں اقامت صلوق کہنے کے وقت خطبہ جمعہ پڑھنے کے وقت تر آن مجید تلاوت کرنے والے پڑوگوں کو

اگر کو کی سلام کہے تو ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ وہ جواب دیں تو تھرع واسح باب ہے بجرمشغول بول و برازیا نماز پڑھنے والے کے

کردہ اس حالت میں جواب ندرین فاسق و برعتی کو بھی ابتدا سام نہ کرنا چاہئے کہ اس میں دین کی اہانت ہے وہ کرے تو جواب دیا جائے۔

(۱۱) کفارومشرکین کواسلامی سلام نہ کہنا جائے البتہ اخلاق ومردت کے طریقہ پردوسرے مناسب الفاظ ملاقات کے وقت کیے جا سکتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل (شہنشاہ روم) کے نام کمتوب گرامی میں المسلام علی من اتبع المهدی کھوایا تھا۔

(۱۲) اگر باافتدارفساق فجار بوریول یا ظالم حاکموں کی معنرت سے نیخ کے خیال سے ابتدا سلام کہنے کی ضرورت ہوتو کہ سکتے بین علاء نے لکھا کہ اس میں اس طرح نیت کرے کہ اللہ تعالی تمہارے سب اعمال واحوال پر واقف ہے کیونکہ سلام خدا کا نام بھی ہے اس طرح ان کے لئے دعاء خیروبرکت وسلامتی نہ ہوگی جواسلامی سلام کا مقصد ہے۔

(۱۳) بخاری وسلم کی احادیث سے تابت ہے کہ سوار پیادہ پڑ چلنے والا جیٹنے والے پراورتھوڑ ہے آ دمی زیادہ آ دمیوں پراور چھوٹے بروں پر سلام کہیں اس جی تواضع کا اظہار اور ان لوگوں کا اگرام وتعظیم ہے سنت یہی ہے تاہم اگر اس کا برنکس ہوتب بھی مکروہ نہیں ہے اور آئے والے کو بہر صورت ابتدا کرنی چاہئے۔

(۱۳) این گریس داخل بوتو گروالوں پرسلام کہنا سنت ہادراگر کھر ٹین کوئی ندہوتہ بھی سلام کیجاس طرح المسلام علینا و

على عبادالله الصالحين اكرمنجد مين جائے ياكى دوسرے كے كمريش جس مين كوئى ندہوتو اس طرح كے۔ السلام علينا و على عبادالله الصالحين السلام عليكم اهل البيت و رحمة الله و بركاته.

(14) كسى مخص سے ملاقات كے بعدواليسى كے وقت بھى سلام كر ناسنت ہے۔

(١٦) کسی کے گھر پر جاؤتو درواز ہ پرسلام استیذ ان کرو۔المسلام علیکم ادخل؟ لینی تم پرسلامتی ہو کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ بعدا ندر جا كرملا قات كاسلام موكا - يبحى مسئله بيسلام استيذ ان تين باركه سكنائ أكراندر يجواب ندة يختووا پس موجانا جا يخ والثداعلم \_

محتث وتظر : اوپر ذکر ہوا کہ سلام کی ابتدا سنت ہے اور جواب واجب ہے اور بیجی صدیث بی سے ثابت ہے کہ ابتدا کرنے والا افضل ہے اوراس کونیکیاں بھی ۹۰ ملتی ہیں اور جواب دینے والامغضول ہے اور اس کونیکیاں بھی صرف دس ملتی ہیں ٔ حالا نکه شرعی اصول میہ ہے کہ کسی سنت کا لواب فرض و واجب کے برابر بھی نہیں ہوسکتا' چہ جائیکہ اس ہے اتنا بڑھ جائے' جواب بیہے کہ بے شک اصول یمی ہے اور بیسجے ہے کہ ہزار رکعت یازیاد ولفل کا تواب بھی ایک فرض رکعت کے برابرنہیں ہوسکتا' ای طرح ایک ہزاریا زیادہ روپے بھی مثلاً صدقہ نافلہ کے طور پردیئے جائیں توایک روپیے فرض زکو ہا واجب صدقہ فطروغیرہ کے برابرنہیں ہو سکتے 'ای لئے رمضان شریف کے بڑے فضائل میں سے سے بات ہے کہاں میں لفل کا تواب فرض کے برابر ہوجا تا ہےاورا یک فرض کا تواب ستر گنا کردیا جا تا ہے مگراس قاعدہ ہے تین چیزیں مشتکیٰ ہیں' بات ہے۔ جن کوعلما و نے اس طرح نظم کیا ہے ۔
الغرض افضل من تطوع عابد

حتی ولوقد جاء منه با کثر الا التطبير قبل وقت وا ابتدا ، ع بالسلام كذاك ابراء معسر

ایک فرض کی افضلیت کتنے ہی زیادہ نغلوں سے برحی ہوئی ہے گر وقت نماز شروع ہونے ہے قبل باوضو ہو جانا وقت آنے کے بعد وضو کرنے سے انصل ہے ٔ حالانکہ پہلا وضومتحب اور دوسرا فرض و واجب ہے ای طرح اسلام کی ابتداء کہ وہ سنت ہے مگر جواب ہے انصل ہے جو دا جب ہے تیسری چیز تنگدست برحال مقروض کو قرض سے بری کر دینا کہ یہ ستحب ہے مگر داجب سے بڑھ کر ہے کہ ایسے تحض کومہلت ويناواجب ہے اور بختی كر كے مطالبه كرنا ناجائز ہے اس كويا در كھنا جا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب ..... كفرانِ العشير وكفردون كفر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

٢٨ ... حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذااكثر اهلها النسآء يكفرن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احدهن الدهر ثم رأت منك شيئاقالت مارأيت منك خير اقط.

باب ..... (خاوندکی ناشکری کابیان اورا یک کفر کا (مراتب میں ) دوسرے کفرے کم ہونے کا بیان اوراس میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی (ایک روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہے)

مرجمه: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوز خ وکھلائی گئ تواس میں میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا ( کیونکہ) وہ کفر کرتی ہیں آپ ہے بوچھا گیا کیاوہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ( نہیں ) شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور (اس کا)احسان نہیں مانتیں (ان کی عادت رہے کہ )اگرتم مدت تک کسی عورت پر احسانِ کرتے رہو(اور) پھر تمہاری طرف ہے کوئی (نا گوار) بات پیش آ جائے تو (بیبی) کہے گی میں نے تمہاری طرف ہے بھی کوئی بھلائی تہیں دیجھی۔ تشریخ: نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که مجھے جہنم دکھلا کی گئی میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعدا دزیادہ تھی کیونکہ ان

یں مادہ کفرزیادہ ہے اور جس کے ساتھ مادہ کفرزیادہ ہوگا دہ جہم سے زیادہ قریب ہوگا عرض کیا گیا کہ کیا وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپ شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں اورا کی معنیٰ یہ بھی ہیں کہ ہرتعلق نیل والے سے کفر کرتی ہیں۔ کسی کا حسان نہیں مائنتیں بلکہ جہال کوئی بات خلاف طبع ہیں آئی تمام کے دھرے پر بائی چھیرد ہی ہیں اور جس نے ایک مدت تک احسان کیا ہواس کو بھی برملا کہد جی ہیں کہ ہیں نے تم ہے بھی بھی کوئی بھلائی کی بات نہیں دیکھی اس عام عاوت تاشکری و بے قدری کے سب جہنم کا زیادہ حصدان سے بھرا جائے گا۔

#### شوہر کے حقوق

طبرانی جی ہے تخصرت ملی اللہ علیہ و کاح کی ترغیب دال کی اور اس کے دینے و دنیاوی ہوائے ہتا ہے تو ایک عورت آپ کی ضدمت ہیں آکر کہنے گئی کہ آپ بجھے شوہر کے تقوق ہتا ہیں آگر سی وہ تقوق اداکر سکوں گی تو نکاح کروں گی؟ آپ نے فرمایا شوہر کے تقوق اور کر سکوں گی تو نکاح کروں گی؟ آوانہ ہوگاوہ عورت بدین کر گھراگئی۔

اس قدر زیادہ ہیں کہ آگراس کا جہم پھوڑوں سے پک دہا ہوا ور عورت اسے اپنی زبان سے چائے تب بھی تن ادائہ ہوگاوہ عورت بدین کر گھراگئی۔

ودمری صدیف ہیں ہے کہ شوہر کی اطاعت اس درجہ ہیں ہے کہ آگر غیر الفلائو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو یوی کو تھم دیا جاتا کہ اسے شوہر کو تحاف موری صدیف ہیں ہے کہ جب تک وہ نا راض درج گا فعدا کے شوہر کی اطاعت کرتے درجے ہیں ہی تھی صدیف ہیں ہے کہ جب تک وہ نا راض درج گا فعدا کے خوجو اس کو جنت ہیں گئی ہوگی اپنے شوہر کوستاتی ہوتا تو ہو تھو وہ اس کو جنت ہیں مطنو وہ کی ہو ہو گئی ہوگی ہو تو کہ دہا تا ہی کر دینوں ہو گئی ہوگی اپنے شوہر کوستاتی ہوتا تو ہو تھو ہو گئی ہوگی اسے شوہر کوستاتی ہوتا تو ہو تھو ہو گئی ہو تھو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

بقية تشرت كحديث الباب

مسلم شریف کے باب العیدین جی پی تفصیل بھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دوز بغیرا ذان وا قامت کے نمازِ عید پر حائی، پھر خطبہ دیا جس جی تقویل کی ترخیب دی خداکی اطاعت کی طرف بلایا اور مردوں کو وعظ و تذکیر کے بعد عورتوں کے جمع جی تشریف کے ان کو بھی وعظ و تذکیر کے بعد عورتوں کے جمع جی تشریف کے ان کو بھی وعظ و تذکیر کی پھر فر مایا تمہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ تم جی سے زیادہ تعداد جہنم کا ابندھ ن ہے۔

میں کر جمع کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا نام اساء بنت بزید تھا اور وہ خطبہۃ النساء شہور تھیں ایک روایت خودان سے بھی مردی ہے جس جس جس میں انہوں نے کہا کہ '' ( جس حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب جس بے تکلفی اور بے باکی سے بات کر سکی تھی اس لیے جس میں درمیان سے بول پڑی اور بلندا واڑ سے سوال کرچھی ۔''

عرض کیا کہ بارسول اللہ الیا کیوں ہے؟ آپ نے فر مایا''اس لیے کہ شکوہ شکایت کے دفتر بہت کھولتی ہواوراپے شوہروں ومسنوں کی ناشکری کرتی ہو۔''اِس پرسب عور تیں اپنے زیوروں میں سے کوئی نہ کوئی زیورصد قد کی نیت سے معترت بلال رضی القدعند کی جمولی میں

ڈ النے آئیں کسی نے ہاتھ کی اٹکوٹشی بھی نے کان کی بالی وی وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ مے صدقہ فطر نہیں تھا بلکہ دوسرا صدقہ نافلہ تھا کہ جس ہے جو ہوا سودیا تا کہ حق تعالیٰ کے غضب دعماب سے بیخے کا ذریعہ ہوا ورجہنم سے پناہ ملے ،حضرت عطاء راوی حدیث نے بھی بھی بنایا کہ بیصدقہ فطرنبیں تھا۔

محدثین نے لکھا ہے کہ "تکفون العشیر بیان ہے تکثر الشکاۃ ،" کا کہ اپنے شوہروں کی شکائتیں بیان کرتی ہیں اور ان کے احسانات کو چھپاتی ہیں حصرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ عورت مبغوض ہے جوایخ

محرے چا در کھنٹے ہوئے تکلتی اور شوہر کی شکایات دوسروں تک رہنجاتی ہے۔

ایک حدیث میں بیرجملہ بھی مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عورتوں کے سواکسی کوئیں دیکھا جوان ہے زیادہ سي عقلند پخته كارآ دى كى عقل كوخراب كرنے والا مو باوجوداس كے كه خودان كى عقل ودين دونوں تاقص بيں مورتوں بيس ہے كسى نے سوال كيا كه جارے دین بی کیا کی ہے؟ آپ نے قرمایا، کیا ہرمہینہ کے ایک معتدبہ حصہ بی تم نماز وروزہ کے اوائیکی ہے محروم نہیں ہو؟ یہی دین کا نقصان ہے، عرض کیا کے عقل کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا کیاتم میں سے دو کی شہادت ایک مرد کے برابز ہیں؟ یہ بات نقصان عقل ہی کے سبب تو ہے۔ قو اکدعلمید: علامه مینی نے حدیث الباب سے چندنو اکد کا استنباط کیا ہے ان میں سے چند ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱). .. جعتوق ونعمتوں کی ناشکری حرام ہے کیونکہ بغیرار تکاب حرام کے دخول جہنم نہ ہوگا ،امام نو وی نے لکھا کہ شو ہراورا حسان کی نا شکری پر دخولِ نارکی وعیدے معلوم ہوا کہ بید دونوں یا تیس گناہ کبیرہ ہیں۔

ابن بطال نے فرمایا کیاس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بندوں کواحسان وقعت کی ناشکری پرعذاب ہوگااور کہا گیاہے کہ شکر نعمت واجب ہے۔ (٢) حديث سے شوہر كے حق كى عظمت فلاہر موئى كيونكداس كى ناشكرى كواقسام معاصى سے شاركيا كيا اوراس سے زيادہ يدكم شوہر کے فت کوت تعالی کے فت کے ساتھ ملاکر بیان کیا گیا چنانچے فر مایا گیا اگر جس کسی کوکس کے کیے بحدہ کرنے کا تھم کرتا تو بیوی کوتھم کرتا کہ وہ اسپنے شو ہر کو بجد ہ کرے ای لیے خاص طور پر دوسرے سب معاصی میں ہے تورتوں کی اس خاص معصیت کا بیان فر مایا پس اگراس کے باوجود کو ٹی عورت اپنے شوہر کی ناشکری وشکایت کر کے اس کی حق تلفی کرے گی توبیاس امر کا ثبوت ہوگا کہ دوخدائے تعالی کے حقوق میں بھی لا پر دا ہی ہو کی ،الہٰذااس پر کفر کااطلاق بھی درست ہوگا ،فرق بیہوگا کہاس کفر کی وجہ سے وہ ملت سے خارج نہ ہوگی ۔

(٣) معلوم ہوا كہ جنم اس وقت بحى محلوق وموجود ہے جوائل سنت كا فد بب ہے۔

( ۴ ) معلوم ہوا کہ انکارِحق و ناشکری پر کفر کا اطلاق کر کتے ہیں۔

(۵) ثابت ہوا کہ معاصی سے ایمان میں نقص آتا ہے کین وہ ستاز م کفرنیں ہے جو دخول تارکا سبب ہوتا ہے کیونکہ محاب نے حضورا کرم سلی الله عليه وسلم ہے سوال کیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں ،آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔(عمدۃ القاری ص ا/ ۲۳۷) بحث ولنظر: حدیث الباب کے تمام راوی مدنی ہیں ،سوائے حضرت ابن عباس رضی الندعنهما کے اور انہوں نے بھی مدینة منورہ ہیں ا قامت فرمائی تھی دومرے بیاکہ تمام راوی جلیل القدرائمہ کبار ہیں۔

# كل تعدا دا حاديث بخاري شريف

علامہ عیتی نے اس موقع پر بھی لکھا کہ امام بخاریؓ نے یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے اور دوسری جگداسی اسنادے پوری حدیث لائے ہیں تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے لانے ہے امام بخاریؓ کا مقصد مختلف تشم کے تراجم وعنوا نات قائم کرنا ہوتا ہے اوران کا اس طرح کرنااس لئے قابل اعتراض نبیں کہ وہ ایسے ٹکڑ ہے نبیں کرتے 'جن ہے معنی میں کوئی خزابی یا فساد آئے ' پھرلکھا کہاں طرح ٹکڑوں کی وجہ ہے

بعض شار کرنے والوں نے کل احادیث سیح بخاری کی تعداد بغیر تکرار کے کم وہیش چار ہزار بتلائی ہے ابن صلاح 'نو وی اور بعد کے لوگوں نے ای طرح کیا ہے حالانکہ ایسانہیں ہے اور بغیر تکرار کے کل تعداد ۲۵۱۳ ہے زیادہ نہیں ہے۔ (عمدة القاری ص/۲۳۷)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بمرے نزدیک سی امام بخاری کا بہتر جمہ کفران العشیر وکفروون کفر مشکل تراجم بیں ہے ہاور
دوسرا جملہ کفر دون کفر مرفوع حکائی ہے اس لئے کہ حضرت عطاء بن ابی رہائ کا قول ہے دیکھ تفسیرا بن کیر ذیلے تفسیر آ بہ و میں لم یعحکم
بما انول اللہ فاولیک ہم الکافوون (ص/۹۱/۹) اور وہاں بھی رائے حضرت ابن عباس ہے بھی نقل ہوئی ہے بینی کفر دون کفر والی طافظ ابن ججڑنے اس صدیمے کے ذیل بیس تو صرف عطاء کی طرف اس کومنسوب کیا ہے دیکھو قتح ص ا/۹۲ مگر آ مے دوسرے ہاب ظلم دون ظلم
میں اس رائے کو حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے (ملاحظ ہو فتح ص ا/۹۲)

ال معلوم ہوا کیا ل اب کا اسل معفرت این عبال ہے ہاور معفرت عطاء نے بھی غالبًا آپ سے محال کولیا ہے کیونکہ وو آپ کے قمیذ ہیں۔ ایک بحث بیہ ہے کہ "کفو دون گفو ' میں دون کے معنی کیا ہیں؟ حافظ این جُرِّ نے فرمایا کہ دون جمعنی اقرب ہے اور جھے یہی معنی پند ہے 'بعض نے جمعنی غیر لیا ہے میر مے زدیک مرجوح قول ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جھے بمعنی غیر والامعنی پہند ہے بھر حافظ نے اس کی شرح قاضی ابو بکر بن العربی کی طرح کی ہے جو حافظ ابن تیمید کی تحقیق سے مطابقت رکھتی ہے اس کا حاصل ہے کہ ایمان چونکہ مرکب ہے وہ مکن ہے کہ ایک مومن کے اندر بعض اشیاء کفر کی بول اور ایک کا فریش بچھ ہا تیس ایمان کی موجود ہوں جے کبر کہ وہ اصاف کفریش ہے ہے گر بھی کسی مسلمان بیں بھی ہوتا ہے یا حیا کہ وہ اصاف ایمان بی سے مربھی کا فریش بھی ہوتی ہے ہی اسلام کا دائر ہ بہت طویل وعربیش ہے اس کا اعلی درجہ لؤ الدالا القد ہے اور اور فی درجہ دا الدالا القد ہے اور اور فی درجہ دا الدالا القد ہے اور اور فی درجہ دا الدالا القد ہے اور اور فی اسلام کا دائر ہ بہت طویل وعربیش ہے اس کا اعلی درجہ لؤ الدالا القد ہے اور اور فی درجہ دا الدالا القد ہے اور اور فی سے درمیان محصور مرا تب ہیں۔

ای طرح کفر کا دائر ہ بہت وسیع ہے کیں جس طرح نجات کا باعث وموجب مرتبدا خیرہ کا ایمان ہے۔ایسے بی کفرمہلک کا حال بھی ہے کہ وہ بھی ای مرتبہ میں ہوگا' پھرادنیٰ واعلیٰ کفر کے درمیان غیرمحصور مراتب ہیں۔

اس کی نظیر ہمارے سیجھنے کے لئے صحت ومرض ہے کہ ایک تندرست آدمی ہیں بعض اوقات کی امراض بھی ہوتے ہیں اور مریض ہیں کچھ وجو وصحت کے بھی ہوتے ہیں گر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ بی تقریر محدثین ومفسرین کے طرز تحقیق کے مناسب ہے متکلمین وفقہا کے طور تدقیق پر موزوں نہیں کے ونکہ ان کی وقتی نظر ایک نقطہ مدار نجات پر مرکوز ہے جو صرف ایک مرتبہ محفوظ اخیرہ ہی ہوسکتا ہے ووسر سے مراتب نہیں ہوسکتا ہے دوسر سے مراتب نہیں ہوسکتے 'لہٰذاان کے پہاں ایمان و کفر کا اجتماع بھی میجے نہیں ہوسکتا۔

اس اختلاف ندکور کی مثال ایس ہے جیے اطبء میں اختلاف ہوا ہے کہ جالینوں نے تین احوال مانے ہیں صحت مرض اور درمیانی حالت ابن سینا نے صرف دوحالتیں ما تیں صحت یا مرض درمیانی حالت کا انکار کیا 'اس طرح اندھے کو جالینوں کے نظریہ پر نہ تندرست کہہ سکتے ہیں (کہ حاسہ بھر سے محروم ہے ) اور نہ مریض (کیونکہ باقی اعضا سمجے ہیں ) ابن سینا کی تحقیق پر وہ مریض ہی کہلائے گا۔
اس تفصیل کے بعد ان سب احادیث کاحل بغیر کی تاویل کے نکل آیا 'جن میں کبائر محاصی پر کفر کا اطلاق ہوا ہے جیسے میں تو ک الصلواۃ متعمد افقد کفی وغیرہ۔

ا حضرت شاد صاحب نے فر مایا کدان حدیث میں لفظ کفر کی جارتا ویل کی تی ہیں۔(۱) کفر بمعنی قرب الکفر ہے کہ کفر کے قریب بیٹی کی البذائع کفرنیں ہے لیکن ہیں۔ والی برکفر عائد کی کو برک حالت پر نظر نہیں ہے ہے۔ اورای پر کفر عائد کی ایسان جورہ حالت پر نظر نہیں ہے ہے۔ اورای پر کفر عائد کی جا ہے کسی دوسری حالت پر نظر نہیں ہے۔ (۲) من در ک المصلونة مستحلا مراد ہے بینی جوفض ترک الصلونة کی طرح جائز سمجھ گا' کافر بوجائے گا(۳) مراد مل الکفر ہے' (بقید حاشیدا محلے سفر پر)

حافظا بن حجر کی رائے پر تنقید

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ این تجرنے ترجمۃ الباب اوراس کے بعد کے ایک ترجمہ باب ظلم دونوں کا مقصد ایک بن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ام بخاری نے جس طرح اسلام کے مراتب قائم کے تئے ضروری تھا کہ فرکے بھی مراتب ہیں کوئی شدید کوئی خفیف بمعنی اقرب ہے اس سے بھی مراتب ہیں کوئی شدید کوئی خفیف بمعنی اقرب ہے اس سے بھی مراتب ہیں بلکہ بمعنی غیر ہے کوئکہ امام بخاری نے اور دون کے جسہ پیلے اور وہاں قطعاً بمعنی غیر بی کوئی شدید کوئی خفیف بی جگہ بیل نظام اس بناری نے اور جو کہ کہ بیل نظام استعال کیا ہے اور وہاں قطعاً بمعنی غیر بی ہوئی اور میرئی رائے ہے کہ دون بہتی اقر بنہیں بلکہ بمعنی غیر بی الباب بھی ای طرف شیر ہے کوئکہ اس میں کفری دونو علی موجب کوئکہ اس میں کفری دونو علی بھر میں کفری دونو کے ہوئے کہ موجب کی بھر کوئل اور قاضی ابوبا میں کفری بیل ہے اس کے بہتر ہے کہ نظر کوئل اور قاضی ابوبا محقول بھی ہے کہ سیال ایک نوع کو اس کے اور اس میں کوئی بعد نہ ہوگا دون کا بمعنی غیر ہونا اور بمعنی اقر ب نہ ہونا آ ہے ویففر کے ایس بہال ایک نوع کو وہ بیان تبلی موجب کے موجب خسنی فراد دیں گا اور قاضی ابن عربی کوئی اس میں کہ بھر ہونا اور بمعنی اقر ب نہ ہونا آ ہے ویففر موجب خلود نار اور دوسری کوموجہ نے بیل ہونا ہے میں بال میں جس کے اور اس کے دون کو بھی بھی دون کو بھی غیر لینا تو کوئی تھیں اور بھی ہے کہ اس بہال ایک نوع کو موجب خلود نار اور دوسری کوموجہ نے بھی پوری طرح واضی ابن عربی کی غربی تھی اور بیا در قاضی ابن عربی کی تحقیل کوئی اس سے مجارک کی غرض بھی یہاں تقارب کفو کا بیان تبیں مادون ذلک فیمن بین عربی کی تحقیل ہی کہ بھی دون کو بھی نے بیان موجب کوئی این دیک فرار دیا اور قاضی ابن عربی کی تحقیل ہوں کو می خوال اور میکھوں کوئل کی اور در اور دوس کی خوش کوئی این سیال میں کوئی کوئی کی بہاں تقارب کفو کا بیان تبیں ہو اور در ان احد دیک کی تحقیل ہوں کو میکھوں کوئل کی اس کے اور اس کے در اس کوئی کوئی تو بیاں تھی کوئی کوئل کی کوئل کوئل

حافظابن تيميه كي مخفيق

ووسراشبہ وجواب اگر کہا جائے کہا م بخاری نے حدیث تمالہ کفرا گلے باب میں روایت کی ہے آواس کا جواب ہے کہ جس جگہ لائے جس وہاں باب کا عنوان کفر دون کفر قائم نہیں کیا ہے خوض جہاں ایسائز جمہ قائم کیا ہے کہ اس سے اشارہ حافظ این تیمیدوالی تحقیق کی طرف نکل سک تعالیٰ (بقیہ ما شیم فیریا بقد ) اس نے کفر کا کام کیا میتا ویل قابل آبول ہے (۳) فقد محضو دون کضو ایسا کفرنیں ہوا جوسب خلود تار ہو بلکہ ایسا ہوا کہ جس نے اس کے اسلام کی بدی خوبی کو زائل کر دیا اور کفر کی برائی کے داغ ہے اس کو دافدار بنا دیا 'بیتا ویل حافظ این تیمید وغیرہ کی ہے جوسب سے بہتر ہے اور اس تحقیق پر لفظ کا فرکا اطلاق عاصی پر جائز ہے کیونکہ مبداء کفر کا اس میں پایا گیا 'تا ہم مجھے زیادہ پہند ہیہ کہ ایسے مفاسد پر داخ کے دوائل میں پایا گیا 'تا ہم مجھے زیادہ پہند ہیہ کہ ایسے خون خالا تی نہ ہوا گرچہ بی ہو کہ کو کہ اس مرتبہ محفوظ اخیرہ پر مخصر دکھتے ہیں اس لئے اس آخری تا ویل پانچین کو بھی انہوں نے افغیار نیس کیا۔

وہاں کوئی ایسی حدیث ذکر بیس کی جس میں کفر کا اطلاق معصیت پرجوا ہوا ورجس جگا ایسی حدیث لائے ہیں وہاں معہود ترجمہ بیس با تدھا۔

امام بخاريٌّ وحافظ ابن تيمية كے نقاطِ نظر كااختلاف

اگراهام بخاری کا مقعد وی تخیّق موتی جو حافظ این تیریدگی ہے تو مارے زدید سب ذیل چندا مور بطور قرائن اس کے مؤید ہوتے ہیں۔ (۱) ایک بی مقام میں ترجمہ وصدیث اس کے مطابق لاتے (۲) ایک باب میں عاصی پراطلاقی تفریت ندرو کے حالاتکہ بجرشرک کے مرصورت میں اس کے اطلاق سے روگ رہے ہیں۔ (۳) بجائے والا یکفر کے ویکفر صاحبها کہ کے اطلاق سے روگ رہے تاکہ وہ مراد پوری ظاہر ہوتی ہمارا خیال نہیں کہ ایسے اہم مواضع میں امام بخاری تاقعی عبادت کی قید سے مثلاً کفر باللہ و فیرو سے مقید کرتے تاکہ وہ مراد پوری ظاہر ہوتی ہمارا خیال نہیں کہ ایسے اہم مواضع میں امام بخاری تاقعی عبادت ذکر کرتے۔ (۵) قبل و قبل پر اصرار سے نہ ڈراتے جیسا کہ "باب خوف المومن ان یعبط عمله و خشید اصحابه صلی الله علیه و صلی الله علیہ و مسلم و علی انفسهم النفاق "میں کیا ہے کونکہ اس کا حاصل ہے کہ 'ایسامومن فی الحال کا فرنیس ہوا البتہ اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے خدا ہم سب کواس سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ طبح سیا میں الف الف الف الف صلوات و تحیات پر کرے۔

پس وہال کفر کا اطلاق فی الحال نہیں ہے بخلاف تحقیق حافظ ابن تیمیہ کے کہ اس کے لحاظ فی الحال کفر کا اطلاق درست ہوتا بکر دون کفر
اس سے معلوم ہوا کہ باب زیر بحث کے ساتھ اسکے دونوں باب الا یکفو صاحبھا والا اور تحذیر ندکور والا ملانے سے امام بخاری کا مقصد
پوری طرح وضاحت میں آجاتا ہے اور تحقیق ندکور کوشرح تراجم ندکورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسر سے ہمارا غالب خیال ہے ہے کہ امام بخاری
نے کفو دون کفو کا عنوان بھی صرف حدیث کے صوص الفاظ کی رعایت ولحاظ سے قائم کیا ہے کیونکہ حدیث میں ایک ہی تعلی کو اللہ تعالی اور عشیر دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف قتم کا منہوم ہوا ای طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ میں ایک منہوم ہوا ای طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ میں الفاظ میں ہے گئر دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف تم کا منہوم ہوا ای طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ میں دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف تم کا منہوم ہوا ای طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری خصوص الفاظ میں دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف تم کا منہوم ہوا ای طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری خصوص الفاظ میں دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف تم کا منہوم ہوا ای طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری ہے دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی ایک جس سے کفر میں الفاظ میں دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی ایک جس سے کو مسلم میں دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی ایک میں مواضع میں بھی دونوں کی دوسر سے بہت سے مواضع میں دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی دونوں کی دوسر سے بہت سے مواضع میں دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی دونوں کیا گیا ہے جس سے مواضع میں بھی میں دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی مواضع میں بھی دونوں کی دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی دونوں کی دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی دونوں کی دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی دونوں کی دوسر سے بھی ہو دونوں کی دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی دونوں کی دوسر سے بھی ہو دونوں کی دوسر سے بھی ہو دونوں کی دون

امام بخاري كابلند بإبيلمي مقام

امام بخاری چونکہ علم کے بہت او فیچے مقام پر فائز ہیں اس لیے ہم جسے قلیل البھاعت لوگوں کی رعایت کر کے ہندی کی چندی نہیں کرسکتے نہ آنہیں اس کی ضرورت وہ توا پنے علم کے مقام رفع کے مطابق ہی کلام کریں گے خواہ اس کی وجہ سے محققین جرت ہیں پڑیں یا کوتا ہ نظروں کو اعتراض کا موقع ہاتھ آئے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ تراجم بخاری کا حق جیسا جا ہے آج تک کسی سے اوانہیں ہور کا اوروہ برستوراب تک چیستانوں کی ظرح ہیں۔ و لعل اللہ یہ حدث بعد ذلک امر ا

ا معفرت شاوصاحب کا ایک ایم ملفوظ کرای : یادآ یا که زماند قیام فالی شده با بعض آیات مشکله قرآن مجد کا حل فرماتے ہوئے جب صفرت شاہ صاحب نے یہ موسی کیا کہ خاطبین اس حقیقت تک وی نیخ ہے قاصر ہیں کرتی تعالی نے ان آیات میں اس قدرد قیق دشکل اسلوب کیوں افتیار فرمایا اور اسلوب میں کیوں بیان نظر مایا تو فرمایا کہ ''مولوی صاحب! کوئی کہاں تک از لے؟'' یعید یکی الفاظ تیے جن پر جھے ایسا بھیتن ہے کہ گویا اب بی من رہا ہوں حالا تکہ تقریباً تمیں (۳۰) سال گزر چکے ہیں مقصد ریقا کہ تی تعالی نے تعنی اپنی اسلوب میں ایشا کا موسی ایسان کا موسی اپنی کا موسی الفاظ تیے جن پر جھے ایسان بھی ہیں ہیں اپنی کو موسی اللہ تعلیہ من کے استفادہ کا شرف بخشائی میں جہاں پشتر حصادام نوابی ویڈ کیرکا ہو وہ جوش کے لیے اس الحصول ہاں کے ساتھ کھوا کی آیا ہے بھی ہیں جن کے بھی کے استفادہ کا شرف بخشائی میں جہاں پشتر حصادام نوابی ویڈ کیرکا ہونے کی دورے فیرمعمول نوروگر کے طالب ہیں حضرت شاہ کا خشابیہ کہ یہ کیا ضروری ہے کہ بی خوش کی جوش کے بیان کے مضافی نالہ ہو ہو تھی کہ کہ کے الائل کے بیان عالم دورت تھی کہ وہ تھی کہ وہ جوش کی مسابقہ کہ موسی کی تھی گون کر ہو تھی کہ اللہ ماند میں مان ہوں کے شہنشاہ رہ العالمین سے اس کی تو تھی کیوں کی جائے راتم الحروف کی کہ کوئی کہاں تک آرے تو شہنشاہوں کے شہنشاہ رہ العالمین سے اس کی تو تھی تھی ہو تھی کہ وہ جوش کی تھی کہ وہ ہوئی کہ تھی تا ہو تھی الیہ وہ ہوت سے اسا تذہ فن بھی بعض کوئی سے نام رہی بلکہ معفر سے کی تحقیقات عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فن بھی بعض اوقات کھنے ہے وہ بہ بہتی گی کر 'کوئی کہاں تک از ہے'' اللہ ہو انفعا بعلو مه .

# ايك اشكال اوراس كاحل

یمان نی کریم سلی اللہ علیہ و کم میں اللہ علیہ و کم اور دے کہ جنت ش اکثریت مورتوں کی تھی مگر دوسری حدیث میں وارد ہے کہ برختی کو جنت میں وہ بیویال ملیں گی اس معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ان کی کثر ت ہوگی حافظ ابن تجر رحت اللہ علیہ اس کا جواب ندو ہے سکے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نزویک اس کا جواب یہ ہے کہ بید وود ہویاں حوران بہشت ہوں گی جیسا کہ میح بخاری میں حضرت الا میری وقت حضورا کرم صلی الا میری وقت حضورا کرم صلی الا میری وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ میں وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ واللہ کی اس وقت تک ان کی اکثر یہ بی تھی وہ دورا بتداء اسلام کا تھا عورتیں نئی نئی اسلام میں وافل ہوئی تھیں زمانہ جا ہلیت میں کوئی دوک نوک نہ تھی اس کے وہ ہرکٹر سے میں وفیت میں جا تھیں اورا ہے ہورتوں کی اکثر یہ جہنم میں دیکھی پھر اسلام کی تعلیم سے ان کے حالات میں انتقاب پیدا ہوا وہ برنست مردوں کے زیادہ رقی القلب ہوتی جی اتوں کا اثر بھی جلد لیتی جی اس لیے جنتی زیادہ پہلے سے برائیوں میں جنتی میں وقت تعالیٰ اعلم ہو کہ بہلے سے برائیوں میں جنتی میں وقت تعالیٰ اعلم ہو کہ بہلے سے برائیوں میں جنتی میں وقت تعالیٰ اعلم ہو کہ بھر کئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہو اللہ تعالیٰ اعلم ہو کہ بہلے سے برائیوں میں جنتی میں وقت تعالیٰ اعلم ہو کہ ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں اس کے بعد برائیوں سے دورادرا چھائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں ہوگئیں ہو اللہ تعالیٰ اعلم ہو کہ بود برائیوں میں جنتی ہوگئیں کے دورادرا جوائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں اس کے بعد برائیوں سے دورادرا چھائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں اس کے بعد برائیوں سے دورادرا چھائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں اس کے بعد برائیوں سے دورادرا چھائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں کے دورادرا چھائیوں سے دورادرا ہوگئیں سے دورادرا جھائیوں سے دورادرا ہوگیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں کے دورادرا ہوگیا ہوگی ہوگیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیا ہوگیں ہوگ

خلاصہ کلام: کفران عثیر می ایک قسم کا کفری ہے گریہ کفری کے گریہ کفری کا لنڈ کے مقابلہ علی کم درجہ کا ہے کفریالنڈ خلو دِ تارکا موجب ہے اور کفرانِ عثیر اللہ عصیت کبیرہ ہے جس طرح حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے علامہ نووی وغیرہ نے بھی یہاں کفر کے بہت سے اقسام ذکر کئے جی علامہ نووی نے معصیت کبیرہ ہے کئی واسط ندر کھے جی علامہ نووی نے دکھ کے خلاف کے علامہ کا منظر ہواور خدا کی معرفت و تو حیدہ کوئی واسط ندر کھے (۲) کفر جو دکھ اللہ علامہ کا منظر ہواور خدا کی معرفت و تو حیدہ کوئی واسط ندر کھے (۲) کفر جو دکھ دل سے اقرار و نوں ہوں مگر پھر قبول دل سے اقرار و نوں ہوں مگر پھر قبول معاندہ کے دل کی معرفت اور زبان سے اقرار و نوں ہوں مگر پھر قبول

ایمان بالتوحید نه کرے جیسے ابوطالب وغیرہ کا کفر (۳) کفرِ نفاق که زبان ہے اقر ارکرے گردل سے انکار ہو۔ جیسے منافقین کا کفر ہوتا ہے۔

علامداز ہری نے کہاایک کفر برا قابھی ہے جیے شیطان قیامت کے روز کے گاانی محفوت بھا اشو کتھونی لیجن تبہارے شرک سے شرک سے شرک اوراس سے کم درجہ کفر کا میں ہے کہ وحدانیت، نبوت وغیرہ سب امور کاعقیدہ واقر ار ہو گر کہائر معاصی کا مرتکب ہوجیے تنل،

سعى في الارض بالفساد، منازعة اولى الا مر شق عصا المومنين وغيرمةُ اكلام الازبرى\_

اس کے بعد علامہ تو دی نے لکھا ہے کہ شریعت نے ذکورہ بالا چارا قسام کفر کے علاوہ بھی کفر کا اطلاق کیا ہے اور وہ کفر ان حقوق وہم کا اور صدیت لا تو جعوا اور اس کا بیان اس حدیث انباب میں ہے اور اس کی حدیث اذاابق المعبد من موالیہ فقد کفر (مسلم) اور حدیث لا تو جعوا بعدی کفار ایضرب بعضکم دفاب بعض، وغیرہ ہیں اور یکی مراد بخاری کی ہے کفر دون کفر اسے اور لیمن نے میں کفر بعد کفر بعد کفر ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں (شروح اربعی 1) علامہ کر مانی نے بھی اس موقع پر انواع کفر کی شرح کے ذکورہ بالا طریقہ پر کی حافظ مینی نے بھی از ہری ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں البت قسطل نی نے وہی مراتب قائم کرنے کی صورت ذکر کی ہے۔

معلوم ہوا کہ امام نو وی وکر مانی بھی وہی تحقیق سمجھے ہیں جو حضرت شاہ صاحب نے متعین فر مائی ہے۔

حضرت كنگوبى كاارشاد

اس کے بعد حصرت گنگوہی قدس سرہ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔فریاتے ہیں کہ باب کفر دون کفرالخ ہے حنفیہ کی کھلی تا ئیڈنگل ہے کہ اعمال اصلی ایمان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کفر دون کفر سیح نہ ہوتا بلکہ تا رک حسنات اور مرتکب سیئات کا فرہوتا اس لیے کہ ایمان کے پچھاجز اواس سے منتمی ہو گئے پھر فرمایا کہ اہام بخاری کی غرض اس باب سے معتز لہ کا ردکرنا ہے جو مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج کرتے ہیں (لامع الدراری س/۲۱)

امام بخارى كامقصد

امام بخاریؒ نے پہلے ابواب یں "من الایمان" وغیرہ کے اشارات سے مرجد اہل بدعت کی تر دید کی تھی کہ وہ اعمال کو ایمان کے ساتھ کو کی اہمیت نہیں دیتے اور اب کفر دون کفر اور اس کے بعد کے چند ابواب میں ان کا مقصد معتزلہ وخوارج کی تر دید ہے اور بیہ تلانا ہے کہ کفر کے بہت سے اتسام ہیں معاصی والا کفر، کفر باللہ سے مہائن ومغائر ہے اس لیے اس کی وجہ سے ایمان سے خارج کرنا یا خلو دِ نار کا مستحق قرار دینا غلط ہے، واللہ المواب، والیہ الموجع والمه آب.

ايك اجم مغالطهاوراس كاازاله ·

اوپر کامضمون اور حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق لکھنے کے بعد الیفاح ابنخاری دیکھی تو اس میں باب کفر دون کفر کے بعید باب المعاصی من امو الجاهلیة کے تحت محتر مصاحب الیفاح وامت برکاتہم نے حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق کواپنے لیے نا قابل فہم بتلایا اور آخر میں یہ بھی فرمایا شایدمولف فیض الباری ہے تسامح ہوگیا ہوا وریہ شریح خودان کی طبع زاد ہو (ص ۳۱۹)

اگراس کا خشامیہ ہے کہ حضرت محترم دامت بر کاتہم نے اپنے استاذ حضرت شاہ صاحب ہے ایک تحقیق نہیں سی تو اس کے دو بزے سبب ہو کتے ہیں ایک بیر کہ آپ نے ۲۷ ھے ۲۷ ھے اور ہ پڑھا تھا اور اس وقت بھی حضرت شاہ صاحب ہے تریذی و بخاری پڑھنے کا موقع نہیں ہوا جس سے حضرت شاہ صاحبؓ سے تمام مباحث تر مذی و بخاری سننے کا موقع ماتا بیاور بات ہے کہ آب نے مجموعی طور پر بہت سے اہم مباحث میں حضرت کی رائے ضرورمعلوم کی ہوگی اس لیے یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں کہ ہم نے بیٹ ختیق شاہ صاحب سے نہیں سی تو اس کی نسبت ہی کو مفكوك قرار دے دیا جائے اس وقت میرے سامنے محتر م مولانا محمد چراغ صاحب مولف العرف الشذى كى تقریر درس بخارى شریف زماند دیو بند کی موجود ہے اور اس مقام پر حضرت شاہ صاحب کی بہی تحقیق اختصار کے ساتھ درج ہے پھراس کی نسبت کو مفکوک کرنا کیسے درست ہوگا؟ دوسراسیب بہے کہ کا ہے ہے ای ھ تک براطویل زبانہ ہے حضرت شاہ صاحب کا مطالعہ کی وقت موقوف نہیں ہوا بلکہ برابر بردھتار ہااس لیے معلومات وتحقیقات مل بھی اصافے دراصافے ہوئے اس لیے جدیدافا دات یانی شم کی تحقیقات کوشک دشبہ کی نظرے دیکھنا کیونگر سیح ہوگا؟ اس کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف نے زمانہ قیام ڈانجیل میں دوسال حضرت شاہ صاحبؓ کے درس بخاری شریف میں شرکت کی دونوں سال درس کی تقریریں تکھیں اور یوں بھی ہرودت قرب کا شرف حاصل ہوا میری یاد داشتوں میں بھی حضرت رحمته الله علیه کی میخفیق موجود ہے جس کواو پر لکھے چکا ہوں اور اس کی تحقیق کی تا ئیدامام نو وی وکر مانی حافظ عنی واز ہری ہے بھی نقل کر چکا ہوں پھر بھی بید عویٰ نہ مولف فیض الباری نے کیا اور ندمیں کرسکتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات عالیہ کو بے کم دکاست بوری طرح لکھ دیا ہے نہ بیہ ہماری وسعت بين تعانداستطاعت بين،ولا يكلف الله نفسا الا وسعها،اس ليه يجي اعتراف بي كمحترم صاحب اليناح البخاري دامظلم، یا محر م ولی فتح الملهم ایسے محقق معزت شاہ صاحب کے آخری سالوں کے درس کی تقریریں قلمبند کرتے تو یقیناً وہ ہماری جہدالمقل سے کہیں زیادہ کمل اور بہتر ہوتنی گراس امر کی صراحت بھی ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی طرف نسیب مضامین میں شک وشبہ کی اتنی فراوانی موزون بيس جس كي مثال اويردي كئي هيـو الله المستعان.

یہاں مناسب ہوگا کہ میں حضرت شاہ صاحبؒ کے کلمات بھی نقل کردوں میراطریقہ تھا کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے الفاظ بعینہ ای

طرح اردو کے اللہ بند کرلیا کرتا تھادومرے ہے کہ حضرت کی خاص رائے کیسے کا اہتمام بھی زیادہ کیا کرتا تھا۔" پھردون بمعنی اسفل ہے یا بمعنی غیر ہے اول کو حافظ نے فئے الباری ہیں ترجیح دی ہے لیعنی مراتب بیان ہوئے ہیں اور ایک جماعت نے دوسرے کورائح قرار دیا ہے اور بعض شارعین نے اس کومرجوح کہا ہے گرمیرے نزدیک بہی درست ہے اور مقصدانواع کا بیان ہے بیتی ہیں ٹابت کیا ہے کہ بخاری کے ایک نسخہ شارعین نے اس کومرجود ہے آگے دون کا لفظ آئے گا اور وہاں بھی بھی جھڑا ہے اور وہاں بھی میرے نزدیک بمعنی غیر کوتر جے ہے اور غیر یہاں وصفی ہے استنمانی نہیں ہے حملی در ہم غیر دانق اور حلی در ہم غیر دانق کا فرق یا دکرو۔"

اس کے بعد آ مے دوسرے دون پر بابظلم دون ظلم میں فرمایا:۔

'' خطانی نے کہا کہ تھا میں مرادظام قلب ہے اورظام دون ظلم سے مرادظلم غیرظلم ہے اور مقصد بیانِ انواع ہے اس کو حافظ نے تقل کر کے پیندنہیں کیالیکن میرے نز دیک خطابی کی رائے تھے ہے۔''

غالبًا اتنی تفصیل کے بعد حفرت شاہ صاحب کی رائے و تحقیق پوری روشی میں آپکی ہے اور نسبت کا شک رفع ہونے کے ساتھ شایداب تا قابل فہم والی بات بھی نظر ثانی کی تقاح سمجی جائے گی۔

باب المعاصى من امر الجاهلية والايكفر صاحبها بارتكا بها الا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرو فيك جاهلية وقول الله تعالى ان الله الايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسما هم المؤمنين.

(٢٩) حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ايوب و يونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصرهاذا الرجل فلقيني ابوبكره فقال اين تريد؟ قلت النصرهاذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاالتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يارسول الله هذاالقاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه.

باب " تمام معاصی دور جا ہلیت کی یادگار ہیں تا ہم ان کے ارتکاب کرنے والے کو بجزشرک کے کا فرنہ کہا جائے گا'اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کو) فر مایا تھا'تمہارے اندر جا ہلیت کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا شرک کوئیس بخشیں گے اس کے سواجس کے گنا ہوں کو چا ہیں بخشیں گے اور فر مایا اگر مسلمانوں کے دوگروہ آبس بیں بٹریں تو ان بیں صلح کرا دو اس بیں دونوں تمال کرنے والوں کومسلمان فر مایا"۔

ا مراقم الحروف نے علامہ نووی (۱) محقق کر مانی (۲) ، حافظ مینی (۳) اور علامہ از ہری (۴) کے اتوال نے بیانِ انواع کی تا ئیدنقل کی ہے اور محقق خطابی (۵) کی بھی بھی رائے ہے اب بعض شار مین اس کومر جوع کہنے والے حافظ وقسطلانی (۲) روجائے ہیں۔

کے تقریباً ای طرح کا جملہ حضرت شاہ صاحب ہے مولانا عبدالعزیز استاذ جامعہ ڈائیسل اور حضرت مولانا سیدمجہ بدرعالم صاحب کی یا دواشت ہی بھی ملاہے جس کا حوالہ فین الباری میں الرا اسکہ حاشیہ ہی ہے کہ خوالہ فین الباری میں الرا اسکہ حاشیہ ہی ہے کہ خوالہ فین الباری میں الباری میں اشارہ انواع ظلم کی طرف ذکور ہے کیونکہ ظلم دون ظلم کہا ہے'' پھرا کے لکھا:۔'' لفظ دون یا بمعنی غیر ہے بینی انواع ظلم محتمل اور موہ عالم محتمل الواع اشد ہیں ظلمیت ادر موہ عاقبت کے لیاظ ہے۔'' پھرا کے فرمایا:۔ مطابقت حدیث کی ترجمہ ہے بایں طور ہے کہ جب یہ معلوم ہوگیا کہ بعض الواع کفر ہیں اور اس میں بعض الواع کفر ہیں اور اس سے بدا ہمنڈ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض انواع کم در ہے کہ جب یہ معلوم ہوگیا کہ ظلم کی بہت می انواع ہیں ادر ان میں بعض انواع کفر ہیں اور بعض کفرنہیں ہیں تو اس سے بدا ہمنڈ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض انواع کم در ہے کی ہیں بعض ہے۔ (عمرہ میں الواع کو میں الواع کو ہیں اور بعض کفرنہیں ہیں تو اس سے بدا ہمنڈ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض انواع کم در ہے کی ہیں بعض ہے۔ (عمرہ میں الواع کو میں کا میں بعض انواع کم در ہے کی ہیں بعض ہوگیا کہ معلوم ہوگیا کہ بعض انواع کم در ہے کی ہیں بعض ہوگیا کہ بھول کا کھیں کے در بعض کا میں ہوگیا کہ بھی کہ بھول کی ہوگیا کہ بعض انواع کم در ہے کی ہیں بعض کا میں ہوگیا کہ بھول کے در بعض کا میں ہوگیا کہ بھول کو بعض کا میں ہوگیا کہ بعض کا میں ہوگیا کہ بعض کا میں ہوگیا کہ بعن کو بعض کا میں ہوگیا کہ بعض کی ہوئی ہوگیا کہ بعض کا میں ہوگیا کہ بعض کا میں ہوگیا کہ بعض کی ہوئی ہوگیا کہ بعض کے دو بعض کے میں ہوگیا کہ بعض کا میں ہوگیا کہ بعض کی ہوئی کے دو بعض کی ہوئی کے دو بعض کے دو بعض کی ہوئی کی ہوئی کے دو بعض کی ہوئی کے دو بعض کی ہوئی کو بعض کی ہوئی کے دو بعض کے دو بعض کی ہوئی کے دو بعض کی ہوئی کے دو بعض کے دو بعض کے دو بعض کی ہوئی کی ہو

محقق عینی کے ہر جملہ کا زور بیانِ انواع پرمعلوم ہور ہاہے اورا یک نوع کے مراتب والی بات کونظرا نداز کررہے ہیں بلکہ دون بمعنی اونی والی صورت کو بھی انواع کے ساتھ دلگا کران انواع کی اونٹج ننج دکھلانا جا جے ہیں ایک ہی نوع کے مراتب قرار نہیں دیتے۔ والله اعلم ترجمہ: حسن احنف بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ (جنگ ہیں) ہیں اس مرد (حصرت علیٰ) کی مدد کرنے کو چاا تو جھے ابو بکرہ مل گئے کہنے گئے کہناں کا ارادہ ہے؟ ہیں نے کہا اس شخص (علیٰ) کی مدد کروں گا (اس پر) انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ کیونکہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ قرماتے تھے کہ جب ووسلم ان اپنی تکواریں لے کر (آپس میں) بحر جا کیں تو بس مرنے اور مارینے والا دونوں دوزخی ہیں ہیں ہے جواب دیا کیونکہ وہ مقتول بھی دونوں دوزخی ہیں ہیں گئے گئے جواب دیا کیونکہ وہ مقتول بھی اسے (مسلمان) بھائی کوئل کرنے کا خواہش مندتھا۔

تشری : اس باب کا منشاہ ہے کہ گناہ کس تھم کا ہو جھوٹا یا ہوا ابہر حال وہ اسلام کی ضد ہے اور جا ہمیت کی بات ہے کی تااس کے با وجود شرک کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے آ دمی کا فرنہیں بن جاتا۔ حدیث کے مضمون سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت محاویہ کے علاوہ کسی بڑے درمیان لڑائی اسلام اور ایمان کے تقاضے کے خلاف تھی اس برابو بحرہ نے احف بن قیس کوروکا محررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جوارشاو انہوں نے نقل کیاس کا تعلق اس لڑائی سے ہے جو تحض ذاتی اور نقسانی اغراض کے تحت ہواور حضرات صحابہ گئی باہمی جنگ غلوفہیوں اور اجتماعی اور اجتماعی اور اجتماعی اور اجتماعی اور اجتماعی دوسری روایت سے وی مصالح کی بناء پر واقع ہوئی تھی اس لئے قاتل اور مقتول والی فہ کورہ حدیث کا اطلاق اس جنگ کے شرکاء پر نہ ہوگا' چنا نچہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احتف بن قیس نے ابو بکرہ کا مشورہ رو کر و یا اور وہ با قاعدہ حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شرکے ہوئے کے جبر حال اجتمادی بی تھا۔ دیا مورسے متعلق تھی اس میں ایک فریق کا اجتمادی کی اس غلطی پر انڈرتوالی کے یہاں کوئی گرفت نہیں محالے جماعالمہ یہ بی تھا۔

## جنگ جمل وجنگ صفین

الله عندان سب کومعاطات کی زاکت سمجھا کرمطمئن کرنے کے خیال ہے بھر ہ تشریف لے گئے۔ گفتگو کیں ہو کیں اور بڑی حد تک اصلاح حال کی توقع ہوگئ گرشر پہندعناصر نے جنگ کی صورت ناگزیر بنادی کا تاہم سے جنگ بھر ہ کے باہر میدان میں صرف ایک دن رہی اور ختم ہوگئی۔ حضرت علیٰ کے سمجھانے پر حضرت زبیر تو پہلے ہی جنگ ہے دستبر دار ہو گئے ہے سالا رجیش حضرت طلی اس معرکہ میں مروان کے تیر ہے زخی ہوکر شہید ہوئے میں معرکہ میں ہے نہ وال کے وقت تک رہا تھا' اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر گی قیادت اور حضرت عائش کی موجودگی میں شام تک دوسرامعرکہ ہوا اور حضرت علیٰ گئے ہرختم ہوگیا۔

حضرت علی رضی اللہ عند نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کونہایت احرّام کے ساتھ چندلوگوں کی حفاظت میں مدینہ طیبہ واپس کر دیا اور خود بھر وہ کو فید کے حالات درست کرنے کے بعد شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رخصت ہوتے وقت اہل بھر و سے فر مایا ''ان کے اور حضرت علی کے درمیان اس سے زیادہ مجھ ندتی جو ایک عورت اور اس کے شوہر کے بھائی کے درمیان ہوتا ہے'' حضرت علی نے میں مضائی کے درمیان ہوتا ہے'' حضرت علی نے میں مضائی کی تقمد بی وتا ئیدی۔

دونوں طرف کے جلیل القدر صحابہ جہترین نقبہا وعلاء اس جنگ جس شہید ہوئے جس کا رنج و طال حضرت علی وحضرت عا کشہر ضی اللہ عبنما کو ہمیشہ رہا اور دونوں اپنے کئے پر نادم ہوئے حضرت عاکشہ قرآن مجید کی آیت و قون فی ہیو تکن (از واج مطہرات کو ارشاد خداوند کی ہوا تھا کہتم سب اپنے گھروں بھی گڑی رہنا' باہر نکلنے کا نام نہ لین) تلادت فریا کرا تنارویا کرتی تھیں کہ دو پیٹر ہوجا تا اور فریا تیں کاش! مجھے آج ہیں سال پہلے موت آجاتی' کمجی فریا تیں'' بخدا ہوم جمل سے اگر میں جیٹھ رہتی تو بھیے'' اس سے ذیا دہ خوشی ہوتی کہ رسول اللہ علیہ دسم سے میرے دس لاکے پیدا ہوتے''۔

حضرت علی رضی اللہ عند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح فر مایا کرتے تھے کہ کاش! آج ہے ہیں سال قبل مجھے موت آ چکی ہوتی اور فرماتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک ہنچے گی تو میں اس میں حصہ بی نہ لیتا''۔

یہ تو جنگ جمل کی سرگزشت تھی اب جنگ صفین کا حال سنے ۔حضرت معاویہ چپازاد بھائی مظلوم خلیفہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ قاتلین سے لینے کا تہیہ کر چکے تھے اوران کو بینلوانہی تھی کہ حضرت علی باوجود قدرت کے اور قاتلین عثمان کو شعین طور سے جانتے ہوئے قصاص نہیں لے رہے ہیں 'چنانچہ خط میں حضرت علی کولکھا۔

'' حضرت عثمان کے وارث آپ پرالزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے' اگر آپ اپنے کو واقعی حضرت عثمان کے خون سے ہری بتلانے ہیں سچے ہیں تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں' ہم ان سے قصاص لیس گے اور پھر آپ کے پاس (بیعت خلافت کے لئے ) دوڑتے ہوئے آئیں گئے'۔

حضرت علی رضی الله عند نے جواب لکھا۔

'' میں باوجود تلاش کے اب تک حضرت عثان ؓ کے مقرر قاتلوں کا پر پنہیں لگا سکا ہوں اور جھے ہے نہیں ہوسکتا کہ جن لوگوں پرتم تنل کی تہم**ت لگاتے ہواور جن پر گمان کرتے ہو**ان کو بھیج دول''۔

ماہ ذی الحجہ ۳۷ ہے کے آخری عشرہ میں صفین کے مقام پر نہر فراکت کے کنارہ پر دونوں طرف کے لشکر جمع ہو کر چھوٹی مجو گڑے اس کے بعدمحرم کے مہینہ میں جنگ بندی رہی 'ماہ صفر کے آخری تبین دن تھسان کی لڑائی ہوئی اور آخر میں شامیوں کی فکست کے آثار نمودار ہوئے توانہوں نے نیز وں پرقر آن مجیدا ٹھا کر جنگ بندی کا اعلان کردیا۔

وونول طرف سي تحكم مقرر ہوئے'' جنگ بندی كا معاہرہ ہوگيا' دونوں تحكم كا فيصله ميزان عدل پر پوراندا تر ااورا ختلاف بڑھ كيا حضرت

علی کوخوارج وغیرہ کے فتنوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا اوران کی طافت کمز ورہوتی گئی۔حضرت معاوییشام کومضبوطی ہے سنبیا لے رہے اورمصر پر بھی قبضہ کرلیا' اس طرح اسلامی حکومت دوحصوں میں تقتیم ہوگئ' مغربی حصہ شام ومصراورا فریقہ کے علاقے حضرت معاویہ کے تحت ہو گئے' مشرقی حصہ عراق جزیرۃ العرب اور فارس کے مفتو حہ علاقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہے۔

حضرت علی رضی الله عند نے اپنے تمام دورخلافت میں منہائ نبوت پر قائم رہ خضرت معاویہ رضی الله عند نے دومرے طریقے
استعال کے زمانداورزمانے کے لوگوں کے حالات تیزی کے ساتھ خزابی کی طرف بڑھ رہے تھے۔اس لئے خلافت علی منہاج اللہوت' سے
زیادہ کا میابی دنیوی سیاست کے لئے مقدر ہو چکی تھی مضرت علی رضی الله عند آخر عمر تک دین اور دیتی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑ
مسائی میں مشغول رہے۔ان پر ہرا گلا دور پچھلے دور سے زیادہ سخت اور مبر آزما آیا' مگر وہ کوہ استقامت ہے ہوئے' مصائب و آلام کوخندہ
بیشانی سے برداشت کرتے رہے۔

آپ نے ایک روز اہل کوف کے سامنے دل ہلا دینے والا خطبہ دیا۔ جوساتھیوں ہے آپ کی انتہائی مایوی اور ناساز گار صالات و ماحول برآپ کے غیر معمولی رنج غم کی سرایا تصویر تھا'اس کے چند جملے یہ ہیں۔

اس کے بعد معرت عرب احف کوایک سال تک ساتھ رکھا اپر فرمایا کہ جھے کوتم میں بھلائی کے سواکوئی قابل اعتراض (باقی حاشیدا کے سخہ پر)

واقعہ کاتعلق جگہ جمل کے کھائے گرحقیقت جس اس کاتعلق جگہ صفین سے ہاور یہی رائے حضرت پینے الاسلام مولا نامہ نی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت اللہ علیہ مولانا میں اللہ علیہ میں ہوئے ہیں خرایا۔ ''احف بن قیس حضرت علی کرم القدوجہ کے حامیوں میں سے سے بھوار نے کران کی جمایت کے لیے جارہ جیل حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ما کی جنگ کا زمانہ ہے۔'' (مطبور تقریب بندی میں اس اس اس معالی میں اللہ عنہ کی حدیث کو حضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہ ما کی جنگ کے بارے میں محضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہ ما کی جنگ کے بارے میں چیش کرنا ہے کل ہے کیونکہ حدیث میں اس قاتل ومقاول کا ذکر ہے جوظم وجور کی راہ میں لڑتے ہوں اور ان دونوں حضرات کی جنگ دین واجنا عی معمالے کے تحت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جن بر سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے کوئی پر سمجھے تھے اس لیے اکثر صحابہ گرام

(بقير فواكد منوسابقه) بات نظر بين آئي تمبارا ظاہراجها كاميد ب باطن بحى اجها بوكائيس نے بياس كے كيا كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في بم لوگول كور رايا تفاكه اس امت کی ہلاکت باخیرمنا فقول کے ہاتھوں ہوگی۔بصرہ دایس ہوکرےاہ میں فارس کی مہم میں شرکت کی۔ بیڑے عاقل دید ہر منطح تو می دہلکی مہمات میں ان کا نام سب ے سلے ہونا تھا پھرا ہوازی فتے کے بعد مشہورا یوانی افسر ہرمزان کو (جس نے خورستان کی مہم میں پر ڈال دی تھی) لے کریدین طبیبہ مجئے اس وقت تک عراق فتے ہوچکا تھا مرایران برعام نوج کشی نہ ہوئی تھی اور مفتوحہ علاقے بار بار باغی ہوجاتے تئے حضرت عراسے احنب نے عرض کیا کہ ایران کے اندرعام فوج کشی کے بغیر وہاں کی شورشی ختم ند ہول گی اس پر معزت عرف نے وسیع ہانے پر فوجی انتظامات شروع کئے ادرایران کے ہر ہرصوبے کے لئے علیحدہ فوجیس روانہ کیس خراسان کی مہم احف کے سپر دہوئی جہاں ہز دگر دعیم تھا' ۲۲ ہے س احف ادھر ہز سے ہرات ہے کر کے آگے بڑھتے رہے اور ہز دگر دہر جگہ سے فرار ہوتا رہا اور آپ نے تمام خراسان من فوجس پھیلادیں اور نیٹا پورے طخارستان تک بوراعلاق صلحا فنح کرلیا کر دگرومجور ہوکروریا پارخا قان چین کے پاس چلا گیا احنف اور بھی آ کے بوحنا جا ہے تھے مر معرت عرضو حات كا دائر وايران ے آ كے بر حانانيس جا جے تے اس لئے دريا باركى پيش قدى سے ان كوروك ديا۔ بر دگرد كے صدود چين بس داخل مونے كے بعد خاتان چین نے اس کو یوری مدد دینے کا وعدہ کیا اور خود ایک گفکر جرار کے ساتھ اس کی مدد کے لئے خراسان پہنچا سیدھا بلخ کی طرف بڑھا کی کی اسلامی فوجیس احنف کے ساتھ مروالروز واپس جا تیکیں تھیں اس لئے پر دگرواور خاقان چین دونوں اپنے لاؤلٹکر کے ساتھ ملخ ہوتے ہوئے مروکی طرف بڑھے احنف نے دامن کوہ میں صف آ رائی کی میلے میں ورنوں طرف کی فوجوں میں معمولی جمزب ہوتی رہی۔ آیک دن احف خود میدان میں نکائے خا قان کی فوج سے ایک بہادرترک طبل و و مامہ بجاتا ہوا مقائل آیا احف نے اس کا فوراً کام تمام کردیا اس کے بعد دیگرے دو بہادرا در مقابلہ میں آئے احف کی مکوار نے ان کا بھی خاتمہ کیا پھر ترکوں کا یورالشکرا کے بڑھا' خاقان چین کی نظر لاشوں پر بڑی۔اس نے فال بدلیٰ بزدگردی جمایت ٹی اس کو کچھ فائدہ نظر نہ آیا اورمسلمانوں کو کنکست دیتا بھی مشکل معلوم ہوا۔ اس لئے اس نے کہا کہ میں یہاں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے اور بہت ہے تا مورسائی آل ہو بچے ہیں سے کہرا بی فوج کو چ کا تھم دے دیا خا قان کے مع فوج والهل ہونے ہے یز دگروکی ہمت پیمرٹوٹ گی اوراس نے اپنا تزانہ لے کر تر کستان جانا جاہا ایرانیوں نے ملکی نزانہ لے جانے ہے روکاادرلز بیمز کر نزانہ اس سے چھین لیا ' مسلمانوں نے مسلح کرلی اور سارا فرزانہ بھی ان کے حوالہ کر دیا احنف نے ان کے ساتھ ایسا شریفانہ برتاؤ کیا کہ انبیس اس کا افسوس ہوا کہ وہ اب تک مسلمانوں کی حکومت ے کیوں محروم رہے یز دگرونز کستان چلا گیا اور معفرت عمر کے زمانہ تک فا قان چین کے پاس مقیم رہا۔ معفرت عمّان کے زمانہ میں این اور معفرت مولی اور خراسان مسلمانوں کے قبضہ ہے نکل کیا تو پھرا حف ہی نے فوج کشی کر کے دوبارہ اس پر قبضہ کرلیا۔ (تاریخ کا ال ابن اثیر )

علم کے علاوہ فیر معمولی عقل ورانش، مدہر کے ساتھ ربد و بقوئی، عبادت وریاضت میں متاز تھا درسلم لینی صبط و کل میں فرد تھے، حافظا بن جرنے لکھ کہان کے مناقب بکٹر ت میں ان کاحکم ضرب المثل تی لیکن خود ہمیٹ بطورانک رفر مایا کرتے تھے کہ میں حقیقتا حلیم نیس ہوں البت اپنے کوملیم دکھا ناچا ہتا ہوں ( تہذیب وائن سعد ) مناقب بکٹر ت میں ان کا ارشاد تھا کہ میں تین کا موں میں زیادہ جند کی کرتا ہوں نماز پڑھنے میں جب کہ اس کا دفت آجائے ، جناز ہ دُن کرنے میں اورلڑ کی کی شاد کی میں جب کہ اس کا دفت آجائے ، جناز ہ دُن کرنے میں اورلڑ کی کی شاد کی میں جب کہ اس کا دفت آجائے ، جناز ہ دُن کرنے میں اورلڑ کی کی شاد کی میں جب کہ اس کا دفت آجائے ، جناز ہ دُن کرنے میں اورلڑ کی کی شاد کی میں جب

كاس كانست موجائ (باق حاشيه كاصفري)

معاصی سے مراد کیائر ہیں

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ المعاصی من امو المجاهلیة ش معاصی ہے مراد کہائر ہیں کیونکہ صفائر کا معاملہ زیادہ علین خیس معاصی کہ حسنات بھی کھارہ سیئات بن جاتی ہیں اور لا یکفو صاحبها ہے نہ ہب جمہور کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک دل وزبان سے شہاد تین کا یقین واقر ارباقی ہے۔ارتکاب کمیرہ کی وجہ سے کوئی شخص کا فرنہیں قرار دیا جائے گا۔ بخلاف معنز لہ کے جن کے نزدیک ایسا شخص نہ مومن باتی ربانہ کا فرہواوہ ایک ورمیانی مرتبے کے قائل ہوئے ہیں۔

## ايك اشكال اورجواب

اشکال ہے کہ جب امام بخاری کفروون کفرے قائل ہیں تو ان کے زویک تو اطلاقی کفرکا جواز ہوتا جا ہے تھا پھرانہوں نے لا یکفر
کیوں کہا؟ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا اس کا جواب میرے زویک ہے ہے کہ ام بخاری اپنی جانب سے کسی مرتکب بمیرہ کی تکفیر نہ کرنی خبر
دے رہے ہیں اور جا ہے ہیں کہ صرف ان مواقع ہیں اکفار ہوتا جا ہے جہاں قرآن وصدیث میں وار د ہوا ہے جیسے شریعت نے لعت کرنے
در ابلی حاشیہ موادیثی خلافت شاہم کرلی کی کیان معزمت معاویث کا درست افعال پر بہ بھیک تقید کرتے تھے، امیر معاویث جب بزیدی ولی عہدی نے لئے تام مما لک کورسے وفود طلب کے تواحف بھی ایمرہ کے وقد کے ماتھ آئے امیر معاویث کے اس کے بعد امیر معاویث خبر ہوتا ہے ہیں اور خوا ہوت کہا، ''امیر الموشین!
آپ بزید کے شاندوز کے مشاخل اس کے فاہر وفی حالات اور اس کی آئے جانے کہ مقابات سے ایسی طرح واقف ہیں اگر اس واقفیت کے بعد بھی آئے والا ہے بزید کو دنیا کا توشید و حیث ورنہ یوں ہا مارانوش ہے کہا تو راموا واضا ہوں ہے کیا گراہی خوالات میں کہا ہوں کے کہا جو اللہ میں اگر اس میں معرورہ کے خوالا میں (این کشرمیس) آپ کی وفات کا حدیا تا تھ میں اگر اس ہے مشرورہ کی ضرورت نہیں اور اگر بھر نہیں خوالات میں کہا تھ یا تا کہ ھیں اگر اس جی میں اگر اس واقع او سے کھا کر کیا جاتھ کے کورٹ اور اس کے مقرورہ کی میں اگر اس میں مارہ و سے کہا کہ اس کورٹ کے بارے بھی اگر اس میں مارہ و میں اگر اس کے میں اگر اس میں اگر اس میں میں اگر اس میں میں اگر اس میں میں اگر اس میں اگر اس میں میں اگر واسوا واضیا کے سے کورٹ کیٹ کی وفات کا حدیا تا سے میں اگر اس میں کہا ہو واسم کا کرنے جانے کے کورٹ کے کورٹ کے بارے میں اگر اس میں میں اگر واسم کا کرنے کورٹ کی دی اس کی دوات کا حدیا تا کہ ھی اگر اس میں کورٹ کیا کہ کورٹ کے کورٹ کے کارٹ کی دوات کا حدیا تا کہ ھیا تا کہ ھی اگر اس میں کورٹ کیا کہ کورٹ کی کرنے کورٹ کے کورٹ کرنے کورٹ کے کورٹ کے دورٹ کی دورٹ کیا کورٹ کیا کہ کرنے کورٹ کیا کرنے کورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دی دورٹ کی ہوئی ہے کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کے کورٹ کی دورٹ کی کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی

ے روکا تو کسی کوجائز نہیں کہ دوسرے کواپی طرف ہے لعنت کا مستحق تفہرائے امام بخاری نے مضارع کا صیغہ ذکر کیا ہے اشارہ اس طرف ہوا کہ آئندہ ہم خود سے کسی کو کا فر کہنے کا فیصلہ نہیں کر کئے ، اس سے کل بے کس تنظیر کا درواز ہ کھلٹا ہے ، لہٰذا جواطلاق شریعت کی طرف سے سابق میں ہوچکے ہیں۔اس حسد تک ہم بھی اطلاق کر سکتے ہیں۔

دوسری شرح اس جملے کی ہے ہے کہ چونکہ عام مشہور معنی کفر کے کفرِ خلود کے ہوتے ہیں تولفظِ کفر کومرتکب کبیرہ پراطلاق کرنے ہے روک رہے ہیں تا کہ مطلق لفظ سے کوئی کفرِ خلود نہ بھے لے۔

تیسری شرح یہ کے کہ مرتک کیرہ کے برہ سے گفری بات مرزدہ ونے پڑھی اس کو کا فرنیں کہیں گے کو نکھ تی نے جمع الزوائد میں حضرت ابن عبال سے نفل کیا کہ آپ نے چھوچزیں ذکر کیں گھر فرمایا کہ جوان کور کہ کر سے گااس کے بارے ش کہاجائے گا کہ اس میں کفرے گرید کہیں گے کہ وہ کا فرے۔

ای طرح کا قول حضرت علی ہے بھی منقول ہے گراس روایت میں ایک راوی جموٹا ہے محدث شہیرا مام درائی ہے بھی بھی بات منقول ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو کا فرند کہنے کی وجہ یہ بچھ میں آتی ہے کہ صیفہ اسم فاعل کا اطلاق ایسے خفس پرجس ہے کوئی فعل صرف ایک بارصا در ہوا ہو گرف میں نامانوی ہے آگر چھوٹا ورست ہے آگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں تولفظ کا فرکا بھی اطلاق ہوا ہو مثلاً و من لم یعد میں ہوا ہو گرف کا بھی اطلاق ہوا ہو مثلاً و من لم یعد میں ہوا ہو گرف ہوں ہوا ہو ہو گرفی اور وجھوٹا ہی ہو یہ ہوا ہے ایک شخص وفرو پر ٹریس ہے اور کہا اس کی ہوا ہو ہو گرفی امام بخاری کا مقصد ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن امور پر شریعت میں کو کواہ وہ وجھوٹا ہی ہو یہ ہوا ہے گا ہی ایان کر چکے مثل کے خواں المعشور اب ان کے علاوہ جو معلوم ہوتا ہے کہ جن امور پر شریعت میں کفر کا اطلاق ہوا ہو وہ قوبا ہو کو دون کفر میں بیان کر چکے مثل کفوان المعشور اب ان کے علاوہ جو معلوم ہوتا ہے کہ جن امور پر شریعت میں کمرکا اطلاق ہوا ہو وہ قوبا ہو کو دون کفر میں بیان کر چکے مثل کفوان المعشور اب ان کے علاوہ جو معلوم ہوتا ہے جن ان کو جہ ہے کہ کا کفر کا اطلاق نہ کیا جائے گا ای لیے اس باب کو کو کا اس کا مقدم ہو معلوم ہوتا ہے جو ان کور دیا کو کو کا اطلاق نہ کیا جائے گا ای لیے اس باب

## اصل مقصدتر جمه بخاري

حفرت شاہ صاحب نے فرہایا کہ بیدوضاحت فدکورہ تواہام بخاری کی اس مراد کے تحت ہے جوبعض شراح نے بھی ہے مگریں نے جوان کی دوسری مراد پہلے باب میں تفصیل سے بتلائی ہے اس کی روشنی میں امام بخاری کی غرض یہاں یہ بتلا نے کے ساتھ کہ معاصی پر کفر کا اطلاق صحیح نہیں یہ بھی صراحت کرنی ہے کہ باب سابق میں کفر سے مرادوہ عام دوسیے معنی نہیں ہیں جن کے تحت مختلف شم کے افراد داخل ہوں کیونکہ اگروہ معنی مقصود ہوتے توان کے نزد یک بیاطلاق ضرور جائز وصحیح ہوتا البنداالا یکفر کہ کرگویا ای وسیع معنی سے بچنا جا ہے ہیں۔ واللہ اعلم بعضیفة المحال.

#### تائدحق

قوله تعالى "ويغفر ها دون ذلك لمن يشاء حضرت شاه صاحبٌ في فرما يا كديه آيت الل سنت والجماعت كالمسلك حق بونے برصرت وليل ہےاورزمحشري كواس بيس تاويل كرنى يؤى۔

## شرك وكفر ميں فرق

شرک کے معنی کفر مع عبادہ غیر اللہ ہیں لہذاوہ تمام الوائی کفروم حاص سے زیادہ قبیج ہے اور کفراس سے عام ہے لیکن یہاں آیت میں شرک سے مراد کفری ہے کیونکہ ایک خض اگر عبرالقذ نہیں کرتا گرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہے تو بے شک و بے خلافت وہ کا فر ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوگی لہذا آیت میں شرک کا ذکراس لیے ہوا ہے کہ اکثر لوگ فی العباوۃ کرتے تضان بی کوزجروتو نیخ زیادہ کرنی تھی۔

اس کے بعدامام بخاری نے دوسری آیت بھی بطوراستشہا و پیش کی 'وان طائفتان من المومنین اقتتلو ا کیونکہ اس میں بھی موشن کااطلاق عاصی پر ہواہے کہ اقتتال معصیت ہے البتہ اتن بات رہتی ہے کہ اقتتال فہ کورہ آیت معصیت کبیرہ ہوتا چاہیے تا کہ اس پر کفر کااطلاق ہوسکتا ہواور پھراطلاق موشن کا شخص فہ کورہ پر کفر دون کفر کے قاعدے ہے جی کا نتا پڑے مالانکہ پہلے آیت فہ کورہ کے شائن نزول میں بیہ ہتلایا جاچکاہے کہ اقتتال معصیت کبیرہ نہیں تھا۔

اس کاحل حضرت شاہ صاحبؓ نے بیفر مایا کہ یہاں امام بخاری کی غرض صرف بیہ بتلانا ہے کہ مومن کا اطلاق اس پر بھی ہواجس میں جا ہلیت بھی اوراس میں شک نہیں کہ افتتال امور جا ہلیت میں ہے ہے لہٰذا یہاں افتتال کومعصیت کبیرہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ايك اہم اشكال اور جواب

حدیث میں جو بیآ یا ہے کہ قاتل ومقتول دونوں جہنمی ہیں بیاس حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس میں حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''السیف محاءالذنوب (تکوارگنا ہوں کو گوکر دیتی ہے ) حالا نکہ بیرحدیث سجے وقوی ہے۔

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔جواب بیہ کراس محود نوب والی صدیث میں وہ مقتول وشہیدم ادہ جس نے قاتل کول کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا لیس وہ ہر طرح مظلوم وشہید ہے اور اس کے سارے گناہ شہادت کے ساتھ دھل گئے اور بہی صورت ہائیل وقائیل کے قصہ میں پیش آئی ہے اور ہائیل نے جو قائیل ہے ''انی اریدان تبوء باٹھی واٹھک فنکون من اصحاب المناو:۔'' کہا تھا اس کی تغییر مجھی اس شرح کے تحت آجاتی ہے یعنی میں اس امر پر راضی ہوں کہ توا ہے گناہ (قل) کی وجہ سے سے جہتم ہے اور میرے گناہ تیری تلوار کے سب کو ہوجا تیں۔'' کیونکہ توا بالم ہوگیا نہ ہوگیا نہ ہوگا اس کے گناہ کو ہوئے تو وہی اس کے گناہ لے جانے والا ہوگیا نہ ہیں کہ اس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ کو ہوئے تو وہی اس کے گناہ لے جانے والا ہوگیا نہ ہوگا۔

مجراس عنوان سے ذکر کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ کی فطلماً قبل کرنے کی غیر معمولی قباحت اور برائی ظاہر کرنی ہے تا کدا یہ گناہ ہے خت احتر از کیا ہے۔

ایک اہم علمی دوینی فائدہ

حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے وقت بھی قال یا د فاع ہے باز رہنا چاہیے اس لیے یہاں اس کے متعلق بھی ضروری تصریحات ذکر کی جاتی جیں علامہ محقق حافظ بیٹی نے اس حدیث کے تحت عمدۃ القاری صلا ۲۴۷ بیں اور علامہ نو وی نے شرح مسلم شریف کی کتاب الفتن ص ا/ ۲۸۹مطبوعه انصاری د الی میں جو پچھ کھھاہے اس کو بغرضِ افادہ پیش کرتے ہیں۔

باہم مسلمانوں کے کسی اختلاف وفتہ کے وقت قبال و جنگ میں شرکت کرنے کے متحلق علما امت کا اختلاف ہے۔

(۱). بعض حضرات کی دائے ہے کہ اس میں شرکت نہ کی جائے بلکہ اگر وہ لوگ کی کے گھر میں تھس آئیں اوراس کوشرکت پر مجبور کریں تو شرکت نہ کرنی جائے یونکہ وہ لوگ متاول ہیں بین کسی و بنی واجتماعی غرض ومقاصد کو سامنے رکھ کر قبال کررہے ہیں بین کہ ب خواب میں ہے باویکر وغیرہ کا ہے اور طبقات این سعد میں حضرت ابوسعید ضدری کا بھی بہی نہ بہ بنقل ہوا ہے۔

رمی اسلم بیات میں شرکت نہ کرے گر آل میں شرکت نہ کر کے گھر اس کی میں دائے ہے کہ ایسے قبال میں شرکت نہ کرے گر آلی ہوا ہے۔

ہرافعت کا جتی اس کو حاصل ہے قبال ہے روکنے والوں کا استدانال اس حدیث الباب ہے ہے نیز دوسری حدیث طویل ہے ہے جوالی بکر ڈی کی اور ضرور سے میں ایک وقت ایسے فتوں اور آنر مائش کا آئے گا اور ضرور سے کہ ایس میں ایک جگر پر بیٹھ جانے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس کی طرف ووڑنے والے ہے بہتر ہوگا ویکھو جب ایساوقت

آ ہے توجس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کے ساتھ وفت گزارد ہے اورجس کے پاس بحریاں ہوں ان کے گلہ میں رہے اورجس کے پاس کوئی زمین ہوتو وہاں جا کر یکسوئی ہے وقت کا اندون کے ساتھ وفت کا ہے تھی ہے وقت کا اندون کے مسلم کے باس ان میں ہے کہ بھی نہ ہو؟ (ایعن بستی میں محنت مزدوری یا دوسرے وسائل معاش کے سبب سب کے ساتھ رہنے پر ججورہو) فر ما یا پی کھوار کی دھار پھر پر مارکر کند کردے (تا کہ شرکت قبال کے لائق ہی نہ یا دوسرے وسائل معاش کے سبب سب کے ساتھ رہنے پر ججورہو) فر ما یا اپنی کھوار کی دھار پھر پر مارکر کند کردے (تا کہ شرکت قبال کے لائق ہی نہ والی تھر جہاں تک ممکن ہواس قبال سے دوردوردرہ ہے گرا ہو نے تین بار پر کلم دو ہرایا۔ اے اللہ! کیا بھی نے پوری بات پہنچادی؟ ایک خوص نے سوال کیا کہ اگر جھے لوگ مجبور کردیں اور کھینے تان کر میدان قبال میں لے جا تیں اور دہاں جھے کوئی اپنی کھوارے قبال کردے یا کسی کے تیرے مرا جا دی بر فرمایا وہ قاتل تیرے اور اپنی کمناہ کے ساتھ کو ان اور اسمال کا اور اسمال کا مذہب ملاحظ کینے۔ ہے جس کی بہت بہتر شرح او پر جھڑست شاہ صاحب نے نقل کی جا بھی ہے اس کے بعد جمہور علی واسلام کا مذہب ملاحظ کے ہے۔

(۳) ۔۔۔ اکثر صحابۂ تابعین اور جمہور اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ آیے وقت حق کی امداد اور یا غیوں سے قبال واجب ہے لیتنی جو محض یا جماعت سے جنگ کرنی ضروری اور دیٹی فریضہ ہے کو کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فلقاتلو االتی تبغی الآیہ یعنی بغاوت کرنے والے شرپند مسلمانوں سے جنگ کروتا آ تکہ وہ خدا کے امرحق کی طرف لوٹ آ سکی ۔علامینی اور علامہ نو وی نے لکھا کہ یکی نہ ہے جے اور احادیث منع نہ کور و کا مصدات وہ جیں جن پرحق واضح نہیں کہ کس طرف ہے یا مراد دوگروہ جی جو دو او پر کے دونوں فرہب والوں نے کہی ہے تو یا مراد دوگروہ جی جو دونوں فل کم ہوں کی جن کی کے باس می کے باس می کی مصدور کر وہ بات سے جو جو اوپر کے دونوں فرہب والوں نے کہی ہے تو بعناوت کرنے والے اور فسادی شرپ والوں نے کہی ہے تو بعناوت کرنے والے اور فسادی شرپند عالب ہوکر راہ حق کومسدود کر دیں گے اور ان کی ری دراز ہوجائے گی۔

مشاجرات صحابيرضي التعنهم

علامہ بینی نے بیجی لکھا کہ اہل سنت کے نزدیک جی بیہ کہ مشاجرات محابہ رضی اُلٹھنہم کے بارے پیس سکوت کیا جائے ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے ان کے افعال کی اچھی تاویل کی جائے اور بیسمجھا جائے کہ وہ سب جہتد ہتے اپنے کر دار واعمال کے سیح دینی مقاصد بر بی ان کی نظر بھی انہوں نے کسی معصیت یا دنیوی غرض و جاہ کا قصد نہیں کیا تھا۔

لہٰذا جوان میں سے خطا پر تھے ان کی بھی فروگی غلطیوں سے خدا کے یہاں مجہّد ہونے کے سبب درگز رہے اور جوحق وصواب پر تھے ان کے لئے خدائے ڈیل اجروثو اب مقرر کیا ہے۔

# حضرت على اورخلافت

اس کے بعد بیام کہ دھنرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہا ہیں ہے کون جن پرتھا؟اس کے بارے میں محقق طبری وغیرہ نے تو سکوت کیا ہے لئین جمہور علماء ومحققین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دھنرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جن پر تھے کیونکہ وہی اس وقت تمام صحابہ میں خلافت کے زیادہ احق والل متھاوراس زمانے کے ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ افضل واشر ف بھی وہی تھے (عمہ القاری س المسری)

## متحيل بحث

حدیث''القاتل و المفتول فی النار" پر کافی بحث ہو پیکی ہے' گر علامہ تحقق محدث عبداللّٰہ بن ابی جمرہ الدکن نے بہتہ النوس (شرح ابنخاری) میں چند فوا کدنہایت قیمتی تحریر فرمائے ہیں'ان کو ذکر کئے بغیر حدیث فدکور کی شرح کوشتم کر دینا مناسب نہیں'انہوں نے سب سے پہلی وضاحت تو بیر کہ'' حدیث فدکور کامغہوم عام مراز نہیں' کیونکہ قمال بعض سلف (جس میں دونوں فریق کے لئے استحقاق جنت کی شہادت ال چی تھی ) یا قل خطا' یا قبال بغرض تعلم طریق جنگ اوراس تئم کے بہت ہے قبال ضرور مشتنیٰ ہیں' لہٰذا حدیث کا مصداق میہ ہے کہ قبال کرنے والوں ہیں ہے مرفض کا ارادہ و دسرے کو قبل کرنے کا بطور ظلم وعدوان بغیرتا ویل حسن بلاکسی شیہ کے اور ناحق ہو۔

البذا اگرکس کے پاس چور آبایا ڈاکو چڑھ آئے کہ اس کوئل کریں یا مال اوٹ لیس تو اس کو چاہئے کہ اس آنے والے ہاں نہت ہے قال و مقابلہ نہ کرے کہ اس کا خون بہائے بلکہ اس نہت ہے قال کرے کہ وہ اپنے مال و جان یا آبر دکی حفاظت و بدافعت کر رہا ہے پھر اگر اس بدافعت و حقاظت خود افقیاری کے اندروہ مقابل مارا جائے تو وہ بدترین مقتول اور سیارا جائے تو شہید ہوگا کیونکہ صدیث میں وار د ہے جو شخص اپنے مال (جان یا آبرو) کی حفاظت کرتے ہوئے تی ہوجائے وہ شہید ہے البتہ فقہاء نے ایسے موقع پر اتنی احتیاط مزید کھی ہے کہ ہو سے تو اس کوفعدا کی تنم دے کرایسے اقدام ہے روک دے پھراگر مجبور ہوکر مندرجہ بالا سیح نیت ہے بدا فعت کے لئے نکالا اور اس جملہ آور کوؤٹمی کر دیا ( کہ وہ ملکر نے کے قابل ندر ہا تو اور ذخم بہنچا کر اس کو بالکل مار نہ ڈالے اور اگروہ بھاگے تو اس کا پیچھا نہ کرے اور اگر اس کی سبقت سے اس چور کو اس کی کہ دوم گیا تو اس کا ذاتی سامان نہ لے'۔

بیسب تغصیل اس صورت بیں ہے کہ تملہ کرنے والا یا چور مسلمان ہوا ورا گر کا فر ہوتو اتن احتیاط وقیو دنیں ہیں کیونکہ اس نے ایسااقد ام کر کے خود ہی اپنی جان کوخطرہ میں ڈالا ہے۔'البنتہ ذمی کا فر کے احکام وار السلام میں مسلمان ہی جیسے ہیں۔

دوسری بحث علامہ موسوف نے بیری ہے کہ قاتل و متعوّل دونوں کا گناہ برابر ہے یا الگ الگ ہے؟ جس طرح مومن عاصی ادر کا فر دونوں جہنے میں جا نکے سے کہ قاتل و متعوّل دونوں کا مجاملہ بیل اللہ الگ ہے؟ جس طرح مومن عاصی ادر کا فر دونوں جہنے میں جا تا کیسال نہ ہوگا تو اس حدیث سے دونوں کا معاملہ کیسال معلوم ہوتا ہے اور قر آن جید میں ہاتمال و قاتیل کے واقعہ سے دونوں کا فرق معلوم ہوتا ہے اس لئے صحابہ و اشکال پیش آیا اور نبی کر یم صلی الله علیہ دیکم سے سوال کیا' آپ نے جواب میں ہی ہوتا ہے اس کی نیت بھی فاسر تھی ہی دونوں فساد نیت میں برابر ہو گئے اس کی نیت بھی فاسر تھی ہی دونوں فساد نیت میں برابر ہو گئے اس کی نیت بھی فاسر تھی ہی ہوتا ہے اس کی وفا کر دیتا ہے اس کی قدرت سے باہر ہے گویا حرص قبل مسلم کو ہی اس کی عمر کے اشکر کی قدرت سے باہر ہے گویا حرص قبل مسلم کو ہی اس کی عمر مشورہ کر کے کسی ایک فیل کرنے اور باتی لوگ صرف موقع پر موجود در ہیں تو وہ مشورہ کر کے کسی ایک فیل کرنے اور باتی لوگ صرف موقع پر موجود در ہیں تو وہ سب ہی لوگ قاتل کرنے اور باتی لوگ صرف موقع پر موجود در ہیں تو وہ سب ہی لوگ قاتل کرنے اور باتی لوگ می گئی گڑا دیا کئیں گئی اس کی مزاسلے گ

جب مرف ال موقع کی موجودگی پر بیتکم ہے تو جو تخص موجود بھی ہو گتل پر حریص بھی ہو کوشش بھی کرنے اس کا تھم معلوم ہے بلکہ شریعت بیس اس سے بھی بخت احکام جیں مثلاً یہ کہ اگر کسی مسلم کے قل بیس کوئی اعانت کرے خواہ ایک چھوٹی بات سے ہی ہوؤہ قیامت بیس اس طرح آئے گا کہ اس کی چیٹانی پریانس من رحمہ الفائلما ہوگا 'یعنی خداکی رحمت سے مایوس۔

ظلم قبل كافرق

محدث ابن ابی جمرہ نے یہ تحقیق بھی کی کہ کیا ظالم و مظلوم بھی تاتل و مقتول کی طرح گناہ میں برابر بین یانہیں؟ جبکہ برایک نے دوسرے پرظلم کا ارادہ کیا ہوا ہپ نے لکھا کہ ظلم وقل میں باہم ہر جہت سے مشابہت نہیں ہے کیونکہ ظلم کی دوسم ہیں۔ حسی و معنوی حسی کا تحقق دما واموال واعراض کی دوسم ہیں۔ حسی و معنوی حسی کا تحقق دما واموال واعراض کی دما واموال واعراض کی معادت واحراض میں ہوتا ہے جیسا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے دما واموال واعراض کی معادت واحرام کی صورت قاتل و مقتول والی حدیث کی شرح میں گہداشت واحرام فرض و واجب ہے اوراس میں رختہ اندازی حرام ہے دماء کے اندرظلم کی صورت قاتل و مقتول والی حدیث کی شرح میں گر رہے گالم فی الاموال کی صورت قاتل و مقتول والی حدیث کی شرح میں گر رہے گالم فی الاموال کی صورت قلم فی الدماء ہے اس لئے الگ ہے کہ جوالی طورظلم کرنے وہم صرف تجنیس کے طور پرظلم کہتے ہیں حقیقات

مہیں جس طرح جزاء مسینہ سینہ مثلها میں ہے کہ دوسری سیر حقیقت میں برائی نہیں ہے وہ تو بطور قصاص ہے۔

ظلم معنوی جس کی بحث اس موقع کے لئے زیادہ مناسب ہے اس کی دوقتم ہیں۔نیت بغیر عمل ونسبب کے اور نیت مع عمل یا تسب کے اول کی مثال حسد بغض وغیرہ بری اور ندموم نیات بیں صدیث میں ہے لاتحاسدوا و لا تباغضو او لاتدابرو او کونو ا عباد اللہ احوانا (نہ ایس میں حسد کرؤنہ بغض رکھؤنہ ایک دوسرے ہے اعراض کر کے پیٹے پھیر داورسب خدا کے نیک بندے بھائی بھائی ہے رہو)۔ پس بیسب نیات اور ول کے اعمال اعراض واموال کی طرح نہیں ہیں کہ ان کا حساب ہو جائے جس کی زیاد تی نظر آئے اس ہے مكافات كرائي جاسكے بلكہ بيرقاتل ومقتول كى طرح بيں كه دونوں كوعذاب برابر ہوگا مكسى كا دوسرے ہے كم نه ہوگا كيونكها مور باطن كى برائي ا چھائی برنسبت امور ظاہر کے زیادہ تھین ہے اس کئے حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان فی البحسد المصفعة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب (جم الباني من ايك كوشت كالكراب جب ووصحت مند ہوتا ہے تو ساراجسم تنومند ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو ساراجسم خراب ہوجاتا ہے اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ قلب ہے مرادوہ جسمانی عضونہیں ہے بلکہ اس کے اندر کی کیفیت وحالت مراد ہے کیونکہ حضرت ابن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ اگر تم ہے ہوسکے کہ من وشام اس طرح گزار دو کہ تمہارے دل میں تسی ایک شخص کی طرف ہے بھی دل میں کدورت نہ ہوتو ضرورا بیا ہی کرو' پھر قرمایا کداے بیٹے! بیمیری سنت ہے جومیری سنت کواہے عمل ہے زندہ رکھے گا گویاوہ مجھے زندہ رکھے گااور مجھے اس طرح زندہ رکھے گا'وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا' دوسری حدیث میں فر مایا جو تحفس اس طرح صبح وشام گز ارے کہ کسی برظلم وزیاد تی کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے اس کے کئے ہوئے سب گناہ بخش دیئے جائیں گئے نیز فر مایا جوہم میں ہے کس کے ساتھ کھوٹ اور دھوکا کامعاملہ کرے وہ ہم میں ہے نبیں جو کسی مسلمان کونقصان بہنچائے خدااس کونقصال بہنچائے گا جو کسی مسلمان کے ساتھ مکر وحیلہ کرے خدااس کے ساتھ اس کتا محاملہ كرے گا'وغيره'اس بارے پس آيات واحادیث بکثرت ہيں۔

دوسراد وظلم ہے جونیت وعمل کے ساتھ ہے ہوجیے قطیعہ رحم کیونکہ جب دوقریبی رحم کے ناقے والے ایک دوسرے کا مقاطعہ کریں گے تو قطع رخم والی دعیدوسزا کے دونوں مستحق ہوں گے اوراس میں کسی کے لئے بیعذر سمجے نہ ہوگا کہ دوسرے نے پہلے قطع رحم کا معاملہ کیا ہے کیونکہ تی کریم صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے متہیں اس کے ساتھ بھی صلہ رحی کرنی ہے جوتم سے قطع تعلق کرے اور اس کو بھی ایداد پیش کرنی ہے جو تمہیں منع کر کے محروم کردے نیز آپ نے خبر دی کہ جب حق تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو رحم نے عرض کیا کہ اے رب! بینا چیز آپ کی بارگاہ ذوالجلال میں قطع رحم ہے پناہ لینے والے کی جگہ کھڑا ہے۔ حضرت رب العزت جل ذکرہ نے فر مایا کیاتم اس ہے راضی نہیں ہو کہ جوتمہیں ملئے گا' میں اس کواپنے ساتھ ملاؤل گا اور جو تھہیں قطع کرے گا میں اس کواپنے سے قطع کر دول گا؟ رخم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رب؟ میں ضروراس بات سے راضی ہوں حق تعالی نے فرمایا 'احیما تمہارے لئے ایسا ہی ہوگا۔

تیسرا وہ ظلم ہے جونیت اور تسبب ہے ہوگا' جیسے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش' دھوکہ' مکر وغیرہ کے ذریعہ کرے خواہ دوسرے کوضرروا فیت بہنچ یانہ بہنچ کیونکہ اس کی فاسد نیت اور ایک مسلم کے لئے سب افیت بننے میں تو کی نہیں کی میدوسری بات ہے کہ وہ نقصان اس کوکسی وجہ سے نہ پہنچ سکا چونکہ اس طرح نبیت فاسداور سبب اذیت بنتا بھی شرعاً ممنوع ہے اس لئے یہ بھی پہلے کی طرح ہوگا کہ دولوں کا گناہ برابر ہوگا مکسی کا کم وثیث نہیں۔

علامها بن ابی جمر "نے اس کے بعد فرمایا کہ اس لئے فضلائے اٹل علم عمل جن کونو ربصیرت عطام واہے بھی اہل معاصی و کہائز سے بھی ان کی شخصیات سے بغض نہیں رکھتے 'البنة ان کے افعال فرمومہ خلاف شرع سے بغض ونفرت کرتے ہیں بلکہ ان پرایک طرح سے رخم کھاتے ہیں کہ وہ نقد یری طور سے بہتلائے معاصی ہوئے اور ساتھ ہی خدا ہے ڈرتے ہیں کہیں ان جیے نہ ہو جا کیں گویا ایک طرف ان کی بدا کا ایوں ہے بغض و
نفرت کرتے ہیں دوسری طرف ان کی افخا دطیع کی مجبوری پر جم کھاتے ہیں تیسری طرف اس امکان ہے کہ خدا کہیں ہمیں بھی ان جیسا نہ کروئے
ڈرتے بھی رہتے ہیں اور ایک ہی صورت میں حق تعالی نے تنبید فرمائی ہے۔ والا تا خذ کے بھما دافلہ فی دین اللہ کہ کہیں تم ایمائی رشتہ کے
تحت اللی جبلی رافت وشفقت کے سبب اس پر مجبور نہ ہوجاؤ کہ ان پر حدود شرعیہ بھی جاری نہ کرسکو۔ واللہ الموثق (بجة النفوس سے ۱۸۰۷)
\*\* حدثنا صلیمان بن حوب قال حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقبت اباذر بالو بلدة و علیه

٣٠ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت اباذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسالته عن ذلك فقال اني ساببت رجلا فغير ته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ايا اباذرعيرته بامه انك امر عفيك جاهلية اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوة تحت يده فليطعمه مما يا كل وليلبسه مما يلبس و لا تكلفو هم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينو هم.

ترجہ: حضرت معرور سے تقل کیا گیاوہ کہتے کہ بیں ربذہ کے مقام پر حضرت ابوذر سے مانان کے بدن پر جیسیا جوڑا تھا و ہے ان کا سب دریافت کیا تو کہنے گئے جس نے ایک فیض ( یعنی غلام کو برا بھلا کہا، پھر میں غلام کے جسم پر بھی تھا جس نے اس ( حیرت انگیز بات ) کا سب دریافت کیا تو کہنے گئے جس نے ایک فیض ( یعنی غلام کو برا بھلا کہا، پھر میں نے اے ماں کی غیرت دلائی اپنے مال کی گال دی) تو رسول انڈسلی اند علیہ و کا ٹر ہے تہارے ما تحت لوگ تہارے بھائی ہیں اند نے ( اپنی مصلحت کی وجہ ہے ) آئیس تہارے قیضے جس دے رکھا ہے تو جس کے ما تحت اس کا بھائی ہوتو اس کو بھی وہی کھلاتے جو آپ کھائے اور دو ہی مصلحت کی وجہ ہے ) آئیس تہارے قیضے جس دے رکھا ہے تو جس کے ما تحت اس کا بھائی ہوتو اس کو بھی وہی کھلاتے جو آپ کھائے اور دو ہی کہا ہے اور دو ہی کھلاتے جو آپ کھائے اور دو ہی کہا ہے جو آپ کھائے اور دو ہی کھلاتے ہو آپ کھائے اور دو ہی کھلاتے ہو آپ کھائے اور دو ہی کھلاتے ہو آپ کھائے اور دو ہی کھائے اور دو ہی کھائے اور دو ہی کہائے کو در سے اور فیل ایسا بخت کا م ڈالوتو تم خود ہی کہائے کو در جا دو ہی کھائے اور دو ہی کھائے ہو کے تھا در ایک کی می در کہ اس دو کہ ہوئے تھا در ایک کو در سے اور فلام سوٹ کو جس کے بال ایک جا در ہے اور فلام دوال کی نوعیت دو می کھی ہوئے تھا در ایک کو در سے اور فلام دوال کی اند عند نے پوراقصہ دو می تو جس نے عرض کیا کہائے کہائے دو رہنی انڈ عند نے پوراقصہ دو میں تو جس نے عرض کیا کہا گر دو رفام دوالی کے در آپ لیے تو آپ کا سوٹ ہو جاتا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی انڈ عند نے پوراقصہ دو میں تا ہوئی رہنی انڈ عند نے پوراقصہ خوری تو جس نے عرض کیا کہائے کا موالی کیا ہوئی۔

ابوداؤد کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ وہ غلام والی چ در لے لیتے اور اپنی جا در کے ساتھ ملا کر پہنتے تو حلہ (سوٹ ہوجاتا)

# مقصد سوال معروراورعر بون كاحال

بظاہر معروراس مساوات کود کھے کرکہ آقا وغلام دونوں کالباس بکساں ہے متجب ہوئے بھردومرا تجب اس ہے کہ بے جوڑسوٹ بنایا ہے۔ گویا آقا نے ظاہری زینت وفیشن کا بھی خیال نہیں کیا یہ دونوں باتیں نہ صرف حضرت معرور کے لیے وجہ جرت و تعجب تھیں بلکہ جس طرح دومری روایت الی داؤد سے معلوم ہوا کہ سب ہی دیکھنے والوں کو جرت میں ڈالتی تھیں کیونکہ عرب والے بڑی ناک والے تھال کی بڑی آن بان تھی ان میں سے ہر مختص شاہی مزاج رکھتا تھا ہڑی غیرت و حمیت والے تھے۔ غلاموں کو برابری کا درجہ دینا تو ہڑی بات تھی وہ اپنی بولوں کے جواب تک برداشت نہ کر سکتے تھے۔

لے ربزہ دید بید منورہ سے تین منزل کے فاصلہ پرایک مقام ہے جہال حضرت عمر رضی اللہ عند نے نوجی حجاء نی بنائی تھی۔ وہاں ان کے دویہ خلافت بیل تمیں ہزار محوڑے ہروفت تیار رہے تھے، جواسلامی حساکر بیل بیسیج جاتے تھے۔ کذا افادہ المشبع الانور ، سکے حلدایک ہی تتم کے اور میٹے لباس کو کہتے ہیں اگرایک چا درایک کپڑے کی اور تبحد دوسرے کا ہوتو اس کو حلہ بیس کہتے اس لیے یہاں راوی سے حلہ کئے بیس تسائح ہواہے جبیبا کد دسری روایات سے فلا ہرہے۔

#### ز مانہ رسمالت کے چند حالات

چنا نچا ایک مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات سے ناراض ہوکرایک ماہ نے لیے سب سے الگ تعلگ ہوکر مجبہ نہوی سے مصل ایک بالا خانہ میں فروش ہوگئے تھے اور بیجی عام شہرت ہوگئی تھی کہ آپ نے ان سب کوطلاق دیدی ہے حالا نکہ میہ بات غلط تھی۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہوکر آپ کا رنے واثر کم کرنے کے لیے عرض کیا:۔ یارسول اللہ ہم قریش خاندان کے لوگوں کا عورتوں پر مکہ معظمہ کے زمانے میں ہزار عب واب تھا وہاں ان کی بجال نہ تھی کہ ہماری کسی بات کا بلٹ کر جواب بھی دے سیس گر جب ہم لوگ مدینہ طیبہ آئے تو یہاں دوسرا رنگ دیکھا کہ عورتیں مردوں پر غالب تھیں اس کا بدا تر ہوا کہ ہماری عورتوں نے بھی ن کی با تیں سیمہ لیل ایک والے مواز بیا ہوا کہ جماری عورتوں نے بھی ن کی با تیں سیمہ لیل ایک وہم ایک دورا ہوا کہ میں اپنی بیا کہ فی تو حضور صلی اللہ علیہ وہم کی از واج نہ نہوں کو جواب دیتی ہیں بلکہ کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وہم کی از واج نہ نہوں کے والی ضرور تباہ وہر باد ہو کی ان میں اللہ علیہ وہم کی فضب وفصہ کی وجہ سے اس پرخدائے ہر جل ذکرہ کا غضب اللہ علیہ وہم کی وجہ سے اس پرخدائے ہوا تو اس کی ہلاکت میں کیا شک رہا؟ حضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم کی بات میں ہو وہ سے گوا اور ایسا تی ہوا تو اس کی ہلاکت میں کیا شک دیا ؟ حضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات می کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم کی عضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم کی عضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم کی عضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم کی ایک سے دی والے کا اور ایسا کر میں ایک میں کہ میا کیا کہ میں دورہ ہوگا کہ گھور کو کر آئی ہوں کی تی بات میں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم کی خورہ میارک سے دی والی کر کردور ہوت اور آپ نے نظر کرم میارک سے دی وہم کی دورہ کی آئی بات میں کرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم کی وہم کی دورہ کی آئی وہم کی دورہ ہوگی کی دورہ کو کردور ہوت اور آپ نے نظر میں کرکھور کی دورہ کو کردور ہوت اور آپ نے نظر کے خواد کر میں کرکھور کردور ہوت کی دورہ کی اس کی کردورہ کی کرنے کردورہ کو کردورہ ہوت کی دورہ ہو کردورہ کردورہ ہور کے دورہ کو کردورہ کو کردورہ کی ان کردورہ کردورہ کو کردورہ کیا کیکھور کو کردورہ کو کردورہ کی کردورہ کی کردورہ کو کردورہ کی

اس کے بعد پن (اپنی بیٹی) عفصہ کے پاس گیا وہاں جاکر دیکھا کہ وہ بیٹی ہوئی رور بی تھی بیس نے پوچھا کیا تہ ہیں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیدی ہے؟ اس نے کہا وہ ایک بھر بیس نے کہا: کیا یہ بات صحیح ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیت ہے؟ اس نے کہا ہاں! بیس نے کہا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تم بیس ہے کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات تک بات نہیں کرتی ؟ اس نے کہا ہاں! ''ایسا بھی ہوتا ہے' بیس نے کہا ہوی خرابی! ہزے خسارہ کی بات ہے اس بیس خدا کے غضب کا ہوا خطرہ ہے بیس تمہیں خاص طور ہے ہاں! ''ایسا بھی ہوتا ہے' بیس نے کہا ہوی خرابی! ہزے خسارہ کی بات پر بھی ایک لفظ جواب کا زبان سے نہ زکا لنا اور نہ بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کرنا بلہ : ب میس کوئی ضرور سے چیش آپ سے کسی چیز کا سوال کرنا بلہ : ب میس کوئی ضرور سے چیش آپ ہے تو مجھے سے طلب کرنا اور دیکھو! اپنی سوکن (عاکش کی وجہ سے سے دھو کہ بیس نہ پڑ جانا ، ( کہ تم بھی اس کی دیکھی ناز نخر ہے کرنے لگو) وہ تم سے زیادہ خوبصور سے بھی زیادہ ہے بیس کر حضور نے دوبارہ تبہم فرمایا اس کے بعد بیس نے مزید بیٹھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحت فرمائی۔

میں نے اس کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو سارے کمرے میں بجزآپ کے میٹھنے کی جگہ کے سامان کے پکھنظر نہ آیا (جو صرف ایک گرد آلود بوریا تھا) جس پر لیٹنے سے حضور کے پہلوئے مبارک پرنشانات پڑگئے تھے میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ وعافر ما ئیں کہ آپ کی امت میں بھی ایساہی خوشحالی آجائے جیسی روم وفارس کے لوگوں میں ہے حالانکہ وہ لوگ اللہ کے عبادت گر اربھی نہیں ہیں۔ یہ ن کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فر مایا! این الخطاب! کیا تم اب تک کی شک وشبہ میں جنال ہو؟ ان لوگوں کے واسطے ساری عیش وراحت و نیابی کی زعم کی میں ویدی گئی ہے ( کیونکہ آخرت میں پوری طرح محروم ہوں گے ) میں نے عرض کیا:۔یارسول اللہ! میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب فر مائے! (مجھے غلطی ہوئی) یہ روایت بخاری و مسلم ، تر فدی و نسائی کی ہے۔

اس کے بعد حضورا کرم سلّی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات کواللہ تعالیٰ کے حکم سے تخییر بھی کی جس کا واقعہ شہور ہے۔ نیز ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وعمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ کے دروازے پرلوگوں کا اجتماع تھا یہ دونوں حضرات اجازت کے کراندر محصے تو دیکھا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خاموش جیشے جیں اور آپ کے گر داز واج مطہرات ہیں جو تفقہ طلب کر رہی ہیں۔حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! اہمی کچھ در پہلے کا قصہ ہے کہ زید کی بٹی نے (اپنی بیوی کے متعلق کہا) مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کیا تھا' میں نے اس کی گرون پرایک مکامارا اس پرحضرت کوخوب منی آئی ، پر فرمایا کہ بیسب بھی اس کئے جمع ہیں حصرت ابو بکرا تھے اور (اپنی بینی) عائشہ کو مارنے کے لئے کھڑے ہوئے اس طرح حصرت عمر نے (اپنی بیٹی )حفصہ کو مارنے کا اراد و کیا' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روک دیا 'ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کوڈ انٹااور فرمایا کہ سیسی نازیبابات ہے کہتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ایسی چیزیں ماتکتی ہوجوان کے یا سنبیں ہیں وہ سب بولیں۔واللہ! ہم آئندہ ہر گزرسول الله سلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسا سوال کر کے تک نہیں کریں گی۔ غرض اس تتم کے واقعات ہے یہ بات نمایاں ہے کہ عرب کے لوگوں کا اصل مزاج کیا تفااور پھراس میں اسلام کی روشنی اور حضور اکرم

صلی الله علیه وسلم کی محبت تربیت و تزکیه سے کیا کھھ کا یابیث ہوئی۔

غلامول کے بارے میں بھی وہمواسات یامساوات کا برتاؤ کیے کر کتے تھے لیکن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخصوصی ہدایات دین جیسا خود کھا ئیں ان کو کھلا ئیں جیسا خود پہنیں ان کو بہنا ئیں ان پر دسعت سے زیادہ کسی کام کا بوجھ نہ ڈالیں اگرالی ضرورت پیش آئے تواس كام ميل خود بهي باتحديثا تميل وغيره

حضرت ابوذرتكا مقام رقيع

پھر تمام صحابہ میں ہے بھی حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عند کی شان بالکل الگنتی۔ انہوں نے اپنے عبشی غلام کو تحقیر کے طور پریا ابن سوداء (ادكالى كے بيٹے) كہا تعااور بعض روايات ميں ہے كەحضرت بال حبثي كوابيا كهدويا تعاانهوں نے حضوراقد س ملى الله عليه وسلم سے شكايت كردى آپ نے حصرت ابوذرکو بلا کر منبی فرمائی کماسلام کے بعد بھی اسی جاہلیت کی بات کرتے ہو؟ غلاموں نوکروں کواسینے خاندانی بھائیوں کے برابر مجھو۔ وہ ان کوالی ہدایت کی کہ پھرتو غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کر کے دکھایا کہ دوسروں کوان سے سبق ملااوران کی قبل کرنی دشوار ہوگئی۔ حضرت معرور كے سوال بي كئي باتيں نكل سكتى بين مثلاً ميركم آقاوغلام كے لباس بيس مساوات كيسى؟ البھى جا درغلام كونددے كروونوں ايك شم كى عمد و جا در یہنتے' سوٹ ہوجا تا' گھٹیاتشم کی جا درخودر کھ کر دونوں ایک تشم کی عمدہ جا در یں غلام کودے دیے وہ بھی سوٹ ہوجا تا اورخود بھی گھٹیاسوٹ مہن <u>لیتے</u> حضرت ابوذر نے جواب میں وہ عام ضروری بات بتلائی جس کا پہنچا تا ان کا خاص مشن ومقصد زندگی بن چکا تھا' وہ میا ہے کہ غلاموں زمر دستول کزورول منعیفوں اور حاجت مندول کے معاملہ میں جو پینیبرانہ ہدایت ان کوحاصل ہوئی ہے اس سے سب بی استفادہ کریں۔ای لئے سوال کے جس جزوكومعروريا دوسرك لوكول في بظاہر نظراندازكر ديا تفااورجس كى بزى وجديقى كدوه بات سبكومعلوم تقى كدآپ غلامول سے مساوياند سلوک کے عادی بیل آپ نے اس کا جواب دیا کہ اصل سوال اور قابل جواب بنیادی بات وی تھی اس کے ساتھ دوسری بات کا جواب خودی آ حمیا كخودعمده جادرين دونون لے ليتے تومساوات كے خلاف تعاادرتيسرى بات اس لئے نظرانداز فرمائى كە ظاہر ہے غلام اس صورت كو ہرگز برواشت ندكرتا إورمكن بعملاً ابيا ہوا مجى ہواور غلام نے انكاركيا ہوور ندابوذر شنے تواتى افتاطبع سے اى كوزياد و پسندكيا ہوگا پھر جواب ميں اس لئے بھی اس كوظا ہر ندكيا ہوگا كہاس سے اپنے مستوراور بہت بلند مقام كا اظهار ہوتا نيزلوكوں كے لئے وه صورت بظاہر قائل عمل بهي نتھی۔ بدبات ہم نے اس لے کھی کہ حضرت ابوذر نے اپنامعمول میمی بنالیاتھا کہ سائل وضرورت مندکووہ چیز دی جائے جواہیے پاس سے انجھی ہوچنانچا کے مخص کواس کے نہایت اصرار پرائی خدمت میں رہنے کی اجازت اس شرط پردی تھی کہ جب کوئی سائل آئے تواس کو میرے مال میں ہے سب ے الخاصی چیز دی جائے اور گھٹیاتھ کی اپنے لئے روک کی جا ہے اورا یک دفعہ اس کے خلاف کرنے پرنہایت ٹاراض ہوئے تھے۔واللہ اللم۔ حدیث کی شرح میں بے بات ذکر ہے رہ گئی کہ جب حضورا کرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے آپ کو تنبیہ فہ کور فر مائی تو آپ فورا زمین پر گر گئے اور فر مایا کہ جب تک وہ غلام (یا حضرت بلال ) میرے چہرہ کو اپنا پاؤں نہ لگا کیں 'میں زمین سے سرندا ٹھاؤں گا چنا نچہوہ آئے اور آپ کے رشیار کو اپنا پیرلگا یا تب بی اٹھے رضی اللّہ عنہم ورضواعنہ۔

بحث وتنظر: حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ حدیث میں اگر چیمواسات (ہمدردی) کا مطالبہ ہے مساوات (برابر کرنے کا) نہیں محر حضرت ابوذِ رہے اس کا مفاومساوات ہی قرار دیا تا کہ اپنے نفس کی اصلاح زیادہ تشدد و تنی ہے کریں۔

#### سب صحابه کا مسکله

حفرت ثاہ صاحب نے فرمایا کہ اس مسئد ہیں تفصیل منقول ہے ایک قول ہے کہ تمام صحابہ گے لئے نا مناسب کلمہ کہنافس ہے 'بعض نے کہا کہ سب بینی برا بھلاقول کفر ہے 'کسی ایک یا دوسے بی سب بینی برا بھلاقول کفر ہے 'کسی ایک یا دوسے بی سب بینی برا بھلاقول کفر ہے 'کسی ایک دوسے بی کہ تمام صحابہ یا اکثر کے بارے میں سب بینی برا بھلاقول کفر ہے 'کسی ایک دوسے بی ایک متعلق ایسا کر نافس ہے اور صحابہ کا باہم ایک دوسر کے وسب کرنافس نہیں ہے کیونکہ ایسا جہاں ہوا بھی ہے تو وہ کسی سب صحابہ کیا کہ دہ کسی سب سب بی کہ کھنی اسے باقی متعلق عصد محتمد کا اور بوجہ نفسا نہیت ہے کیونکہ وہ لوگ دنیا ہے جا بھے اور ان کا کوئی محاملہ یہاں کے لوگوں سے باقی شہیں رہا۔ اب ان کومطعون کرنا ایا ان کی برائیاں نکال کرفلا ہر کرنامحش ان سے بخض دکھنے کے سب ہوسکتا ہے۔

تحكم روافض

اس میں اختلاف ہے کہ روانفل کی تکفیر کی جائے یا نہیں؟ علامہ شامیؒ کے رائے تکفیر کی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیرؒ وہلوی نے تکفیر کی ہیں ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیرؒ وہلوی نے تکفیر کی ہےاور فر مایا کہ تکفیر نہ کرنے کا سبب ان کے عقائد سے ناوا تغیت ہے (کڈاا فا داشنے الانور) واللہ اعلم

#### حضرت ابوذ رغفاري كامسلك

آپ بڑے جلیل القدر صحابی اور مشہور عابد و زاہد ہے آپ کا مسلک تھا کہ حاجت سے زیادہ جو مال جمعے کیا جائے وہ کنز ہے جس پر قرآن مجید ہیں عذاب کی وعید آئی ہے۔ جمہور صحابہ تا بعین اور دوسرے علاء امت کنز دیک کنز ہے مرادوہ جمع کیا ہوا مال ہے جس کی ذکو ۃ اوا دکی جائے اور یہاں حدیث ہیں جو تھم مواسات ہے وہ بھی استحبا بی ہے۔ وجوب کے لئے نہیں ہے قاضی عیاض نے اسی مسئلہ کوا جہا گی مسئلہ لکھا ہے۔ علامہ محقق بینی نے اس کوعد ۃ القاری ص ۱۳۳۱ میں نقل کیا ہے جو الاسلام حافظ حدیث مفسر شہیر ابو بکر جھام رازی حنی نے اپنی تغییر احکام القرآن میں اس مسئلہ پر مفصل و مدل بحث کی ہے اور حضرت ابوذر سے موافق احادیث و آثار کے بارے ہیں ثابت کیا ہے کہ ان کا تعلق ابتدا اسلام کاس دورے تھاجب کے درجہ میں تابت کیا ہے کہ ان کا تعلق ابتدا اسلام کے اس دورے تھاجب لوگ شدید حاجت و تھی میں جبتا ہے اور اس دفت با ہمی مواسات واجب کے درجہ میں تھی۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائے

پر کھا کہ حضرت مربن عبدالعزیز کاارشاد ہے کہ یا حادیث وآثار آبت خلعن امو الہم صدفحة تطهر هم سے منسوخ ہو گئے نیز احادیث مشہورہ سے دوسودرم اور بیس دیار میں نصف دینار بطورز کو قواجب ہونا معلوم ہوائے کل مال دینے کا وجوب ثابت ہیں ہوا ہی اگرتمام مال دیناواجب ہوتا تو ذرکورہ نصاب ہتلانے کی ضرورت نہتی پھر یہ کے محابہ کرام میں ہے بھی بہت لوگ مالدار تھے جیسے کہ حضرت عثمان می حضرت عبدالرحمان بن عوف وغیرہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی اس امرکو جائے تھے گران کوتمام ال صدقہ کرنے کا تختم بین فرمایا۔ معلوم ہواکہ تمام مال کا صدقہ کرنا فرض و واجب نہیں ہے اور فرض صرف ذکو ہی ہو کا جائے تھے گران کوتمام ال صدقہ کرنے کا عث مواسات واجب ہو جائے مثلاً کوئی بھو کا حالت اضطرار میں ہو یا کسی کے باس کیٹر سنہ ہول یا کسی میت لا وارث کے فن دن کی ضرورت لاتن ہوتو اس وقت اس ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ہو یا کسی موقع کے لئے ہے۔ فی المعال حق معوی الو کو قلا مال بیس زکو ہے کے ملاوہ بھی جن ہے)

اس کے بعد محقق بصاص نے لکھا کہ آئیت میں و لا ینفقو نھا ہے مراد و لا ینفقو ن منھا ہے گویا من محذوف ہے جس کی تائید آئیت خلعن امو الھم صدقة ہے ہوتی ہے کیونکہ بعض مال لینے کا حکم قربایا کمام کا نہیں اس طرح دوسری آئیت کو پہلی آئیت کے لئے ناسخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور دونوں کا مفادا کیک بی ہوجا تا ہے۔

كنز ہے كيامراد ہے

## تتحقيق صاحب روح المعاني

محقق آلوی صاحب روح المعانی نے بھی کنزوالی آیت کے تحت احادیث و آثار ذکر کے بیں اور طبرانی ویمبی سے حضرت ابن عمرگی روایت ذکر کی ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا۔ مااری زکاۃ فلیس بکنز" (جس مال کی زکوۃ اواکروگ کی وہ کنز نہیں ہے) لیعنی وہ کنز جس پروعید آئی ہے اس صورت میں ہے کہ تھم کے موافق صرف نہ کیا جائے جن روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مال جمع کر بالکل نہ رکھا جائے ور نہ ستحق عذاب ہوگا'اس ہے مرادوہی صورت ہے کہ اس کاحق واجب اوانہ کیا جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سب روایات فرضیت زکوۃ سے پہلے زمانے کی بیں۔ مثلاً وہ روایت طبرانی کہا کہ فض کی اہل صفہ بیں سے وفات ہوئی اوراس کے تہد میں ایک و بینار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک واغ ہے اور دوسرے کی وفات پر دود یہار نظے تو فرمایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہا کہ اہل صفہ کے ویار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک واغ ہے اور دوسرے کی وفات پر دود یہار نظے تو فرمایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہا کہ اہل صفہ کے

ا نسانی شریف ہیں معفرت ابو ہریا ہے۔ اس طرح مروی ہے کہ حضور سلی انڈ علیہ وسم ہے سوال کیا گیا کون کا عورت سب ہے بہتر ہے فرمایا جود کھنے ہے خوش کرنے تھا عت کرے اوا اور ایس کے بہتر کوئی خیر وفوت خیر اور کی جا کہ اس کی بیوی صالح ہو جب اس کوئٹم کرے اوا عت گزار ہوا س کو دیکھے اور ل خوش کرے اگر اس کر کسی موالمہ میں بحر وسہ کرکے تھا جائے تا ہوا اور اس کے مال میں خیر خواتی کرے۔ موالمہ میں بحر وسہ کرکے تھا جائے تا بدن اور اس کے مال میں خیر خواتی کرے۔

لئے ایساموز وں ندتھا' وغیرہ پھرمحقق آلوی نے لکھا کہ ظاہر آیت پرنظر کر کے حضرت ابوذ رٹنے ضرورت سے زائدسب مال کوصرف کر وینا واجب قرار دیا ہےاوروہ اس رائے پر بیزی تنتی سے مل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی نظریہ منوانا جا جے تھے۔

اس سلسلہ بین ان کی سب سے پہلی نوک جموعک پزید بن معاویہ نے بوئی پزید بن معاویہ کی مان بین انکراسلام روم پرفوج کئی کے لئے گئی تھا، حضرت ابوذرجھی اسی بین بینے جب مال غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی تو انہوں نے اس کو کنز بتلایا پزید نے حضرت معاویہ تو خبر دی آپ نے ان کو بلاکر سمجھانے کی کوشش کی طروہ نہ مانے حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو کھیا اور حضرت ابوذرکھی ان کی خدمت بیں بھیج ویا۔ یہ حضرت عثمان سے بہت سمامال ویا۔ یہ حضرت ابوذر شب لوگوں سے جھکڑتے رہے تی کہ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ طب حذید تمام ملتوں سے آیا ہوا تھا۔ اس لئے حضرت ابوذر سب لوگوں سے جھکڑتے رہے تی کہ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ طب حذید تمام ملتوں سے زیادہ بہل اور عادل تر ہے اور جب کہ کل مال کا خرج کر دینا مات یہود یہ میں بھی فرض نہیں ہوا حالا تکہ اس بلتوں سے زیادہ بیکی و مشدت ہے تو طب صدید ہیں کو تکر ہو سکتا ہے؟ اس پر حضرت ابوذر تو تو تحت عشرت عثمان کی پیٹھ پیچے چھپ کر پناہ ل ۔ یہود کی ایک ایک اور ابوذر ٹر بچھے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان کی پیٹھ پیچے چھپ کر پناہ ل ۔ یہود کی ابود کر ان کہ ان کہ اور ابوذر ٹر بچھے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان کی پیٹھ پیچے چھپ کر پناہ ل ۔ یہود کی ابود کر ان کہ ان کور کے کہ کے چوٹ حضرت عثمان ٹر بھی پڑی۔

حضرت ابوذرگی رائے دوسرے صحابہ کی نظر میں

غرض حفرت ابوذر گے اس خیال پر بہ کٹرت محابہ نے اعتراضات کے اوروہ حفرات آیات وراثت پڑھ کر سمجھانے کی سعی کرتے تھے کہ اگرکل مال کا صرف کر دینا واجب ہوتا تو ان آیات کا فائدہ رہا؟ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے جہاں وہ چنیجے اثر دھام کرتے تھے اور ان کے خیالات پر حیرت واست چاب کرتے تھے اس سے تنگ آ کر حفرت ابوذر ٹے سب سے ملیحد گی ویکسوئی افتیار کر کی تھی مضرت عثان سے مشورہ کیا کہ کہاں جاؤں؟ آپ نے زیدہ جاکرا قامت کرنے کامشورہ دیا چنانچ وہ وہ بین جاکر دہنے لئے تھے صرف جمعہ کے دن مدینہ طیب آیا کرتے تھے۔ کہاں جاؤں؟ آپ نے زیدہ جاکرا قامت کرنے کامشورہ دیا چنانچ وہ وہ بین ان کی وفات ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش گوئی فرمائی من کہ خدا ایو ڈر پر دہم فرمائے نہا ہے کہ اور سب سے دورا لگ اس کی وفات ہوگی ایسانی ہوا۔ (مرنے کے بعدا کمی را ہگر رقافلہ کے لوگوں نے ظاف تو تع موقع پر بین کر آپ کی تجمیز و تلفین کی اور نماز پڑھ کر وہن کیا۔

واقعهابي ذراورشيعي تحريف

محقق آلوی نے لکھا کہ قابل اعتماد واقعہ صرف اتنا ہی ہے گرشیعی حضرات نے ایسی طرح نقل کیا ہے جس سے حضرت ذی النورین عثمان رضی اللہ عنہ کومطعون کیا جاسکے ان کی غرض نورعثمانی کو کم کرنے کی ہے اور خدان کے نور کوضر ور پورااور کامل کرےگا۔ (ردح المعانی من ۱۸/۸ کیلیج منبر بیمعر)

اسلام كامعاشي نظام

ال موضوع پر حسب ضرورت ومطالبہ وقت بہت کھ لکھا جا در ہمارے دور بل چونکہ اس مسئلہ کی اہمیت بہت می وجوہ اسباب سے بہت پڑھ گئی کئی لکھنے والوں کے بہت سے قلم افراط وتغریط ہے بھی دوچار ہوئے بہت پڑھ گئی کئی لکھنے والوں کے بہت سے قلم افراط وتغریط ہے بھی دوچار ہوئے ہیں۔خصوصاً اسلامی نظریہ کی ترجمانی میں اس لئے ہم اپنے مقصد شرح حدیث کی رعایت سے اس کی ترجمانی زیادہ صحت وبسط کے ساتھ کردیا مناسب بچھتے ہیں۔ پھردوسرے موجودہ آئندہ دینوی اختر اس نظام ہائے معاشی کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ کی برتری خود بخو دسم

من آجائے گی۔انشاءاللہ تعالی۔

یہ بات پہلے بنائی جا پھی کہ دور رسالت میں جب تک لوگوں کے معاشی حالات استھے نہ تھے تو مال کا جمع کرنا جائز نہ تھا اس کے بعد زکو ق کا تھم آیا اور جمع مال کی بھی اجازت بشرط اواز کو ق دی گئی کیکن ساتھ ہی دوسری ہوایات قر آن وحدیث ہے یہ بھی دی گئیں کہ صرف مال بوجہ اللہ اور تھن زکو ق پرمقتصر نہیں رہے گا بلکہ دوسرے حقوق بھی جمع شدہ مال بیں علاوہ زکو ق کے ہیں۔

حغرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها سے مروى بے كه رسول الله عليه وسلم في قربايا به شك مال مين ذكوة كے علاوہ اور بحى حقوق بيل بحرا ب في من المن المور من المن بالله حقوق بيل بحرا بي في المن المور من المن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين و في الرقاب و اقام الصلواة واتى الزكواة الاية

"بنوی نیکی جومغفرت وہدایت کے لئے کائی ہو بینیں کہم صرف پنامندنماز ہیں شرق یا مغرب کی طرف کرلیا کرواورعقا کدواعمال ضرور یہ کی پروائیمی نہ کرو بلکہ نیکی و بھلائی جواثر ہدایت وسب مغفرت ہے بیہ کہ اللہ روز قیامت تمام ملائکہ کتب آسانی اورانہ بیا بیلیم السلام پردل سے ایمان لائے اوران پر یقین کرئے نیز باو جوورغبت ومحبت مال کے اس کے علاوہ زکوۃ کے قریبوں نیمیوں غریبوں مسافروں اور ضرورت مندساکلوں پرصرف کرئے اس طرح گردن چھڑانے ( لیمی مسلمانوں کو کفار نے ظلماً قید کرلیا ہوتو ان کور ہا کرانے ) ہی یا مقروش کو قرض خواہوں سے چھڑانے ہیں یا غلام کو آزاد کرانے ہیں یا غلام مکا تب کو خلاصی ولانے ہیں خرج کرئے "اور نماز کو خوب در تی کے ساتھ ادا کر ہے اور جالہ اموالی تجارت کی زکوۃ ادا کرے۔ اگے (فرائر حضرے علامة علیمی ہوئی سے ساتھ کو اور جملہ اموالی تجارت کی زکوۃ ادا کرے۔ اگے

روایت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آیت فی الرقاب تک طاوت فر مائی تھی ہم نے زیادہ وضاحت کے لئے آیت کا اگلا جملہ کھا ہے تا کہ زکو ق کا تکم الگ معلوم ہوئیہ روایت این کثیر ش تر ندی وابن ماجہ و غیرہ سے نقل ہوئی ہے (ابن کثیر میں اللہ معلوم ہوئیہ روایت ابن کثیر ش تر ندی وابن ماجہ و غیرہ کی جیز ما گلی جائے و مرقاۃ (شرح مفکلوۃ) میں اس کی تفصیل میں بچے مثالیں بھی کھی جیں کہ سائل کو اور قرض ما تکنے والے کو محروم ندکر ہے برتنے کی چیز ما تکی جائے تو دینے سے انکار ندکر ہے بانی منکس آگ و فیرہ کم قیمت چیزیں و ہے بی دے دے آیت ندکورہ کے علاوجس کا حوالہ آئخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے خودی ویا دوسری آیات بھی جیں ۔ مثلاً۔

(۱) پارہ سعانول میں ہے(۱) اللہ کی راہ میں خرج کیا کرو(۲) کون ہے جواللہ تغالی کو قرض دے اجھے طور پر (بینی اخلاص کے ساتھ ) (۲) پارہ کن تنالوا میں ہے(۱) تم کامل خیر و بھلائی کو جب ہی حاصل کرسکو کے کہا پی محبوب چیز وں کو (اللہ کی راہ میں) خرج کرو گے (۲) جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور جوفر اغت ویکی ہر حال میں صرف خیر کرتے ہیں۔

(۳) پارہ یعتذرون میں ہے کہ(۱) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جانوں اور مالوں کوخر بدلیا ہے، اوراس کے عوض میں ان کو جنت دیں گے (۲) جو پچھ کم دبیش انہوں نے صرف کیا اور جینے میدان اللہ کی راہ میں ان کو طے کرنے پڑے وہ سب پچھان کے نام پر لکھا گیا۔

(٣) ياره مبعطن الذي ش بكر آبت داركواس كاحق دية ربنااور قتاج ومسافر كويمى

(۵) پارؤومن مفتص میں ہے۔جو چیز بھی تم خرج کرو کے اس سب کاعوض اللہ کے یہاں ملے گا۔

(۲) پارهٔ تبارک الذی بسورهٔ دہر میں ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت میں غریب ، پیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کےعلاوہ اور بھی بہت کی آیات ہیں جن میں زکو ق کی قید نہیں ہے اور دوسرے نیک کا موں میں صرف کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کے بعد اس سلسلہ کی چندووسری احادیث ملاحظہ کریں۔ (۱) تی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشافر مایا کرتی تعالی فرماتے میں اے این کریم طلی الله علیہ وسلم کے اس اللہ اسلم کا میں افری کر میں تجھے پرفرج کرونگا (بناری سم) (۲) فرمایا: حرص (حب مال) سے بچواس نے پہلے لوگوں کو ہر ما دکر دیا تھا (مسلم)

(٣) فرمایا: اپن زندگی می خودایک درم خیرات کردے بیال ہے بہتر ہے کہ مرنے کے دفت اسکی طرف سے ایک سودرم خرج کئے جا کیں۔ (ابدداؤد)

(٣) فرمایا: فیرات کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلااس ہے آ گے نبیں بڑھنے یاتی ( یعنی رک جاتی ہے ) ( رزین )

(۵) فرمایا:۔جو مخص ایک مجور کے برابر پاک کمائی ہے خیرات کرے گا تو القد نعالی اس کواپنے وائیں ہاتھ میں لیتا ہے بھراس کو

بڑھا تاہے جیسے تم مجھیرے کو پالتے ہو یہاں تک کہوہ یہاڑ کے برابرہوجا تاہے (بخاری دسلم) درین سے خیست سال کوئٹو

(٢) فرمایا: فیرات کرنامال کو کم نبیس ہونے دیتا خواہ آیدنی بڑھ جائے یابر کت بڑھ جائے خواہ ثواب بڑھ تارہے (مسلم)

(4) فرمایا:۔اچھاصدقہ بیہے کہ کی کو دودھ والی اونٹنی یا بھری دودھ چینے کے لیے دیدی جائے جوایک برتن صبح کوبھر دےاورایک اور کھیں میں اس سرام طالب میں کے سروی میں میں میں میں میں اس کی کے دار سے دروز پر مسلم پر

برتن شام کو بھردے اس کا مطلب میہ کے وہ دورھ چیار ہے اور جب دودھ ندر ہے تو مالک کولوٹا دے (بخاری وسلم)

(۸) فرمایا:۔جومسلمان کوئی درخت لگادے یا بھیتی بووے پھراس میں ہے کوئی انسان یا پرندہ یا چرندہ جانور کھائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا ( بخاری وسلم ) مسلم کی ایک روایت میں ریبھی ہے کہ اگراس میں سے چوری ہوجائے تو اس سے بھی اس کوصد قد کا ثو اب ملے گا۔

(9) حصرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا:۔ یارسول اللہ! میری والدہ کی وفات ہوگئ ہے کون سا صدقہ سب ہے افضل ہے؟ (جس کا تواب ان کو بخشوں) فرمایا یانی!انہوں نے کنوال کھدوادیا اورلکھ دیا کہ بیام سعد کے لیے ہے (ابوداؤد ونسائی)

(۱۰) فرمایا: سمات چیزوں کا تواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے:۔

(۱) علم وین سکھاتا (۲) منہ کھودنا (۳) کواں کھودنا (۲) درخت لگاتا (۲) متجد بناتا (۲) قرآن مجید تلاوت کیلئے چھوٹ نا (۷) اولاو جواس کیلئے مرنے کے بعددعا و منفرت کرے (بزاروابولیم) ابن ماجہ بیل بجائے درخت و کویں کے صدقہ جاریہ اور مسافر خانہ کا ذکر ہے۔

الن سب آیات واحاد ہے فہ کورہ بالا سے علاوہ ذکو ہ کے مال کے دوسرے مصارف پر وثنی پر تی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت اسلامی کی نظر بیس تمام انسانی ضروریات کا تکفل درجہ بدرجہ مالداروں پر لازم ہے اوراگر چہتم افراد بیس مساوات کواسلام ضروری نہیں قرار دیتا مگرمواسات اور ہا ہمی ہدردی کو نہایت ضروری سجونتا ہے اسلامی تعلیم کی رو سے سے شہریا قصید کے مالدار آدی کا اچھا کھا گائی کر زندگی کے اور اس جب کہ دوسرے بہت ہے لوگوں کی انداو کرنی چاہیاں اسلامی بیت المال ایسے لوگوں کی کا ادار کرنی چاہیاں اسلامی بیت المال ایسے لوگوں کی کا ادار کرنی چاہیوں اسلامی بیت المال ایسے لوگوں کی کا ادار کرنی چاہیوں ہو۔ وہاں مسلمانوں کو اپنا نئی بیت المال قائم کر کے لوگوں کی انداوکرنی چاہیوں اس کے جومعاشی مساوات کا دھو چگ رچایا جاتا ہے اس کی حیثیت و دقعت اس سے زیادہ نہیں کہ جانوروں و چو پایوں کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈھونگ میاور پینے کا حق تنہ و دھونگ رہا جائے کا ایک کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈھونگ میاور پینے کا حق تنہ کا دو سے کا خی تو تو تا ہوں کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈھونگ کی اور پینے کا حق تی ادر نہیں کہ جانوروں و چو پایوں کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈھانے کی اور پریٹ کا حق تنہ ہوں کی طرح صرف ان کی طرح صرف ان کی طرح صرف کی کا حق تھا ہی کہ ان کی کا خورا کو کا کا خورا کو کی جائے۔

### معاشي مساوات

اسلامی نفطہ نظر کی وضاحت او پر ہو پیکی جس ہے معلوم ہوا کہ غرباوسیا کیین وزیر دستوں کی اہم ضروریات زندگی کا پورا کرنا امراء وہالداروں کے ذمہ ہے اوران کے ساتھ مواسات وجدروی کا برتاؤ بھی نہایت ضروری محرسب انسانوں کی معیشت برابر درجہ کی ہوجائے یا سب مال وجاہ بیں بکساں درجہ کے ہوجا کیں بیاسلام کا مطالبہ ہیں اس لیے جن حضرات نے معیشت واسہابِ معیشت کے اندرسب انسانوں

کے حقوق برابرقر اردیئے ہیں یا درجات کی اونچ ننج کوغیرفطری یاغیراسلامی سمجھاہے وہ سیجے نہیں ای طرح جن لوگوں نے افرادی ملکیت کا انکار کر کے صرف اجتماعی ملکیت کو مانا ہے وہ بھی درست نہیں حق تعالیٰ نے دنیا کو مجمع الاضداد بتایا ہے نوروظلمت، خیروشر صحت ومرض ،اعلیٰ واد فی ، تریاق وزہر، پھر ہرتشم مخلوق میں باہمی عظیم درجات تفاوت ای لیے پیدا کیے کہ اپنی ہمہ قدرتی شان کا مظاہر کریں انسانوں میں ظاہری شکل وصورت کے غیر معمولی تفاوت کے ساتھوان کے باطنی اخلاق ، ملکات ، ملکی عملی صلاحیتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اوراس کے ساتھ ہر مختص ک ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں توسب کوایک ہی ہانے سے تا پنایاسب کوایک ہی درجہ میں رکھنا یقنیناً ایک غیر فطری وغیر معقول عمل ہوگا۔ ای کوحق تعالیٰ نے اپنے کلام مبین اور وی مستبین میں انسانوں کے تفادت فضل وکمال وتفاوت فی الرزق وغیرہ کی طرف اشاروں ے نمایاں کیا ہے۔اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رزق میں تفاوت کی مصلحت ایک خاص متم کی آ زمائش پر بنی ہے لیتنی اللہ تعالی ا یک طرف غی کوصاحب تروت بنا کراس سے بیرمطالبہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی نعتول پرشکر کرے اورا پی تروت سے صرف خود ہی نفع اندوز نہ ہو بلکہ غرباء ومساکین اور ضعفاء وزیر دستوں کی ضروریات کا تکفل بھی بطیب خاطر کرے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اورانسانی ہمدروی انسانیت کا جز واعظم ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بہاں تک ہے کہ ہرجا ندار کو کھلانے پلانے کا بھی بڑا اجروثو اب ہےاورگز رچکا کہ کی کی بھیتی یا درخت کا غلہ و پھل کسی انسان یا حیوان نے کھالیا تو وہ بھی صدقہ ہوا۔ دوسری طرف غرباء مساکین کو تھم ہے کہ وہ اسپنے افلاس وقلب مال کے باوجودمبروشکر کریں تکالیف ومشقتوں کو انگیز اور برداشت کرنے کی عادت وحوصلہ کریں دولت وٹروت اللہ کے تھم سے چلتی پھرتی ہے آج آیک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہوتی ہے اس پر انسانی سعادت وشقاوت کا مدار نہیں ہے اس کا مدار صرف خدا کی تجیجی ہوئی شریعت بڑمل کرنے نہ کرنے پر ہے د نیوی زندگی کے نشیب وفراز ہرگز قائل لحاظ نہیں لہٰذا نہ آپس میں کسی او نچے نچے یا دوسرے اسباب کے تحت بغض وعداوت رکھوندایک دورہے ہر مال وجاہ کی کمی بیٹی کے سبب حسد کرونہ آپس کے میل جول وتعلقات میں فرق آنے دو بلکہ سب ایک اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کررہو''

تاکس نه گوید بعدازال من دیگرم تو دیگری

"لاتبا غضوا ولا تحاسد واولا تدابرواو كونواعبادالله اخوانا" (اوكما قال المعليه وملم)

قرآن وسنت کے احکام کا ظلاصہ ہم نے پیش کر دیاائ ہے آئے بڑھ کر جن لوگوں نے بعض آیات سے موجودہ وور کی اشتراکیت یا معاشی مساوات ثابت کرنے کی سمی کی ہے وہ صد سے تجاوز ہے مثلا آ یہ سور و نخل میں فہم فیہ سواء کا ترجمہ حالانکہ وہ برابر ہیں کر تا اور فاکووا و حالیہ کا درجہ دینا جو عربیت کے بھی خلاف ہے یا سواء کلسائلین (حم بجدہ ) کا مطلب پرلینا کہ سب حاجت متدول کے لیے رزق وروزی برابر پیدا کی گئے ہے یا آیت محلق لکم مافی الارض جمیعا (بقرہ) کا ایسا مطلب بجھتا جو انفرادی ملکیت کی شرعی قطعیت پراثر

ا من بعری عنول منتول معنول منتول معنول منتول منتول من الدعة و من الديا الموس الديا المان الوحمن الديا بعض الديا المن منتول من منتول منتول منتول منتول من الديا الموس الدين المنتول ال

اعراز بودرست فيل بــــوالله اعلم وعلمه اتم و احكم.

باب: ـ ظلم دون ظلم (ظلمظلم الكبيسب ايك عنيس)

ا "ا:. حدثنا ابواالوليد قال حدثنا شعبة حقال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدِالله لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوآ ايمانهم بظلم قال اصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فانزل الله عزوجل ان الشرك لظلم عظيم.

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضى التدعند اروايت بدك جب آيت كريمه الملين احنو اولم يلبسو اايمانهم بظلم

(۱) برشنی اصل خلقت میں جملہ ہائی میں مشترک ہاور کن وجہ سب کی مملوک ہا گراس سے مراوم ف آئی ہے کہ باعتبارا اصل اوروں کے حقوق کی قابض وہ الک کے وال سے متعلق ہور ہے ہیں آؤ جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث ان فی المعال لعطاً سوی الو کو قا کی تشریح کے ہائی صدیک توبیہ است درست ہے مگر آ مے معترت دہمتہ اللہ علیہ نے جو یہ جملہ تحریف موجود ہے تو کی خفی الحال کے دائد کی الحال میں متعلق نہیں اور اوروں کی ملک ''من وجہ' اس بھی موجود ہے تو کی خفی ندکورہ ''مال فیر پر قابض و تعرف ہے۔'' اس بھی موجود ہے تو کی خفی ندکورہ ''مال فیر پر قابض و تعرف ہے۔'' اس میں موجود ہے تو کی خوبی موٹی پر کھنے کی ضرود ہے۔ اس کی کوئی عقلی و شرقی وجہ ہم نہیں سمجھ سکھا ہی کو تر آن وسنت ، اجماع و قیاس و غیر وادل شرعیہ کی کسوٹی پر کھنے کی ضرود ہے۔

نازل ہوئی توصحاب نے عرض کیا ''ہم میں ہے کون ایسا ہے جس نے علم (گناہ) نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالی نے بیآ یت ان الشوک لظلم عظیم اتاری کیآ یت بالا میں مقصود برزاظلم ہے جوشرک ہے۔

تشریکی: چونکہ بقولِ خطابی صحابہ کرام شرک ہے کم درجہ کے معاصی کوظلم کا مصدات سجھتے تھے اور شرک کا درجہ ظلم ہے او پر جانتے تھے اس ليے ان كو پريشانى موئى كەم سب بى نے كچەند كچونلم كاارتكاب كيا بے كناموں مصعصوم كون بع جعنورا كرم سلى الله عليه وسلم نے ان كو مطمئن فرمادیا کظلم ہےمرادیہاں شرک ہے جو بڑاظلم ہے حافظ ابن حجر کی رائے بیہ ہے کہ محابہ کرام اس امریت تو واقف تنے کے ظلم کے تحت شرک ومعاصی سب بی داخل ہیں مگر چونکہ آیت میں تعمیم تھی کہ ایمان کے بعد کو کی ظلم بھی نہ کیا ہوتو صحابہ توتشویش ہو کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ظلم وشرک کی تخصیص بتلا کران کی تشفی فر مادی اور وجہ تخصیص عام شارحین نے بیکھی کہ آیت میں بظلم کی تنوین تغظیم کے لیے ہے البذاظلم عظیم متعین ہو گیا دوسری تو جیہ جوزیادہ بہتر ہے حضرت جمة الاسلام مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ نے بیان فر مائی ہے کہ محابہ کا اشکال تولفظ كالم يرتظركرن ك باعث تفاليكن حضورا كرم ملى التدعليه وسلم في جواب آيت ك كلمه ولم يلبسوا يدياب كيونكلبس كااطلاق جا ہتا ہے کہ ایک جنس کی دو چیزیں ایک محل میں جمع ہوں سوایمان وشرک دونو عقیدہ کی چیزیں جیں اور محل بھی دونوں کا ایک لیعن قلب ہے۔ معاصی کاتعلق جوارح سے ہے اور وہی اس کامحمل ومورد ہے البنداان کے لیے بس کا لفظ موز وں نہیں ہوسکتا غرض لیس والتناس کی صورت ایمان وشرک بی میں متعور ہے ایمان ومعاصی میں نہیں اور اس کی طرف حضورِ اکرم صلی القد علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ بعینہ یمی حضرت تا نوتو کی والی تو جیہ علامہ تاج الدین بھی غروس الافراح میں اپنے والد ماجد نے آل کی ہے۔ حضرت بيخ البند في ال آيت ير يجهاب مقدمه من تحريفر ما يا ب اورزياد وسط س لكيف كاسورة انعام من آيت ك تحت لكيف كاوعده فرما يا تفا مگرافسوس كدو بال تك تغييري فوائد لكين كا وفت ميسر نه مواالبته اس كي يحيل حضرت عنائي كريكتے تصاور كرني جا ہے بھی تقی نه معلوم ان كو كيا ما نع پیش آیا؟ بهرحال!اویرکی آخری توجیه بی اس سلسلہ کے لیے حرف آخر معلوم ہوتی ہے اور کسی موقع ہے ہم بھی مزید عرض کریں محانثا اللہ تعالیٰ۔ بحث ونظر: حضرت شاه صاحبٌ نے فر مایا کہ یہاں بھی میرے نز دیک کفر دون کفر کی طرح ظلم وون ظلم میں وون بمعنی غیرے اور مير \_ يزديكمكن بكرامام بخارى في بير جمرةول بارى تولى الطلمات بعضها فوق بعض اور صديب بوى الظلم ظلمات يوم المقیامة'' کے مجموعہ سے اخذ کیا ہوکہ دنیا کے تمام ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائیں گے اور وہ ظلمات (اند جریاں) ایک ایک سے بڑھ کر تاریک ہوں گی اس کیے امام بخاری نے بید کھلایا کظلم بھی متفار انواع کے بوتے ہیں۔واللہ اعلم۔

ایک بحث یہاں ہے ہے کہ داوی نے کہا۔ صحابے اینائم یظلم کینے پراس کے جواب بیس آیتان المسوک لظلم عظیم نازل بوئی حالانکہ دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیاتم نے نقمان کا تول ان المسوک لظلم عظیم نہیں سنا؟!

جس ہے معلوم ہوا کہ ہے آیت پہلے سے اتری ہوئی تھی اور صحاب اس کو جائے تھے حافظ نے فرق الباری ص الم ۲۲ بیس جواب لکھا کہ مکن ہے آیت نہ کورہ اس قصہ بیس اتری ہواور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استشہاد بھی فرما لیا ہواس طرح دونوں روایتوں بیل مطابقت ہوئی لیکن مصرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ مسیح جواب ہیہ کہ آیت نہ کورہ اس واقع سے قبل بی تازل شدہ تھی اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تلاوت اجنبیت واستجاد دفع کرنے اور صحابہ نے نم وگر کود ورکر نے کے لیے فرمائی تھی اور اس کوراوی نے نزول ہے تعبیر کر دیا جس طرح حصرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدا ہے خطبہ بیس صحابہ کرام کے استبعاد کود فع کرنے اور ان کو تلی ورائی کو اور اس کوالوں کے استبعاد کود فع کرنے اور ان کو تلی ورائی ہوگیا اور کی کہنے والے نے اس وقت کہا بھی تھا کہ جم لوگوں نے ایسامی سے اور پھوٹیس۔

#### سوال وجواب

ایک سوال بیہ ہے کہ آیت میں تو ایمان والوں کے لیے امن وسلامتی کا وعدہ کیا گیا اوران کو ہدایت یا فتہ بھی کہا گی بشر طیکہ وہ لوگ شرک نہ کریں تو پھر گنبگار مومنوں کوعذاب کیوں ہوگا یہ بظاہران کے مامون وسلامت اور ہدایت یا فتہ ہونے کے خلاف ہے اس کا جواب حافظ نے فتح الباری میں اُسے کا مرف تو ہدایت یا تے ہوئے ہیں۔ فتح الباری میں اُسے کا کہ میں یہ دیا کہ وہ بمیشہ کے عذاب جبنم سے مامون ہوں گے اور بہر حال طریق جنت کی طرف تو ہدایت یا تے ہوئے ہیں۔

### اعتراض وجواب

### باب علامة المنافق منافق كى علامتول كابيان

غرض اکثر فتنے وفساد جھوٹی اورغلط خبروں سے پھیلتے ہیں ای لئے حدیث میں ہے کہ آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے بیکی کافی ہے کہ ہرئ سائی بات کو (بِ تحقیق) بیان کرد کے لہٰ اہمیشہ کی تجی اور تحقیق شدہ بات زبان سے ٹکائنی چاہنے بلکہ تجی بات بھی جو فقنہ وفساد یا لوگوں کو آپس میں در برائی کا باعث ہونہ کبنی چاہئے کیونکہ لوگوں میں سلح واصلاح کی باتیس کرنا اسلامی شریعت کا اہم فریضہ ہے اور فساو ذات البین کی باتیس کرنا حرام ون جائز ہے۔ حرام ون جائر جھوٹ بول کرلڑنے والوں کے قبوب میں میں وصفائی کی صورت نکالی جائے ہے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ حضرت شاہ صاحب فریا کرتے تھے کہ جب بات کے تو بھی کہا تھی وری نہیں کہ کوئی بات سے معلوم ہوتو اس کو ضرورت کی کہدو ہے۔

کیونکہ بعض اوقات سجی بات کہنا بھی فتنہ کا سعب بن جا تا ہے۔

جس وقت دارالعلوم دیو بند کے ارباب اہتمام کی بے جاروش ہے آپ کواختلاف ہوا تو پہلے آپ نے اصلاح کی علی فر ہائی ان سے کہ کہ مدرسہ کو دقف اورخدا کی چیز مجھواس کو وراثت و ذاتی ملکیت مت بناؤ گرار باب اہتمام کب ایسی بات کا اثر لے سکتے تھے بالآخر آپ نے دارالعلوم سے احتجاجا ترک تعلق فرمالیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا بربھی مستعفی ہوگئے۔

سارے ملک بیں ان حضرات کی علیحدگی ہے ہے چینی پھیل گئی اور مختلف جنگہوں ہے رہنمایان قوم کے وفو د تحقیق واصلاح حال کے دیو بند پہنچنے سکتے بہاں خاص طور ہے لکھنے کی بات ہے ہے کہ اس وقت حضرت شاہ صاحب نے فرماویا تھا کہ ' بیس کسی کی ذات ہے متعلق یا مدرسہ کی خرابیوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں ووں گا۔البتہ کسی بات پر میری شہاوت کی ضرورت ہوگی تو اس کو چھپ وَں گا بھی نہیں' ۔ یہ تھی مدرسہ کی خرابیوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں ووں گا۔البتہ کسی بات پر میری شہاوت کی ضرورت ہوگی تو اس کو چھپ وَں گا بھی نہیں' ۔ یہ تھی بروں کی احتیاط حالانکہ اس وفت لوگ بیانات ہی پرحق و باطل کا فیصلہ کررہے تھے' محر حضرت نے اس امر کو گوار انہیں فرمایا کہ آ ہے کہ کسی بت سے ادنی ورجہ کا ہمی نہیں تھا۔ولکن لار ادلقضائه.

ا یک مسئلہ پہمی قابل ذکر ہے کہ جھوٹ وہی قابل مؤ اخذہ ہے کہ جان ہو جھ کر کوئی خلاف واقعہ بات کہی جائے لہذاا گرایک می طآدی کسی غلطی کی وجہ سے خلاف واقعہ بات کہدو ہے تو وہ مواخذہ ہے بری ہوگا کیونکہ وہ اپنی معلومات کی حد تک اس کوچیح ہی سمجھ کر کہدر ہاہے۔

(۲) وعدہ کا ایفانہ کرتا ۔ یہ بھی بخت گناہ اور موس کی شان سے بعید ہے ای لئے ملامات نفاق سے قرار پایا 'پھراس کی دوصور تیس ہیں اگر وعدہ کرنے کے دفت ہی اس کو پورا کرنے کی نیت نبھی تو خلاف وعدہ کرنے سے مکر دہ تحریکی کا گناہ ہوگا اورا گرنیت اس دفت پورا کرنے کی ہی تھی مگر کسی مانع وججور کی سے پورانہ کرسکا تواس میں کوئی گناہ ہیں اسی طرح زید بن ارقم سے مرفوعا ابودا وَدوتر ندی میں بھی دارد ہے نیز دعید کا خواف کرنا بھی درست جگر مسلمان کوغصہ یا مصلحت سے ڈرایا دھمکایا کہ تخفے فلال نقصان پہنچاؤں گا تواہے وعدہ کا خلاف کرنا بہتر ہے۔

(۳) امانت میں خیانت کرنا۔ اس میں مال ومتائ کی آمانت بھی واخل ہے اور کس نے راز کی بات کہی تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اس کو دوسروں پر ظاہر کرنا خیانت کے تھم میں ہوگا۔ المجانس بالامانة ولین مجلسوں کی بات بھی ان خاص مجلس والوں کے درمیان بطور امانت ہے مجلس ہے باہر کے لوگوں پر ظاہر کرنا درست نہیں۔ (۲) جب کس سے معاہدہ کرے تو عذر کرے وعدہ اور معاہدہ میں فرق یہ ہے کہ وعدہ ایک طرف سے اور معاہدہ دونوں طرف ہے ہوتا ہے معاہدوں کی پابندی اسلام و مسلمانوں کا وہ خصوصی وامتیازی وصف ہے کہ دوسرے ندا ہب و ملل میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس لئے تقض عہد نفاق کی ہزی علامت قرار دیا گیا۔ (۵) کسی سے جھڑا ایا اختلاف چیش آئے تو بیہودہ گوئی ہے تہذیبی پر آجائے ہی موس کی شان سے بعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ حالمین قرآن کو جاہلوں کی طرح نہیں جھڑ نا چاہئے یعنی ان کا اخلاقی کر دار بہت بلند ہونا چاہئے۔ یہما فقوں جابلوں کی خصلت ہے کہ جھڑڑے کے وقت ان کو فول کھڑیں۔

علامہ عبنی نے تجریز فرمایا کہ ایک جماعت علاء نے اس حدیث کومشکل احادیث کومشکل اُحادیث میں شار کیا ہے کیونکہ جو تصلیس اس میں منافقین کی بٹلائی گئی بیں وہ بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں ول وزبان کی گہرائی وسچائی کے لحاظ ہے یقیناً مسلمان ہیں اور یہ بھی جہ ع ہے کہ ان امور کے ارتکاب ہے بھی ان پر کفرونفاق کا تکم نیس لگ سکتا' ندان کوجہنم کے درک اسفل کامستحق گردانا گیا ہے جومنافقوں کا مقام ہوگا بھراس حدیث کا صحیح مصداق کیا ہے؟ علامہ نے لکھا کہ علاء تحققین کے اس میں حسب ذیل متعددا قوال ہیں۔

ا امام نوویؒ نے فرمایا کہ صدیث میں کوئی اشکال نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسب خصال نفاق کی ہیں اور ایسی خصلتوں والد منافق سے مشابہ ہے کیونکہ نفاق باطن کے خلاف امر کو ظاہر کرنا ہے جو ان خصلتوں والے ہیں بھی موجود ہے کیس ان خصلتوں والا دراصل اسلام کی فاص اصطلاح کا من فق نہیں ہے جو کفر کو چھپا تا ہے بلکہ اس کے نفاق کا تعلق فاص اس شخص سے ہے جس سے وہ جھوٹ بولٹا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے جس سے معاہدہ کر کے تو ڑتا ہے یا جس کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وغیرہ

ا بعض نے کہا اس مفاق کے تھم میں وہ لوگ داخل ہیں جواکثری طور ان خصال کے عادی ہیں لیکن جن سے شاؤ و قادر بھی ایسی خصلتوں کا ظہور ہوجاتا ہے وہ اس صدیث کا مصداق نہیں ہیں۔

۳ علامہ خطابی نے فرمایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری خصلتوں ہے ڈرانے اوراحر از کرانے کی غرض ہے ایسافر مایا ہے تا کہ لوگ ایسی خصلتوں کے عادی نہ ہوں جن سے نفاق کی حد تک پہنچ سکتے ہیں باقی ناور وغیرا ختیاری صور تیں مراذ ہیں ہیں جس طرح حدیث میں ہے المتاجو فاجو و اکثو صافقی امنی قواء ھا (تجارت پیٹے نست و فجور کے مرتکب ہیں اور میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں)
اس میں بھی تا جرکو جموث سے اور قاریوں کوریاء سے ڈراتا بچانا ہے ورند سب تا جرفاج و کذا ب نہیں ہوتے اور نہ سب قاری غیر مخلص وریا کار ہوتے ہیں۔

۳ بعض نے کہا کہ بیرحدیث ایک مخصوص منافق کے بارے ہیں دارد ہے گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کومتعین کر کے اس کا عیب نہیں بتلایا کرتے نضے اس لتے عام الفاظ سے فرمایا۔

لے حعزت حسن بھری نہایت جلیل القدرتا بھی تنے خلافت فاروقی کے دوسال بعد ولادت ہوئی اور • ااھ بھی وفات ہوئی۔ آپ نے بہ کثر ت محاب دتا بعین سے روایت حدیث کی اور آپ سے بھی جلیل القدرائم مدیث نے روایت کی ہے آپ بواسط حعزت تی دوا بوب حمیدالقویل ' بحر بن عبدالقدمز نی وساک بن حرب وغیرہ ا، ما مظلم کے شیوخ حدیث میں جیں مصرت انس بن ، لکٹ نے فرمایا جو ہات ہو جھنی ہو حسن سے بو بھو کے ونکہ ہم بھول سکے۔

حضرت قدو کا قول ہے کہ میں جس فقید کے پاس بھی بیٹھا'اس سے زیادہ افضل حسن بھر کی کو پاپا' حضرت ایوب نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے حسن بھر کی سے زیادہ فقیہ نبیس و یکھا' مسنرت بکرین عبداللہ مزنی نے فرمایا'' جس کواس بات کی خوشی ہوکہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے عالم کودیکھے تو وہ حسن بھر کی کودیکھے ہم نے ان سے زیادہ عالم نبیس دیکھا۔

اعمش نے فریایا' حسن بھری نے علم و تھکت کوخوب جمع کر کے دوسروں کو پہنچ یا' حضرت ابوجعفر یا قر کی مجلس میں حسن بھری کا ذکر آتا تو فرہ نے تھے کہ ان کا کلام تو انبیا و تبیم السلام سے ملتا جلتا ہے۔

محدث ابوزرعہ نے فرمایا جو پہلے محسن بھری نے قال رسول اللہ علیہ وسلم کہ کر بیان کیا 'اسب کی اصل ثابت بھے کول گئی بجز چارحد بڑوں کے محمہ بن سعد نے فرمایا کے حسن بھری جامع عالم رفیع القدر فقیہ 'قتاب مون عابد'ناسک' کیٹر اعلم' فضیح و بلیغ 'جمیل دوسیم تنے آپ نے مااسحابہ کود یکھا۔ (تبذیب سما/۲۱۳) استے بڑے علم فضل وعلوم تبت کے سماتھوا ٹی کسی تنعطی ہے رجوع کرنے میں بھی تا طن بیس کیا بلکہ تلافدہ واسی ب کوتا کید کرتے رہے (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر ) تو انہوں نے خوش ہوکر جزاک اللہ خیرا کہا ( اورا پی سابق رائے میں تبدیلی کرلی ) پھرا پنے اصحاب سے فرمایا'' جبتم مجھ سے کوئی ہات سنو اور پھراس کوملاء تک پہنچا و' تو میری جو ہات ناصواب وغیر سیح ہواس کا جواب بھی مجھ تک پہنچا دیا کرو''۔

۲ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نفاق اب نہیں رہاوہ صرف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ وہ لوگ کفر پر پیدا ہوئے تھے اور وہ ان کے دلوں میں رچا ہوا تھا مسلمانوں کے ڈراور مصلحتِ وقت سے مجبور ہو کراسلام ظاہر کرتے اور سارے اعمال نماز روزہ وغیرہ بھی ادا کرتے تھے اب اسلام کی اشاعت پوری طرح ہوگئی لوگ اسلام (وین فطرت) ہی پر ہیدا ہوتے ہیں ای میں ہوش سنجا لتے ہیں البندا اس کے بعد جولوگ اسلام ظاہر کریں اور دل میں کفر ہوتو وہ منافق نہیں بلکہ مرتد کہلائیں گے۔

کا خاصی عیاض نے فرمایا کہ حدیث الباب کا مقصد صرف ان ۲۰۵۰ خصلتوں کے اندر منافقین کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے پورے اسلام کے ساتھ نفاق سے تشبیہ دیتا مقصور نہیں ہے اور ایسے خصائل والے مومن کو صرف اس محفل کے ہی لحاظ سے نفاق کی بات کرنے والا سمجھیں سے جس کے ساتھ وہ ایسامعاملہ کرے گاری تو جیداول تو جیدسے ملتی جلتی ہے۔
 کی بات کرنے والا سمجھیں سے جس کے ساتھ وہ ایسامعاملہ کرے گاری تو جیداول تو جیدسے ملتی جلتی ہے۔

۸ علامة قرطبی نے فرمایا: نفاق ہے مرادمل کا نفاق ہے عقیدہ کا نبیں جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ ہے فرمایا تھا کہتم میرے اندر کچھ نفاق پاتے ہو؟ فلاہرہے کہ اس سے مرادمل بی کا نفاق ہوسکتا تھا مملی نفاق سے مرادا خلاص واحسان کی کمی ہوسکتی ہے حافظ این تجرُّ نے فتح الباری ص ا/ ۱۷ ہیں اس کوسب سے احسن جواب بتلایا ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیصفی مابقہ) کہ میری باتیں عماء وقت پر پیش کر کے میری کوئی نلطی ہوتو اس ہے جھے مطلح کردیا کرو چنانچے متعدد مسائل میں اپنی آراء ہے رجوع فرمایا ہی طرح دوسرے اکا برسلف بلکہ ہمارے اپنے اساتذہ کے دور تک بھی بجی طریقہ رہا کہ اپنی سطی ہے رجوع کرنے میں بھی تال نہیں کیا یہ سب ان کے ضوص نلمیت اور پھٹٹی علم کی دلیا تھی محراب ہم جس دور ہے گڑ ررہے ہیں ہے بات کمیاب ہوتی جاری ہے باوجود علم ومطالعہ کی کم مابھی کے تفق و تبھر سمبلانے کا شوق اور بڑے بڑے القاب و خطابات یائے کی تمن روز افروں اگر کوئی تعطی ہوگئی تو اس ہے رجوع سخت دشواڑ کاش ہم اپنی غلط روش پر متنب ہوں اور طریق سلف ہے دور ندہو۔ واللہ الموفق۔

ان سب اتوال کے بعد علامہ محقق حافظ عیتی نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ المنافق میں الف لام اگر جنس کا ہے تو حدیث کا منشاء صرف تشبیہ وتمثیل ہی ہے حقیقت کا اظہار ہر گزنہیں اورا گرعہد کا ہے تواس سے مراوکوئی خاص متعین منافق ہے یا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے کے منافق ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی تشخیف ق

جارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پرایک طل دوسراار شاوفر مایا کہ حدیث میں نفاق کی علامات ونشانیاں بتلائی ہیں علامات واسباب نہیں بتلائے علل واسباب کے ساتھ معاملات ومسببات کا وجود بھی حقق ہوجا تا ہے لیکن کس چیز کی ابتدائی علامات ونشانیوں کے وجود سے بیضرور کی نہیں کہ وہ چیز بھی متحقق ہوجائے جس کی بیعلامات ہیں جیسے علامات قیامت کہ بہت پہلے ہے اس کے آثار ونشانیاں فلا ہر ہور ہی ہیں اگر بیسب اس کی علت ہو قبل تو قیامت کا وجود ضرور ہوجاتا۔

غرض علامت کے وجود سے صرف اتنا کہد سکتے ہیں کہ نفاق کی خصلت بطور علامت پائی گئی اوراس کی وجہ ہے اس مخض کومنافق نہ کہیں گے۔

تتحقيق بيضاوي يرتنقيد

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نفاق کاعملی واعتقادی دوشم بتلا کر جواب ویا ہے مثلاً قاضی بیضاوی نے شرح مصابع المنة میں وہ ٹھیک نہیں کیونکہ ورحقیقت نفاق ایک ہی چیز ہے خواہ اس کاعمل خلاف اعتقاد خلاف عقاد خلاف عمل سے سرح مصابع المناف کا مصداتی زماند رسالت کے منافقین سے کہ وہ بظاہر سب اعمال مسلمانوں کی طرح انجام دیتے سے اوران کے دلوں میں گفر ویٹرک کی ظلمت بھری ہوئی اور دوسر سے کامصداتی آج کل کے بہت ہے مسلمان ہیں جواعمال کے لحاظ ہے صفر ہیں۔ والمعصوم من عصمة الله.
حتی ید عہا ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرم ٹی کہ اگر کسی مسلمان سے کسی تصلب نفاقی کا صدور ہوجائے اور پھروہ اس کوٹرک کردے تو اس پرسے نفاق کا حکم ہٹ جائے گا جس طرح زائی کے ایمان کی تمثیل سائبان ہے دی گئی ہے کہ زنا کے وقت اس کا ایمان سائبان تمثال باہر ہوجاتا ہے چھرجہ وہ اس سے بازآ جاتا ہے تو وہ ایمان پھراندروائیں ہوجاتا ہے۔

### حافظابن تيميدكامسلك

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ حدیث الباب میں جو پھھا شکال ہے وہ جمہور کے مسلک پر ہے کہ بیرمب نشانیاں اگر نفاق کی جیں تو ان کا وجود نفاق کے وجود پر دال ہے اور حکم نفاق ہوا تو حکم ایمان کو وہاں ہے ہٹا تالا زمی ہوگا 'ضدین کا اجتماع نہیں ہوسکتا' لیکن حافظ ابن تیمیہ کے مسلک پر کوئی احکال نہیں 'کیونکہ اُن کے نز دیک ایک مسلم میں کفر و نفاق کی با تیں بھی جمع ہوسکتی جیں اور حدیث کے الفاظ "من کانت فیہ خصلہ منہ ن کانت فیہ خصلہ من النفاق ہے بظاہران کی تائید ہوتی ہے۔

#### ایک شبراور جواب

پہلی حدیث میں تین تصلتیں نفاق کی ذکر ہوئیں 'جن سے بظاہران تین کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے' پھر دوسری حدیث میں چار کا ذکر کو پہلی حدیث میں نفاق کی ذکر ہوئیں 'جن سے بظاہران تین کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے' پھر دوسری حدیث الباری ا/ ۱۷ بیس کہا کیول ہے ؟ علامہ قرطبی نے جواب دیا کہ ممکن ہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو اور خصلتوں کا علم بعد کو ہوا ہو وافظ نے فتح الباری ا/ ۱۷ بیس کہا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں' ہوسکتا کہ پھے تصلتیں اصل نفاق کی ہوں اور دوسری زائد کمال نفاق کی' دوسرے میہ کے مسلم وادسط طبرانی کی روایت میں لفظ من علامہ المعنافق ثلاث آیا ہے۔

جس سے خود ہی عدم حصر مغہوم ہوتا ہے کی ایک وقت میں چند صلتیں ذکر کیں اور دوسرے وقت دوسری بتلائیں۔

# علامه نو وي وقرطبي كي تحقيق

على مەقرطبى ونو وى نے يہ بھى لكھا كەدونوں روايتوں كے مجموعہ سے پانچ خصلتيں معلوم ہوئيں مجموث اور خيانت كاذكر تو دونوں ميں ہے اول ميں خلف اور ثانى ميں غدراور فجورزيادہ ہے گھران پانچ كامال كارتين ہى خصستيں ہيں كيونكه غدروخلف وعدووتوں ايك ہى خانے ميں ہيں اور فجوركذب ميں داخل ہے اوران تين سے ان جيسى دوسرى خصلتوں پر تنبہ ہوسكتا ہے۔

## عيني وحافظ كي شحقيق

علامہ عینی اور حافظ این حجرنے لکھا کہ شریعت نے یہاں بطوراصل کلی' تول نعل اور نیت کے فساد پر متنبہ کر دیا ہے' بینی فساد تول پر حجوث سے' فساد فعل پر خیانت ہے اور فساد نیت پر خلف سے بہلے گز رچکا کہ خلف وعد کی صورت میں گناہ جب ہی ہے کہ وعدہ کے وقت نیت ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ ہوا گرنیت تھی اور کسی سب سے پورانہ کر سکا تواس پر کوئی گن ونہیں والقداعلم۔

#### باب قيام ليلة القدر من الايمان

### شب قدر کا قیام ایمان سے ہے

٣٣ حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمہ حضرت ابو ہر مریاۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو خص شب قدر میں ایمان ونبیت ثواب کے ساتھ عبادت کرے گا'اس کے تمام گذشتہ گناہ بخش دیئے جا نمیں گے۔

 اورا یک تول ۱۹ کا بھی ہے جوحضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے۔ ایک تول مہینہ کی آخری شب کا بھی ہے۔امام شافعی کار جیان ۲۱ ۳۳ کی طرف ہے۔ بیرے کی طرف ہے۔ بیرسب اقوال عمد ۃ القاری ص ۲۹۲/ میں ذکر ہوئے ہیں۔

یہ سب تفصیل اور اقوال اس لئے بھی ذکر کر دیئے گئے کہ انڈرتعالی کی رحمت خاصہ کی تلاش وجنتی بھی زیادہ را توں میں ہوسکے۔ اچھا ہے'اس کی یاد کے کھات جنتی زیادہ توجہ و خیال اور شوق و ذوق کے ساتھ گزریں وہ نہایت قیمتی دولت وسر مایہ ہیں اور غفلت کے کھات ہے زیادہ خسران وخسارہ کسی چیز میں نہیں'اس لئے

شاید که نگاہے کند آگاہ نباشی

عافل تو بیک لخط ازاں شاہ نباشی

اور دوم عارف نے کہلے

ادریں رہ ے تراش و ہے خراش تادم آخر دے قارع مباش

تیسرے عارف نے شب قدر کی تلاش کرنے والوں کو کیا اچھا جواب دیا

اے خواجہ چہ پری زشب قدر نشانی! ہرشب شب قدر است اگر قدر بدانی

یوں تو دن کے اوقات بھی خدا سے خفلت میں گزار نے کا کوئی عقلی وشر کی جواز ہر گزنبیں گرشب کی سکون و تنہائی ویکسوئی وخموشی میں چونکہ ہر احساس جا گ جاتا ہے اس لئے قلب مومن سے مزید جاگ کا مطالبہ بھی پڑھ جا تا ہے اورا گرخدا کی خصوصی رحمت اس طرح جھنجھوڑ کرمومن کو بیدار نہ کرتی تو اس کی خواب خفلت بھی غیروں ہی کی طرح ہوتی اور دنیا جس کا وجود و بقائحض خدا کی یا دوالوں سے وابستہ ہے کیونکر قائم رہتی ؟

بیدارند کری تواس کی حواب مقلت بی عیروں بی کی طرح ہونی اور دنیا بس کا وجود و بقاضی خدا کی یا دوالوں ہے وابسۃ ہے کیونگرقائم رہتی؟

پھر قیام شب قدر میں بحث ہوئی ہے کہ کیااس کی موقودہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے پوری رات عبادت میں گزار نی ضروری ہے یا کم بھی کافی ہے؟ بعض ائمہ کی رائے ہے کہ کم بھی کافی ہے جی کی فی ہے تواس تحقیق پراگرکوئی محض تمام سال کی راتوں میں اگر کی فیضل تمام سال کی راتوں میں ایر اور مشان کی دوہ سال کے ساتھ عشاء کی فماز ہی با جماعت وقت پرادا کرتار ہے توامید ہے کہ وہ سال کے سال شب قدر کی فضیلت ضرور پا کے گا او جب وہ شب قدر کی تلاش سال کی فدکورہ اقوال گذشتہ راتوں میں مزیدا ہم تمام سے کرے گا تو رمضان کی راتوں میں پھر خصوصیت سے درمیانی و آخری عشرہ میں اور اخص الخصوص آخیر عشرہ میں کیوں نہ کرے گا؟ اس طرح ایک بظام مشکل کام کے لئے گئی آسانی نکل آتی۔

''رحمت حق بهاندی جوید''

لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ: اس رات کا نام 'شب قدر' اس لئے رکھا گیا کہ اس بیں خدا کے ہم وظم ہے ایک سمال کی اقد ارار زاق و آجال لکھے جائے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی عظمت وشرف کی وجہ سے بینام ہوا تیسرا قول یہ ہے کہ جو شخص اس رات میں طاعات بجالا تا ہے دوقد رومنزلت والا بن جاتا ہے چوتھا قول یہ ہے کہ جو طاعات اس میں ادا کی جاتی ہیں ان کی قدر روعظمت زائد ہے۔

شب قدر کا وجود: بعض لوگوں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ایک روز آپ شب قدر کے تعیین کرنے لئے باہرتشریف لائے ووقع میں کو گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ النے باہرتشریف لائے کہ وہ کے دہوں سے نکل گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ الشب قدر) اٹھا لگئی۔ بیدائے قائم کرلی کہ لیلۃ القدر کا کوئی وجود تھی نہیں رہائیکن سے بات غط ہے کیونکہ خودای حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ شاید یہی بات تمود وجود تیں بلکہ رفع علم تعین ہے۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا تمام معتمداور بھروسہ کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ اس''شب قدر'' کا وجود و دوام آخر زمانے تک رہے گا'وہ موجود ہے دیمی بھی جائنتی ہے اور بنی آ دم بیل ہے ہر شخص ہر سال رمضان بیں اس کی تقید لین کرسکتا ہے اس کے علاوہ صلحائے امت سے غیر محصور خبریں اس کے وجود ورویت کی منقول ہوئی ہیں'اس لئے مہلب کا بیتول غلط ہے کہ در حقیقت اس کو دیکھنا ممکن نہیں۔ وجہا خفاء شب قدر: زمحشری نے کہا'' شایداس کے اخفاء میں بیر حکمت وصلحت ہے کہاس کو تلاش کرنے والا سال کی اکثر را توں میں اس کوطلب کرے تاکداس کو پالینے ہے اس کی عبادت کا اجرو ثواب بہت زیادہ ہوجائے دوسرے بیر کہ لوگ اس کے معلوم و متعین ہونے کی صورت میں صرف اس رات میں عبادت کر کے بہت بڑافضل و شرف حاصل کر لیا کرتے اور اس پر بھروسہ کر کے دوسری را توں کی عبودت میں کوتا ہی کیا کرتے ہی اس کوخفی کردیا گیا (عمرة القاری میں ۱۳۱۳)

یحث و تطر: بعیر مناسبت باب کے سلسلہ میں علام محقق حافظ عینی نے عمد ۃ القاری ص ۲۹۲۱ میں ارشاد فرمایا کہ امام بخاری نے سب ہے پہلے بطور مقدمہ باب کیفیۃ بلدہ الموسی کا بیان کر کے کتاب الا کمان کھی جس میں مختلف ابواب لائے ان میں امور اکمان بیان کے اور درمین میں باخی باب ایسے بھی ذکر کردیئے جوامورا کمان کی ضد ہیں لینی کفر دشرک یا ظلم ونفاق وغیرہ سے تعلق رکھنے والی یاان سے قریب کرنے والی باتوں سے احتراز کرانے کے لئے ان ابواب کوذکر کرتے تنہیں کا اور بتلایا کہ ایک چیزوں سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد اب پھر بقیہ ابواب معلقہ امورا کمان کاذکر شردع کردیا ممثل بھی المورا کمان الاسلام تھ معلقہ امورا کمان کاذکر شردع کردیا ممثل اوذکر شد پائے ابواب امورمضا وہ ایمان سے اور دیکھا گیا تو ان سے پہلے باب السلام میں الاسلام تھ اور اس سے زیر بحث باب لیلۃ القدر کی مناسبت یوں ہے کہ جس طرح افشاء اسلام امورا کمان سے ہائی طرح لیلۃ القدر کے اندر فرشتہ بھی اور اس سے ذیر بحث باب لیلۃ القدر کی مناسبت یوں ہے کہ جس طرح افشاء اسلام امورا کمان سے ہائی طرح لیلۃ القدر کے اندر فرشتہ بھی افشاء سلام کرتے ہیں مدیث میں معروف پاتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اور جس مرویا مورت کو نماز اللہ سے ذکر مومظ وغیرہ میں معروف پاتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اور جس مردی ہو سلام میں معمول کو اسلام کرتے ہیں اور جس مردی ہو ہیں۔ معملے الفہ حوری کی تفسیر میں کو میں کہ میں اس کو سلام کرتے ہیں۔ کو کھی اس میں فرشتے بکٹر شہ میں والے کو کہ اس کی معمول کو اسلام کرتے ہیں۔ معللے الفہ حوری کی تفسیر کو موسول کو کو کو سالام کرتے ہیں۔

ايمان واختساب كي شرط

ایمان کی شرطاتو ظاہر ہے کہ بغیراس کے وئی بڑے سے بڑا مل بھی تیول ٹیس ہوسکتا لیکن احتساب کیا ہے؟ اوروہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو بھے لیا جائے۔ اس کے معنی بین حصول تو اب کی نبیت سے یا محض خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لئے کوئی نیک عمل کرنا جس بیس ریا نمائش یا کسی کے خوف وڈر کا شائبہ ندہ واس کا درجہ نبیت سے آ گے ہے کیونکہ پیلم العلم کے درجہ بیس ہے الہٰ ذااس کو استحضار نبیت استعمار قلب دعدم ذہول نبیت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

## حضرت شاه صاحب كي شخفيق

فرمایا جس طرح پہلے بھی بتلا چکا ہوں افعال اختیار یہ کے وقت جودل کا ارادہ خود بخو دان کے کرنے کا موجود ہوتا ہے وہ تو نیت ہے جو صحت عمل اور حصول اجردونوں کے لیے کافی ہے اور اس کا زبان سے کہتا بھی ضروری نہیں گویا ہرا ختیاری فعل کے ساتھ نیت موجود ہوتی ہے اور اس فعل کی شرع صحت کے لیے کسی اور نیت کی ضرورت نہیں البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ کوئی فاسد نیت موجود نہ ہوا ہا اس کے اوپر امر فعل کی شرع صحت کے لیے کسی اور نیت کی ضرورت نہیں البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ کوئی فاسد نیت موجود نہ ہوا ہا اس کے اوپر امر زاکد ہے کہ اس نیت کا شعور حاصل ہولیعنی دل کی توجہ بھی اس نیت کی طرف ہوا دراس سے اجروثو اب میں زیادتی ہوجاتی ہے۔

عرض نیت بمز لہ علم کا اجرا گرا کیک حصہ تھا تو احتساب بمز لی علم العلم کا اجرمضا عف ہوجا تا ہے پھر چونکہ بعض مواقع میں بیاست شعا ہوتا ہوں ہے سبب بیا احتساب ضروری یا مفید نہیں سمجھا جا تا اس لیے احادیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی تا کہ انسان کے قیمتی کہا ت محض ذہول کے سبب بیا تیست نہ شھر بین مثلاً چند صور تیں کھی جاتی ہیں۔

(۱) ۔ آفات ساوی یا اچا تک حادثات کے وقت عموماً اس طرف خیال نہیں ہوتا کہ اس میں نقصانِ جان و مال ہوتو اس پراجروثو اب کے کوئلہ یہ مجھ دیا جاتا ہے کہ اسباب کے تحت ایسا خود بخو و ہوتا ہی تھا ہم نے جان ہو جھ کرکوئی تکلیف اللہ کے راستے میں برواشت نہیں کی کہ

اس کے تواب کی تو تع کریں مثلاً آگ لگ گئ گھر نتاہ ہو گیا زلزلہ ہے مکانات اور جانیں ضائع ہو گئیں عام و با پھیل گئ جس ہے دفعتاً اموات ہونے لگیس تواس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ایک عورت کا بچہ مرکبیا فرمایا اس کوچا ہیے کہ مبر کرے اوراحتساب بھی کرے بعنی اس کو صرف تفقد مری ونا گھائی امر سمجھ کر اللہ کے اجر جزیل اور تو اب عظیم سے خفلت نہ برتے۔

(۲) بہت ہے مشقت و مجاہد کے اغالی خیرا ہے ہیں کہ خودان کے اندر تقب و مشقت اٹھانے پرآ دمی ان کے طاحت و اوّاب کو تو مرد ہم و خیال کی حدے بھی زیادہ مثلاً بہی تیام لیاہ القدر کہ مرد ہم و خیال کی حدے بھی زیادہ مثلاً بہی تیام لیاہ القدر کہ بظاہرا یک رات کی عبادت ہے اور کی دومری رات ہیں کوئی شخص اگراتی ہی عبادت کر کے مشقت و تقب اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اجراس کا بھی بہت ہے گر بہال حضورا کرم صلی اللہ علیہ و مل کے تھیمیٹر مائی کہ اگرا صاب ہرے گو تو اس میں ایک ہی رات کی عبادت ہے اس کے مار رے گذشتہ معاصی دُھل جا تیں گے ، جس طرح رج مبرور سے پاک صاف ہوجا تا ہے ، پھراس رات کی عبادت کا ایک ہزار راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہونا قرآن مجید سے ثابت و معلوم تھا اس کے لیے بھی قلب کو متوجہ کرے گا ای طرح جباد فی سمیل اللہ کے لیے بھی حسوجہ لللہ کرنے کی تاکید آتی ہے کیونکہ اس کا اج بھی بائد و برتہ ہے۔ کہا تو اس سے مقاد کی اس کے علادہ مشقتوں و بجا ہدوں کے اعمال ہیں اس لیے بھی احساب ضروری ہے کہ اس سے دشوار کا مول کے لیے ہمت و حوصلہ کرنے کا تاکہ کہ موارکا مول کے لیے ہمت و حوصلہ کی طاقت تھی کہ صاب ہے عرام مواردہ جو ان ہوتا ہے اور بوڑ ہے وہ بھی کرگذرتے ہیں جو جو ان نہیں کر سکتے وہ محض خلوص و للہت و احساب بی کی طاقت تھی کے صاب ہی دیا کو تھی و نیا کو نی کر لیا تھا۔

صوم رمضان کے لیے بھی احتساب کالفظ حدیث میں آتا ہے کونکہ اس میں بھی جہدہ شقت اور تعب نفس ہے گراس کی نیت پر تواتنا ہی تواب طے گاجتنا اور دُوں کے دوزوں پر ملتا ہے اور مضان کے اندر دوزوا گراحتساب کے ساتھ رکھا تواس کے لیے گذشتہ تمام معاصی کی مغفرت بھی موجود ہوئی۔

(۳) ... بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کو انسان بظاہر اپنفس کے تقاضوں سے کرتا اس لیے اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ان پر بھی کوئی اجر وثو اب ل سکتا ہے تو اس پر بھی شارع علیہ السلام نے تنبیہ فر مائی کہ احتساب کے ساتھ ان پر بھی پڑا اجر ہے مثلا اپ (۱) ہوی بچی کوئی اجر وثو اب ل سکتا ہے تو اس پر بھی شارع علیہ السلام نے تنبیہ فر مائی کہ احتساب کے ساتھ قبرستان جانا دغیرہ کہ اگر صرف چھی نیت سے بچی پر فرج کرتا (۲) دور سے نماز کے لیے مبحد میں پہنچنا (۳) مسلمان کے جناز سے کے ساتھ قبرستان جانا دغیرہ کہ اگر اس اس بھی کیا ان کا موں کوئیا یہ بچھ کر کہ اللہ کا تھی حاصل ہوا تو مزید اجر وثو اب کا بھی ستی ہوگیا۔

یعنی اس نیت کا استحضار اور استحصار قلب بھی حاصل ہوا تو مزید اجر وثو اب کا بھی ستی ہوگیا۔

حضرت شاہ صاحب نے اس تفصیل کے بعد فرمایا کہ بی نے احتماب کی بیشرح مستدِ احمد کی اس صدیث ہے لی ہے من ہم بحسنة کتب له عشر حسنات اذااشعو به قلبه و حوص النے بیاشعار قلب و حرص نو بیشر کے بیار سیادر بیشر نیس برام زائد ہے نیت پر بھی ثواب ہے گر احتماب پر اجر مضاعف ہو جاتا ہے اللهم و فقنا لکل ماتحب و توضیے بمنک و کرمک و بجاہ جیبک المرتضی صلی الله علیه و سلم.

#### باب الجهاد من الايمان

## (جہادایمان کا ایک شعبہ ہے)

٣٥... حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابوذرعة بن عمر وبن جرير قال سمعت اباهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخوجه الاايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بمانال من اجر اوغنيمة او ادخله الجنة ولو لا ان اشق على امتى ما

قعدت خلف سرية سرية ولو ددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل .

ترجمہ:۔حضرت ابوہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ دسول القد علیہ وسلم نے فر مایا:۔اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذ مہ لی ہے ۔ کہ جو فض میر ہے رائے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی دوسری چیز نہ کہ جو فض میر ہے رائے اسے بیس جہاد کے لئے اوراس کے نگلے کا باعث جھے پرائیمان اور میر ہے رسولوں کی تقد لیق کے سواکوئی دوسری چیز نہ جو میں اس کو اجر فنیمت وے کرواپس لوٹا دول گا یا اس کو جنت ہیں داخل کر دول گا (پھر آپ نے فرمایا) اگر میہ بات نہ ہوتی کہ میری امت تعب ومشقت میں پڑج سے گی تو ہیں سریے (معر کہ جہاد) ہیں جانے ہے رکتا اور جھے بیدا مرنہا بیت ہی مرغوب ہے کہ میں اللہ کی رہ وہ میں شہید ہوجاؤں۔
شہید ہول پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہول پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہوجاؤں۔

تشری :۔ ارشاد ہے کہ جو محفی محض اعلاء کلمۃ القد کے لیے جہاد کرے گااس کے لیے جن تعالی نے دوبا توں کا ذید ایا ہے اگر زندہ رہا اور سلامتی کے ساتھ گھر واپس آگیا تو اجر عظیم اور مال غنیمت کا مستحق ہوا اور اگر شہادت کے منصب عظیم سے مشرف ہوا تو سید میں جنت میں داخل ہوگیا کہ شہید حور کی گود میں گرتا ہے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوتا ہے دن بھراس کی سیر کرتا بھل میوے کھا تا ہے اور رات کے دفت عرب اللی کے ساتھ لیکے ہوئے قند بلول میں آرام کرتا ہے لین اپنے اصل مقام اور وطن اصلی کی طرف لوٹ جاتا ہے اوٹنا تو سب مومنوں کو ہے گر شہید کے لیے یہ محق حصوصیت ہے کہ اس کا دخول جنت یوم جزاء و آخرت تک موقوف و موخر نہیں ہوتا۔ مولانا جامی نے فرہا یا

ولا! تاکے وریس کاخ مجازی کی مانند طفلاں خاک بازی تو گئی ہانند طفلاں خاک بازی تو گئی ہان کے دریس کاخ تو گئی ہاں دست پروں ازیں کاخ چازاں ہشیاں بیگانہ سمنتی چودوناں چغدایں ویرانہ سمنتی بیوناں بال ویرز آمیزش خاک پیرتا کیگر ایوان افلاک بیرتا کیگر ایوان افلاک

حب تحقیق حضرت شاہ صاحب بنت کا علاقہ ساتویں آسان پر ہے اور عرش النی اس کی جھت ہے لبذا جنتیوں کے ایوان ومحلات کے
کنگرے عرش النی کے قندیلوں سے باتیں کریں گے اور مولا تاجا می بھی ای حدیث کے ضمون کی طرف اشارہ فرہا رہے ہیں۔ وابند اعلم۔
آگے ارشا و نبوی ہے کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ ہر معرکہ جہا و میں ضرور شرکت کروں گا مگر غریب و تا دار مجور و لا چارلوگوں کے خیال سے
دک جو تا ہوں کہ ندان کے پاس اسلحہ ہیں ندا تنا مال کہ اس سے اسلح خرید کئیں نہ بیت المال ہی ہیں اس وقت اتن گئی گئی کہ اس سے ان ک
امداد اسلحہ سواری وغیرہ کے لیے ہو سکے اگر میں نکلوں گا تو وہ کسی طرح گھروں ہیں ندر ہیں گے اور ہزار تکالیف اٹھا کر بھی میرے سرتھ ضرور
شریک ہوں گی جرجھ ہے ان کی غیر معمولی تکلیف ومشقت ندد کیمی جائے گی اس خیال سے سرآیا ہیں شرکت نہیں کرتا۔

بحث ولنظم: جہاد پرجلداول کی آخری حدیث اورائ جلد کے شروع میں بھی لکھا جاچکا ہے یہاں ایک بحث رہے کہاں ہے پہنے باب میں صبِ قدر کا بیان تھا اورا گلاباب قیام رمضان کا ہے درمیان میں جہاد کا باپ کیوں لائے؟ لیکن جیسا کہ ہم پہنے بھی ذکر کر ہے ہیں جہاد مع الکفاد سے پہلے جہادم النفس کی ضرورت ہے۔

يهد خود كمل موليس كهردوسرول كى طرف بردهيس كاول اني يورى اصلاح كاكام ضرورى بايخ كوكال وكمل طور ي تالع خداوندى بن

ان کی غزوات میں حضور سلی انتدعایہ وسلم کے ساتھ میں کہتے جہاد حاصل کرنے کے لیے سی برام بوی بوی قربانیاں پیش کر چکے بتے غزوہ ہوک کے وقت کہ سنر نہایت وور دراز کا تھا بخت کری بزری تھی کہ گھروں میں بھی آ رام نہیں ار باتھ مجور کی قصل تیر تھی جس پرسال بھر کے گزارہ کا وارو مدارتھ آ وا ہے جربا ورسواری بھی کم تھیں گر جو نمی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کا عزم واعلان فرمایا بوی سرعت کے ساتھ تھیں ہزار مسلمان ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے حتی کہ دھنرت کعب ابن ما لگ کے قول کے مطابق سارے مدینہ طیبہ میں بجر معذور سریض کے کوئی مسلمان باتی ندرہ کی تھی جو جہاد پرندگی ہوان ہی وجوہ ہے آپ نے بعض معرکوں میں شرکت نہیں کی اورا پیٹنس پر جبر فرمایا ۔ ساتھ اپنے زمانے جی جہاد میں نی کریم سلی انتدعلیہ وسلم نے شرکت فرمائی دوسب ' غزوات' کہل تے ہیں اور جن جی شرکت نہیں فرمائی وہ ' مرایا'' کہلاتے ہیں۔

نیناہے ہر تکلیف ومشقت کواس کی راہ میں آئی خوثی ہرواشت کرنے کی عادت کرتا ہے اقامتِ صلوٰ ہے کے در بعداللہ سے تعلق کو مشخصم بنا نااوراواء ذکو ہو اللہ کے مرتفی کے لائق بنا تا روزوں سے اللہ کی مرضی کے لیے وصد قات کے ذریعہ حب مال کو کم کرتا غربوں ٹا وارول اور ضعیفوں کوا بٹی جیسی فراغت کی زندگی کے لائق بنا تا روزوں سے اللہ کی مرضی کے لیے بھوے پیاسے دہنے کا خوگر ہوتا ہے جہاد کا مطلب و نیا سے فقتہ وفساد کی ہاتوں کو فتم کرتا دین اللی کے قائم کرنے یا قائم رہنے ہیں جو بھی رکاوٹیس پیدا ہوں ان کو ہٹانا اور مٹانا ہے اللہ کے سیح و بین اسلام کوغیر مسلموں پر چیش کرتا ہے اس کواگر وہ قبول ندکر میں تو اس پر جرنہیں لیکن اس کی برتر می وسیادت کو ضروران سے تبلیم کرانا ہے تا کہ کمروا ہوا کی بجا دراز دستیوں سے دین فطرت اور اس کے جیروم خلوب والا جار ہوکر شرو جا کیں۔

کدمعظمہ کی زندگی بین صرف اقامتِ صلوٰۃ اورا بتاء کو ۃ وغیرہ کا پابند بنایا گیا جب ریزندگی کمل ہوگئی تو مدینہ طیبہ بین جہاد مع الکفار کا دورشروع ہوااس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ پھر ہر ہر قدم پر کا مرانی وکا میا بی نے مسلمانوں کے قدم چو ہے نہا بہت و نیا پر چھا گئے اوراعلاء کلمۃ اللّٰد کا فریضہ اس خوبی ہے اوا کیا کہ وہ بعد والوں کے لیے بہترین نمونہ بنا۔

یہ ای لیے ہوا کہ پہلے ان کے نفوس مرتاض ہو چکے تھے ان کی نیت ہیں نہ خوز بری تھی نہ کوئی انقامی آگ ان کے داوں ہیں بجڑک رہی تھی نہ وہاں عصبیت تھی نہ وال وزر کی حرص وطع نہ عورتوں کا لا کی تھا نہ حکومت کرنے کا سودا ان کے سامنے محض اللہ کی خوشنودی تھی اور مدسیت خاتی کا جذبہ بچر ہر معا لمہ میں للہیت و خلوص مقصد زندگی وہ دن ہیں گھوڑ وں کے شہوار اور میدان کا رزار کے مردمجاہد تھے اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سربہ بودا پی افزشوں اور کوتا ہوں کی مغفرت کے لیے گڑ گڑ استے تھے رھبان باللیل و فور سان بالنہار در حقیقت بیوہ اوصاف تھے کہ ان پر اللہ کے فرشے رشک کرتے تھے ان کے قدموں کے پنچا ہے پر بچھاتے تھے۔ الدجعل فیہا من یفسد فیہا کہنے والے اپنی آئی میں اللہ کو فرشوں اللہ میں مالی اللہ علیہ میں مالی اللہ علیہ میں انگر میں ان مالیہ میں انگر میں میں انگر میں میں انگر کے وہ جود کھے رہے ہیں خواب کا معالمہ ہے یا بیداری کا؟ غرض می امی سلی اللہ علیہ وہ کے جاں نگار صحابہ کرام نے چشم ملک وفلک کو وہ پر کے دکھا دیا جو ایک معالمہ ہے یا بیداری کا؟ غرض می امی سلی اللہ علیہ وہ کے جاں نگار صحابہ کرام نے چشم ملک وفلک کو وہ پر کے دکھا دیا جو ایف میں اللہ مایشاء .

#### شب قدروجهاديس مناسبت

دوسری وجہ مناسبت حافظ نے فتح الباری مس الر ۲۹ میں لکھی ہے وہ بہت عمرہ ہے کہ جس طرح محنت و مشقت اٹھا کرشپ قدر کو تلاش کرتے ہیں پھر بھی وہ میسر ہوجاتی ہے بھی نہیں ای طرح مردی البہ بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ شہادت کا طالب وحتی ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ اس کو حاصل ہوجاتی ہے بھی نہیں ہیں دونوں باب ہیں توی مناسبت لگی دونوں میں کامل مجاہدہ ہے اور دونوں میں مقصو واصلی کا حصول وعدم مصول محتل ہوتا ہے پھر شب قدر کو تلاش کرنے والا نواہ وہ نہ لے ماجور ہے اور اگر مل جائے تب تو اس کا اجر بہت بھی بڑا ہے ای طرح شہادت کا طالب بھی ما جور ہے اور بصورت حصول شہادت اس کا اجر بھی نہایت عظیم ہے جس کا انداز و آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائے شہودت ہے ہوسکتا ہے ہیں امام بخاری نے مناسبت نہ کورہ کے سبب یہاں درمیان میں استعمر او آجباد کا باب بیان کردیا ہے اور آگے بھر قیام مرتب ہے۔

ایک اہم شہد: حدیثِ مذکورہ بیں 'من اجو او غنیمہ '' وارد ہے جو کل اشکال ہے کیونکدا جروفنیمت بیں کوئی منافات نہیں بلکہ مجاہد کواجرتو ہرحالتِ میں ضرور ملتا ہی ہے مال غنیمت ملے یاند ملے پھرتر دید کیا موقع تھا؟

علامة قرطبی كا جواب: علامة رطبی نے اس كا جواب بيديا كه كلام اصل بين من اجو فقط او اجو غنيمة "قمااس ميس چونكه كرارتها اس كي معطوف والا اجر حذف كرديا كيا البيم واقع بين اختصار كے ليے حذف اكثر ہوجا تا ہے چونكه حصول اجرسب كومعلوم ومفروغ غنه تمااس كاذكر بيضرورت سمجما كيا۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

اوکے استعمال کے لیے خارج میں منافات یا دو چیز وں کا ایک جگہ جمع نہ ہوسکنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ ان دونوں کی صرف حقیقت ومصداق الگ الگ ہوں خواہ خارج میں جمع بھی ہوسکیں چنانچیاد کا استعمال تابع ومتبوع میں بھی ہوسکتا ہے کیونکہ نئیمت اجر کے تابع ہے اورغنیمت چونکہ اجر سے مغائر ہے او کا استعمال بھی سیح ہو گیا۔

یکی بیرگ دائے آ ہے۔ 'او کسبت فی ایعانها خیرا'' میں بھی ہے جس سے زخشری نے اس امر پراستدانال کیا ہے کہ ایمان بدوں اعمال کے موجب نجات شہوگا اور یکی ندہب معزز لدکا ہے انہوں نے تقدیر عمادت اس طرح نکائی: لا تنفع نفسا إیمانها لمہ تکن المنت من قبل اوامنت و لم تکسب فیے ایمانها خیرا تاکہ مقابلہ سے جو ہو سکے اس کا جواب ابن حاجب نے امالی میں ابوالبقائے کی علیات میں شیخ ناصرالدین وطبی نے حاشیہ کشاف میں اور ابن ہشام نے مغنی میں دیا ہے اگر چدان میں سے طبی کا جواب سب سے انجھا ہے گرمیرا جواب و تی ہے کہ یہاں بھی اور و مقابل چیزوں میں بیانِ منافات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ ایمان اور کسب دوالگ الگ حقیقتیں ہیں اور مقصد کسب وایمان دونوں کی نفی ہے یعنی اس محض کا ایمان نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ الایا ہوا ور ایمان نہیں ہے بلکہ سبب انتفاء ایمان و کسب خیر معاہ جس محسب انتفاء ایمان و کسب خیر معاہ جس میں ہمارا اور معزز لے کا کوئی نزاع نہیں ہے اس لیے اس آ ہے سے ان کا استدلال بھی می خیس علامة سطان نی نے شرح بخاری میں کھا کہ یہاں اور بمعنی الواد بھی ہوسکتا ہے اور ایوداؤدکی روایت میں واؤئی وار دووا ہے۔ (شروح البخاری میں الااور می مسکتا ہے اور ایوداؤدکی روایت میں واؤئی وار دووا ہے۔ (شروح البخاری میں الادر میں الدور کی موسکتا ہے اور ایوداؤدکی روایت میں واؤئی وار دووا ہے۔ (شروح البخاری میں الادر)

#### درجه نبوت اورتمنائے شہادت

یہاں یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ نبوت کا درجہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے اور تیسر ہے درجے پرشہادت ہے اور گوشہادت کا درجہ بھی اپنے ماتحت درجات سے بہت عالی ہے تاہم بظاہر صاحب نبوت کواس کی تمنا مناسب نبیں معلوم ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے امت کو جہاد کی رغبت اور شہادت کا شوق دلانے کے لیے ایسے کلمات ارشاد فرمائے ہیں دوسر سے یہ نبوت کے مدارج عالیہ کتنے ہی بلند سپی شہادت کی شان اس قدر پیاری اور اللہ کو مجبوب ہے کہ سید الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تمن کرنی پردی جس طرح قیامت سے روز انبیاء کی ہم السلام مؤ ذنوں کونور کی کر سیوں پرد کھے کر غبطہ کریں گے تواس تھم کی چیزوں کو مضرم اتب کی اور نی کے بیانوں سے تا بنا متاسب نبیں۔ واقد علم و علمہ اتم و احکم .

#### مراتب جهاد

بطور بھیل بحث یہاں جہاد کے مراتب و مدارج بھی لکھے جاتے ہیں۔ جہاد کی بڑی اقسام چار ہیں۔(۱) جہادِنفس (۲) جہاد شیطان (۳) جہادِ کفار (۴) جہادِ منافقین اور جہادِنفس کے بھی چار مراتب ہیں۔

(۱) علم دین و ہدایت حاصل کرنے ہیں نفس کئی کرتا، تکالیف وصفتیں اور ہرتئم کے مصائب و پریشانیوں کوعزم وحوصلہ سے برداشت کرنا کیونکہ لکل شبیء آفاق وللعلم آفات (ہر چیز کے حاصل کرنے ہیں کچودشواری ہوتی ہے محرعلم کے لیے بہت کآفات ہیں تا ہیں ملم دین حاصل سے جروم ہوتا ہے آتی ہیں علم دین حاصل سے بغیر کوئی بھی معاش ومعادیا دنیا وآخرت کی سعادت وفلاح حاصل ہیں ہوسکتی اور جوفع علم دین سے محروم ہوتا ہے اس کی شقاوت دارین و بربختی ہیں شبہیں ہوسکتا۔

(۲) ... علم دین حاصل کرنے کے بعدمجام و کا دوسراورجہاں کے مطابق عمل کرنے کا ہورنہ بے کل بھی محض بے سود بلکہ مزید و بال ہے۔ دیم نے علی علی سے سے معالق کا میں استعمال کے مطابق عمل کرنے کا ہے درنہ بے کل بھی محض بے سود بلکہ مزید و بال ہے۔

(۳) ۔ خودعلم عمل کے مجاہدہ کے بعد تنسرا درجہ دوسروں کو تعلیم و تلقین کا ہے یہ بھی ضروری، اہم اور سخت مجاہدہ ہے اس میں وقت و مال کی قربانی کے ساتھ انبیاء ملیم السلام کی نیابت کاحق ان ہی کے طور وطریق کی روشنی میں اواکر ناہے۔

177

( س ) ... .. جو پکھ تکالیف ومشقتیں اورخلاف طبع امور دعوت وتبلیغ وین کی راہ جس چیں آئیں ان کومبر واستقلال اوراولوالعزمی کے ساتھ بر داشت کرنااور کسی وقت بھی ماہوی وکم حوصلگی کا شکار نہ ہونا۔

ان چارمراتب کی پخیل کے بعدا یک مسلمان'' ربانی''لقب پانے کامستق ہوجا تا ہےا لیےلوگ سیجےمعتی ہیں'' نائب رسول'' ہیں اور وہی امت کی صلاح وفلاح کے ذمہ دار ہیں پھر جہادِ شیطان کے دومراتب ہیں۔

(۱).....جستم کے بھی شکوک وشبہات ایمان ویقین کو مجروح کرنے والے شیطان کی طرف ہے لوگوں کے دلوں بیں ڈالے جاتے میں ان کو دفع کرنے کی پوری سعی ومجاہدہ کرنا۔

(۲) .....جس شم کے بھی برے ارادے، شہوانی جذبات اور خلاف دین واخلاق وغیرہ خیالات شیطان کی طرف ہے دلوں میں آئیں ان کو کمی زندگی ہے دورر کھنیا اس کے لیے بھی پورے مجاہدے کی ضرورت ہے۔

ان میں ہے تہم اول کو یقین کی توت ہے اور تہم دوم کومبر کی طافت سے شکست و بتارہ خوب بجو لوکہ شیطان اپنے مشن سے ایک لو بھی عافل نہیں ہے وہ ہروت تاک میں رہتا ہے کہ جیب کتروں کی طرح آپ کی اونی ترین غفلت ہے بھی فائدہ اٹھا لے اس لیے یقین ومبر کے تھے اروں ہے ہروت سلم اورا ہے نہا ہے تو جان ، بے حیاو با بیمان و تمن شیطان ہے ہوشیار دیے آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے آگراس میں کوتا ہی نہیں کی تو تخلص بندوں میں آپ کا شار ہو چکا جن کی امداد و نصرت اور شیطان سے بوری حفاظت کا وعدہ اللہ کی اطرف سے ہو چکا ہے۔ و کان و عداللہ مفعولا.

پھر جہادِ کفار ومنائقین کے بھی چار درہے ہیں اول ہے، زبان ہے، مال ہے اور جان ہے کین کفار ہے جہاد ہیں توت بازو ہے جہاد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور منافقین ہے جہاد ہیں اسان قلم کے ذریعے جہاد کا خاص مرتبہہاں کے بعد ظالموں اہل منکرات اور اہل برعت سے جہاد کا نمبر ہے جس کے بخن درجات ہیں سب سے پہلے تو بھر ط قدرت ہاتھ ہے دوکتا ہے پھر زبان سے روکتا اور آخر درجہ یہ ہدکہ دل سے جہاد کا نمبر ہے جس کے بخن درجات ہیں سب سے پہلے تو بھر ط قدرت ہاتھ سے دوکتا ہے پھر زبان سے روکتا اور آخر درجہ یہ ہدکہ کہ دل سے براجانے اور اس کی تکلیف ہی کوخود ان کو بیان لوگوں سے اتصال رکھنے دالوں کو محسوس کرائے وغیر ہو غیر ہو۔ آگر یہ بھی نہیں تو ایمان کا وجود مشکوک وموہ وم ہے۔

غرض ان مینوں صورتوں میں ہاتھ ، زبان اور قلب سے جہاد کے درجہ کی ممکن کوشش کر ڈالے ، کی نہ کرکے بیرسب مراتب و مدارج اس جہادِ اسلامی کے ہیں جن کو حدیث میں اسلام کے کو ہان اور قبہ کی سب سے اوپر کی چوٹی فرمایا گیا ہے اس پڑمل کرنے والوں کے ایوان ومحلات جنت میں سب سے اعلیٰ وار ضع ہوں گے وہ لوگ و بیتا ہیں بھی سر بلندر ہے ہیں اور آخرت میں بھی بیڑی عزت یا کمیں گے اور حدیث میں سے بھی ہے کہ جواس طرح مرجائے کہ نہ بھی اس نے جہاد کیا اور نہ ول میں اس کا ارادہ کیا تواس کی موت نفاق کے ایک شعبہ پر ہوگی۔

#### *ججرت* وجهاد

پھر بیام بھی قائل ذکرہے کہ جہاد بغیر ابجرت کے کمل نہیں ہوتا اور جہاد و ابجرت بغیر ایمان کے سود مندنہیں اللہ کی رحمت ورافت کے صحیحت و ان اللہ اولئے ہیں جوان تینوں سعاد توں سے بہرہ ور بول کے۔ قال تعالیٰ " ان اللہ اولئے فاور وحمة الله و الله غفور وحمیم.

## باب تطوع قيام رمضان من الايمان (تطوع قيام رمضان بھى ايمان كاشعبہ ہے)

٣٢ .. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسا باغفر له ماتقدم من ذبه

تر جمیہ: حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:۔ جو محض رمضان میں ایمان واحتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

تشری : تعلوع قیامِ رمضان سے مراد تر اورج کی نماز ہے جو رمضان المبارک کی را توں کا مخصوص عمل ہے اس کے علاوہ دوسر بے نوافل تبجد وغیرہ کی نماز بھی جو رمضان میں ادا ہوں قیامِ ندکورہ کی فضلیت میں داخل ہیں یا نہیں؟ محدثین کا اس میں اختلاف ہے علامہ نووی اور کر مانی کی رائوں کا مخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو اور کر مانی کی رائوں کا مخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو رمضان کی رائوں کا مخصوص عمل ہے تبجہ وغیرہ نوافل ہو رمضان کے ساتھ فاص نہیں اس سے مراد نہیں جا فظاہن حجر اور علامہ بینی حنی کا خیال ہے کہ رمضان میں ادا کئے ہوئے تمام نوافل اس میں داخل ہیں اور قیام رمضان کی فضلیت سب کو حاصل ہوگ۔

بحث وتنظم: بیاختلاف توشرح حدیث کےسلسلہ کا تھا جس میں دوجلیل القدرشافعی المذہب شارعین بخاری نے ایک شرح اختیار کی اور حافظا بن حجرشافعی وحافظ بینی حنفی نے بالا تفاق دوسری شرح کی دوسرامسئلہ شوافع واحناف کااختلافی ہے۔

كنوافل كوجماعت عاداكرنا كيماع؟

پھرا حناف نے یہاں تک کہاہے کہا گرنفل کی جماعت دو تین آ دمی بھیٹل کرلیں (جو صدِ کراہت میں نہیں ہے) تب بھی ان کو جماعت کا تواب نہیں ملےگا۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ احتاف کا یہ فیصلہ شدت لیے ہوئے ہے گر ذرا دقت نظرے کام لیا جائے توا بک ای مسئلہ سے اہام اعظم اور حنفیہ کی دقیعی نظراوران کے غرجب کے احقیت وافضلیت بھی واضح ہوتی ہے کیونکہ ''اہل صدیث' شوافع جو ہمیشہ احناف کوعدم اتباع سنت اور قیاس پہندی وغیرہ کے طبخے دیا کرتے ہیں۔

انہوں نے تھن جماعت فرض پر قیاس کر کے جماعت نوافل کومتحب تک کہد دیا ہے ان کے مقابلہ میں ''اصحاب الرائے''احناف کا اتباع سنت ملاخط سیجئے کہانہوں نے یہاں کوئی قیاس نہیں کیا نہ تقلی محوثرے دوڑائے بلکہ اڈل نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر نظر کی اس کے لیے کوئی قول نہیں ملاتو عمل کو دیکھا تو وہ بھی نہیں اور جہاں کہیں کچھ ملا بھی تو صرف اثنا کہ مثلاً حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ رسول اکرم صلی الندعلیہ وسلم نماز تبجد میں مشغول منے میں آپ کے بائیں جانب پہلو میں کھڑا ہوکر مقتری بن گیا حضور نے میرا کان پکڑ کر گھمایا اوراپنے وائیں پہلو پر کھڑا کر دیا غرض الی ایک دوروایت اگر ملتی جی تو ان میں فرضوں کی طرح اہتمام یا زیادہ جماعت کا جوت نہیں ملتا۔اس لیے احتاف نے دویا تنین مقتدی تک بلاکراہت جماعیت نقل کو جائز مان لیا اور آ گے رک سے کہ کہ اس سے آ مے ندتو نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اسورہ مبارک کی روشن ملی اور نہ محاب و تا بعین کے مل سے جوت ہوا۔

کی جگہ چار رکعت درمیان میں بڑھالیں اس طرح وہ تروائے کی ۳۷ رکعات پڑھنے گئے ایک قول چالیس کا بھی ہے گراس کے بارے میں کوئی موثن روایت نہیں ہے کہ مالکیہ جو ۳۷ یا ۴۰ رکعت پڑھتے تھے وہ سب جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے یا ۲۰ رکعت جماعت سے اور باتی انفراد کی طور پراگر پہلی صورت ہے تو بیمل محققین حنفیہ شخ ابن جمام ، حافظ بینی وغیرہ کے نزدیک قابل اعتراض اور سنتِ صحابہ کے خلاف ہے اور اہل مکہ جو ہرتر ویچہ پرطواف کرتے تھے اور دور کعت طواف پڑھتے تھے وہ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے نہ کہ جماعت ہے۔

حافظ این جرکی عبارت فتح الباری ص ۱۸ میا سے تر اوس کی وجہ تسمید کے ذیل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے زود کیے آتھویں صدی جبری تک نماز تر اوس کے علاوہ رمضان میں کوئی دوسری نفل نماز جماعت سے نہ ہوتی تھی اور حافظ عنی حنی نے بنایہ شرح ہدایہ ص ۱۱ معام میں کہ کوئی محفول کے موافق ۲۰ رکھات معام کے مسلک پر ۲۳ رکھات پڑھنی چاہتے اس کو چاہیے کہ امام اعظم کے قول کے موافق ۲۰ رکھات بھاعت کے ساتھ پڑھے اور باقی ۱۹ رکھات بلاجماعت پڑھے کیونکہ وہ تر اوس خبیں ہیں الگ سے مستقل نوافل ہیں جن کی جماعت مکروہ ہماعت معلوم ہوا کہ شرح حدیث قیام رمضان کے سلسلے بیس جو تحقیق ان دونوں حضرات حافظ این جبر اور حافظ بیش کی معقول ہے اس کا تعلق نوافل کی جماعت جا تر ہے کیونکہ اس کے بہتر جماعت کے ماہ رمضان میں تعلوم کی جماعت جا تر ہے کیونکہ اس کے بہتر ہوئے پر اجماع مسلسلے میں موالے موال امام محمد کی جماعت جا تر ہے کیونکہ اس کا متقال دولی جماعت کے ایون کی جماعت جا تر ہے کیونکہ اس کا متقال دولی جماعت کے دولی تعلی کے موالانا عبدائی صاحب نکھنوگ نے حاضیہ میں کھا اور دلیل بھی خود جماعت کے دولی تعلی کے دولی کوئی اس کے کیونکہ اس کے موال کی مقدم یہ ہوئے کہ جماعت کر دونے کی جماعت کے موالانا عبدائی صاحب نکھنوگ نے حاضیہ میں کھوئی اس کے کیونکہ اس کا متقدم یہ ہوئی دونے کی بات کی موالے کے باعث مکروہ نہ کہیں گے کیونکہ اس کا متقدم سے جماعت کے دونے کہا جا میں کہ کیونکہ اس کا متقل ہوئے کے باعث مکروہ نہ کہیں گے کیونکہ اس کا متقل ہوئے کے باعث مکروہ نہ کہیں گے کیونکہ اس کا متقل ہوئے کوئی اس کے قول و کھل سے نہیں ہوا گر حضرت عمر صنی اللہ عندے کرنا رہی ہوئی کہیں ہے جو چکا ہے۔

ای طرح صاحب بدائع نے امام محمد کا قول باب الکسوف میں کتاب الاصل ہے تقل کیا ہے کہ کوئی نماز نفل جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ۔ ای حضرت گنگوئی نے تحریر فرمایا۔ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم تہد کو بمیشہ منفر داً پڑھے تھے بھی بتدائی جماعت نہیں فرمائی اگر کوئی مختل اور مضا نقہ نہیں بندائی جماعت کر کے اداکیا۔ (فق دی رشیدیں ۴۰۷) صاحب بدائع ملک العلماء کاسانی نے لکھا ہے کہ 'جماعتِ تطوع سنت نہیں ہے بجز تیام رمضان کے' یہاں بھی قیام رمضان سے
علامہ موصوف کی مرادعام نوافل نہیں ہے بلکہ صرف تراوح کی جماعت ہے چنانچہ اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا جماعت شعائز اسلام
سے ہاور فرائض ووا جبات کے ساتھ خاص ہے نوافل کے ساتھ نہیں اور تراوح میں جو ہم نے جماعت کواختیار کیا ہے وہ حضورِ اکرم صلی امتد
علیہ وسلم کے مل اوراجماع صحابہ رضی التد نہم کے سبب کیا ہے۔

ا مام سزھیؓ نے فرمایا:۔امام شافعیؓ کے نز دیک نوافل کی جماعت مستحب ہے اور جمارے یہاں مکروہ ہے جماراحق پر ہونا اس بات ہے خلابر ہے کہا گر (تراویج کے علاوہ) دوسر نے وافل کی رمضان وغیررمضان میں جماعت مستحب ہوتی تو جمارے اسلافٹ

جوعبادت میں نہایت ہی جفائش اور غیر معمولی مشقتیں برداشت کرنے والے تھے وہ ضروران نوافل کو جماعت سے ادا کرتے اس لیے کہ جونمازا کیلے اور جماعت کے ساتھ دونوں جائز ہے اس میں جماعت افضل ہے گرعمر نبوی یا عہد صحابہ یاز مانہ تابعین کسی میں بھی ان نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا منقول نہیں ہوالہٰذا تراوی کے علاوہ کسی بھی نفل کی جماعت کوکرا ہت سے خالی یا مستحب کہنا ساری امت کے خلاف ہے اور یہ امر یا طل ہے (مبسوط میں ۱۳۲۷)

دوسر کوگ اگراس طریقه کوالتزام برعت اوراجتناب سنت بھی کہیں تو ان کوت پہنچنا ہے کیونکہ اس برعت کوسنت تر اور کے کرنگ میں رونق دے کر مروج کیا جا رہا ہے اس کم لیونتہ ہا ہے اور وسروں کواس کی طرف ترغیب دی جاتی ہے حالا نکہ نوافل کی جماعت کوفقہا نے مکر وہ اور شدید الکرا ہت قر اردیا ہے افر جس کے الگ حصہ کے ساتھ مقید کیا ہے اور تین شخصوں سے ذیادہ کی جماعت کو بالا تفاق مکر وہ کہا ہے۔''

لے حضرت ابااعظم خود حافظ تھے اور رمضان میں ایک قرآن مجید نوافل شب کواور ایک دن میں ختم فرمائے تھے اورعید کی رات میں دوقر آن مجید ختم کرنے کامعمول تھ مگر کہیں ثابت نبیں ہوا کہ آپ کے چیجے کی نے افتداء کی ہوائ طرح دوسرے اکا ہروائمہ مجتبدین کے بارے میں بھی ایسامنقو لنہیں ہوا۔

## جماعت نوافل اورا كاير ديوبند

اس سلسلہ میں اکا برعلاء دیو بنڈ میں سے حصرت مولا نارشیداحمر کنگو ہی رحمتہ اللہ علیہ کا جواس جماعت میں حدیث وفقہ دونوں کے مسلم امام تقےارشاد ہے۔

''نوائل کی جماعت بجزان مواقع کے جوصد ہے ہے ابت ہیں اگر آدائی کے ساتھ ہوتو فقہ بل مکروہ تم کی ہے اور آدائی ہے مراد
چار مقندی کا ہونا ہے للبذاصلوۃ کسوف ہزاوت کی واستہ قاء درست ہیں ہاتی سب مکروہ (کذافی کتب الفقہ فناوئی رشید بیس ا/ ۱۲۸)
دوسری جگہ فرمایا''نوافل کی جماعت تبجہ ہو یا غیر تبجہ سوائے تراوت کو کسوف واستہ قاء کے اگر چار مقندی ہوں تو حنفیہ کے نزد یک مکروہ
تر بر ہے خواہ خود بچے ہوں یا بلائے ہے آئیں اور تین کی صورت ہیں اختلاف ہے البتہ دو ہیں کراہت نہیں ہے کذائی کتب الفقہ (ص۲۲/۲)
حضرت شیخ البند مولا نامحووالحس صاحب قدس سرہ کورمضان المبارک ہیں احیاء لیا لی اور قرآن مجید سننے کا نہا ہے شخف تھا اس لیے
بہلے یہ عمول رہا کہ بلا قدا می تبجد سننے مخصوص مہمان شرکت کرتے تھے جو دو چار سے ذاکد نہ ہوتے تھے اور یا ہرکا ورواڑ ہ مکان کا بند کرادیا تھا
حضرت مولا نامفتی مجرشفیج صاحب دیو بندی صدر مفتی وار العلوم و یو بندوام ظلبم نے تر مرفر مایا۔

میرے نزد یک مسکد زیر بحث میں فتوئی ہی ہے کہ علاوہ تراوی کے رمضان میں کی دوسری فعل کی نماز درست نہیں جہود فقہا و محدثین اور اس پراکا برعلاء دیو بندکا عمل رہا ہے سیدی وسندی حضرت شخ البند قدس سرہ جن کا معمول پورے رمضان کی شب بیداری اور نفلوں میں ساعب قرآن مجید کا تفاجب لوگوں نے اس کی جماعت میں شرکت کی خواہش طاہر کی تواس کی اجازت نہیں وی گھر کا دروازہ بند کر کے اندر حافظ کفایت اللہ صاحب کی اقتداء میں قرآن مجید سنتے ستے پھر جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو معمول سے بنالیا کہ فرض نماز مبحد میں بہ جماعت ہوتی جماعت بر حمکر وہ باہر تشریف لے آئے ستے پچھ دریآ رام فرمانے کے بعد تراوی میں پوری رات قرآن مجید سنتے ستے مکان پر جماعت ہوتی تھی جس جس چالیس پیاس آ دی شریک ہوتے سے بیاحت میں شریک رہا ہے بھی جس میں چاس آ دی شریک ہوتے سے بیاحت خود بھی حضرت کی اسارت مالنا ہے پہلے دوسال اس جماعت میں شریک رہا ہے جوزاوئی کی جماعت تھی شریک رہا ہے جوزاوئی کی جماعت تھی شریک رہا ہے جوزاوئی کی جماعت تھی شریک ہوتے سے بیا حضرت کی اللہ اور مولانا شاہ اس اور ملمی پایہ بلندا پی جگہ ہے لیکن جب جہور حنفید نے محقق ابن ہمام کے تفر دات کو قابلی عمل نہیں سمجھا حضرت شاہ ولی الشداور مولانا شاہ اس عیل شہید کے تفر دات کو معمول نہیں جب جہور حنفید نے مطاک کا معاملہ امون ہے واقفہ صبحانہ و تعالی اعلم ۔ بندہ محمد شفع عفا اللہ عند (دارالعلوم کرائی اله مول کیں اللہ علی اللہ عل

مندرجہ بالاعبارت مطبوعہ فق کی نے متعلقہ جماعت تہجد ورمضان سے نقل کی تی ہے جواوار قالمعارف لسبیلہ چوک کراچی ہے شائع ہوا ہے اس میں مولا نامفتی محرسہول صاحب عثانی سابق صدرمفتی وارالعلوم دیو بند کا فتوی بجی بابتہ کرا ہت جماعت تہجد درج ہے جس میں تفصیلی دلاک چیش کئے ہیں۔

علیم الامت معزت علامہ تھا توگ نے جوحدیث وفقہ کے تبحر عالم تھے الدادالفتاوی جلداول بیں نوافل کی جماعت کوعلاوہ تر اور کے کے محروہ قرار دیا ہے الا یہ کہ صرف دومتعدی ہوں اور تین بیں اختلاف ککھا ہے نیز دوسری جگہ شبینہ رمضان کے سلسلہ بیں کھھا کہ اگر وہ تر اور کے بعد نوافل میں ہوتو ہوجہ جماعت کیٹر کے محروہ ہے۔''

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سهارن پورکی مهاجریدنی قدس سره حافظ تصاور تبجد می قرآن مجید تلاوت فرماتے اور دوحافظ مقندی ہو کرسنتے تصے مولا نااسعد انشر صاحب مدظلہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مقندی بن گیا تو حضرت نے نماز کے بعد میرا کان پکڑ کرا لگ کردیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے علم و تبحر کا کیا کہنا! درس بخاری شریف میں ''باب طول المسجود فی فیام اللیل'' پرعجیب تحقیق فرمائی جویہاں قابل ذکر ہے:۔فرمایا کہ یہاں حدیث میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کے طول ہجود کا انداز ہ بتاایا گیا ہے جتنی دیر میں کوئی پڑھ لے اس میں فرض نماز کی طرح ضعفا بچاس آیتیں پڑھ لے اس میں فرض نماز کی طرح ضعفا ومریضوں کی رعایت نہیں فرما کے تھے پھرفرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز تنہا بغیر جماعت کے بی پڑھنے کی چیز ہے اور اس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے کیونکہ القد تعالی نے اس کو' نافلة لک' فرما کریا کے فرض نماز وں سے الگ کردیا جن کو اقدم الصلواۃ لد لوگ الشمیس الی غسق اللیل و قرآن الفجو سے بیان فرمایا تھا۔

ان پانچوں نماز وں کے لیے اقامت کا تھم فر مایا جس کا منشاء یہ ہے کہ کی الاعلان مساجد ہیں نداء وا قامت کے ساتھ اوا کی جا کیں پھر تبجد کا ذکر فر مایا تو و من اللیل فتھ جد به نافلة لنگ بیس اس کونا فلہ سے تعییر فر مایا کیونکداس بیس ہماعت کی شرکت نہیں ہوا ور پانچ فرض نماز وں بیس دومر سے سب آپ کے ساتھ شرک ہیں جس طرح مالی فنیمت بیس تمام مجاہدین کے جھے لیکتے ہیں اور نفل (خصوصی عطید میں) سب کا پچھتی نہیں ہوتا اس طرح تبجد کی نماز آپ کے لیے نافلہ ہے لبندا دومر سے لوگ آپ کے ساتھ داخل نماز نہ ہوں کے پس وہ آپ کی ایک الگ حالت اور آپ کا انفر ادی وظیفہ ہے در حقیقت ان ہی امور پر نظر فریا کر ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے نوافل میں تھا جا تا ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے بلایا جا تھا ور میر سے زویل کی سے جو کو ف عام بیس تبجھا جا تا ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے بلایا جا درجو پچھ مفتیان کرام نے دویا تین مقتدی کھے جیں وہ بغرض تحدید کم کی محاصلہ پی تبدیہ کے واسط لوگوں کو بلانا بھی مکر وہ ہے بھر فر مایا کہ فقہا حفیہ کی اس عبارت سے کہ '' نوافل کی جماعت مکر وہ ہے بجر در مضان کے '' بعض لوگوں کو بلانا بھی مکر وہ ہے بھر فر مایا کہ فقہا حفیہ کی اس عبارت سے کہ '' نوافل کی جماعت مکر وہ ہے بجر در مضان کے '' بعض لوگوں کو بلانا بھی مکر وہ ہے بھر فر مایا کہ فقہا حفیہ کی اس عبارت سے کہ '' نوافل کی جماعت میں جر فر مایا کہ خفیہ کی مراداس سے صرف تر اور کے کے نوافل تھے دو مرا پچھنیس تھ بھر فر مایا اس کو نیس تھی کھر فر مایا اس کے نوافل تھے دو مرا پچھنیں تھی بھر فر مایا اس کو نوافل کے دوران کی نوافل کے دوران کی تو مات کے نوافل کے دوران کی خواصلہ کے نوافل کے دوران کی نوافل کے دوران کی نوافل کے دوران کے نوافل کے دوران کی نوافل کی جماعت میں جو مرا پچھنیں تھی بھر فر مایا اس کے نوافل کے دوران ک

اچھی طرح ہجھادی کوئد علم بہت ہی تحقیق ، دیدہ ریزی کا دش و تجربے بعد حاصل ہوتا ہے۔

ملاح میں بید کے اور کی تفسیلات ہے حدیث الباب اور مسئلۃ تلوع رمضان پر کائی روشنی پڑتھی ہے اب باتی چنداہم امور کا ذکر مناسب ہے جن ہے من بید علی فائد ہوگا یہ تھی طرح ہے واضح کیا جاچا کہ حتی مسئلہ ومکتب خیال کی رو نے وافل کی جماعت روح شریعت ہے میل نہیں کو افران اطہار، اذان کھا تا اور نوافل میں پوری طرح اعظان واظہار، اذان کوشعار سب بی مائتے ہیں اور جماعت فرض کو بھی انگر نے واقامت، اہتمام ومظاہرہ کو نہ صرف بہتر بلکہ ضروری قرار دیا ہے بہال تک کہ اذان کوشعار سب بی مائتے ہیں اور جماعت فرض کو بھی انگر ہے واقامت، اہتمام ومظاہرہ کو نہ صرف بہتر بلکہ ضروری قرار دیا ہے بہال تک کہ اذان کوشعار سب بی مائتے ہیں اور جماعت فرض کو بھی انگر ہے اور سنت مولدہ ہے کہ واحت کے بہال بھی نہیں ہے جو جماعت نظل کو بالا تقاق کر وہ تو بھی انگر ہے۔

واجب وشر طبحت تک قرار دیا ہے اور سنت مولدہ ہے کہ اور وہ تو تعامت فرض پر قیاس کر کے جماعت فل کو بھی ہو نروست ہے اس اسلہ میں حضوت کہ کہ اور کھی ہو کہ کہ ہو گئیں۔

ہیں البت روح شر بعت کو اس طرح جمان نوافل کی جماعت کا زیادہ ہم ہم اور کر سکتے تھے اس کرتے تھاس موقع پر اور بھی زیادہ تھی ہو دو کے کہ امریک کا اہتمام ہو سکتا تھا گر فقہا حذفہ کا فیصلہ پڑھے۔ ویکو ہم الاجتماع علی احساء لیللہ من ھذہ اللیائی فی المعاورے القدم ہے ویک المحمل ہو الکا کہ احساء لیللہ من ھذہ اللیائی فی المحمل ہو کہ کی اس کی کراہت پر تھرت کی دور میں کہ کا ایک میں اور اور کی کراہت پر تھرت کی دور کے اس میں ہی اس کی کراہت پر تھرت کی دور کے اور موان کے تیکر دور کو دی اور دور کو کہ کی اس احدیث ہیں بھی اس کی کراہت پر تھرت کی دور سے اس میں ہے کہ کا اور کو کہ کی اس کی کراہت پر تھرت کی دور کی دور ان کی کراہت پر تھرت کی دور کی کرائی ہو کرائی کر ان کر می ہو کہ کہ کہ کا اس کی کراہت پر تھرت کی دور کی اس کی کراہت پر تھرت کی دور کی دور ان کی دور ان کر دور کو دی اور کو تھر کی دور کی دور کا کر ان کر کرائی کرائی دور کی کرائی کرا

وعبوت کامستحب ہونامعلوم ہوتا ہے توان میں نوافل تنہا تنہا پڑھنا جا ہے بجزتر اور کے کے کہ وہ اخیرعشرہ رمضان کی اس ہے مشتلیٰ ہیں ) یہاں علامہ شامی نے حاوی قدی کا حوالہ دیا ہے جس کا مصنف حدود میں ہے ھیں گز را ہے یعنی بہت حنقدم اور لائق استناد فقیہ وعدت ہیں جوعلامہ شامی کی نظر میں بہت معظم ہیں۔

یہاں ذرا تو قف سے گزریے اور شریعت غراء کے مزاج کو بجھ کرآ گے بڑھیے ! تا کہ عجلت میں آپ فقہا کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں سے بات تو حدیث رسول صلی القدعلیہ وسلم کی روشن میں ٹابت ہے کہ کی بدعت کے رواج کی بیٹحوست لازمی ہے کہاس کی وجہ سے بدعت میں جتلا ہونے والے کسی محبوب سدت رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوجاتے ہیں۔

یا خدا کی طرف ہے بطور سزامحروم کروئے جاتے ہیں اس لیے شریعت کی نظر میں بدعت سے زیادہ جنبج وقائل نفرت ہے دوسری چیز نہیں ہے جو بظاہر ہم رنگ احکام شرق ہےاور حقیقت میں اس کوشریعت کی روح ہے کچھ بھی تعلق نہیں لیکن اس کے بعد ای نظر ہے دیکھئے کہ جولوگ جس درجه مل بھی خودائے غیرشری معیاس ونظرے فیصلہ کر کے اہم کوغیر اہم یا بھس کر لیتے ہیں وہ بھی جاد ہ کت واعتدال ہے بہت دور پڑ جاتے ہیں ہم نے ویکھاہے کہ جولوگ جمعة الوداع اورعیدین کی نماز کا ہمیشہ کی نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان کے دل میں دوسری فرض نمازوں کی بہت کم اہمیت ہوتی ہے ای طرح بہت ہے لوگوں کو دیکھ کے نوافل کا اہتمام زیادہ اور فرض نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں دیلی کے زمانہ قیام میں دیکھا کہ ستائیسویں شپ رمضان میں اردو بازار کی ایک مسجد میں شب کو بردااجتماع ہوتا تھااس وفتت حضرت مولا نااحمہ سعیدجھی حیات تھے موصوف وعظ فریاتے تھے اوران کے وعظ کی تا ثیر کا کیا کہنا؟ آخر میں بجل گل کر کے کمل اندھیرا کر کے ہرفخص کوموقع ویا جا تا تھا کہاس اند جیری پس اپنے اپنے دلول کی اند جیر کی کو تھر یوں کا جائزہ لے اور اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کرے خوب روئے گز گڑائے اور توبیۃ العصوح کرے یقیناً بینهایت مغید طریقت تق مگر جہال ایسے لوگول کے لیے اکسیرتھا جو پہلے ہی پابندِ شریعت تھے دہاں آ زادتھم کے ناپا بندشرع لوگول میں بیغلط پنداربھی پیدا کرتاتھا کیشیعی براوران کی طرح سال جیں ایک وفعہ ماتم حسین اور گریدوزاری یاصحابہ کرام پرتنبراء کر لینے ہے سال کے سال گناہ دهل جاتے ہیں غرض بدعت وسنت میں ایک بہت بڑا فرق اس لحاظ ہے بھی ہے کہ ایک ایک بدعت کرنے سے دوسری بہت ی غیرشرعی باتوں کی طرف رغبت برحتی ہے اور اتباع سنت سے شریعت کے دائرہ میں پابندہ وکر طاعات عبادات کی توفیق ملتی ہے اس لیے اصول یہی ہے کہ شریعت کے تمام احکام کی رعابیت درجہ بدرجہ کی جائے اوراس کے دائرے سے نگلنے کو کسی طرح جائز نہ سمجھے کہ وہ ہی تغلطی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت مجد دصاحب قدس مره نے تحریر فر مایا ہے کہ اگر فرضوں میں دل کم نگے اور نوافل ومستحبات میں زیاد ہ توسمجھ لو کہ دل میں غیر شرعی ر جمان کی بنیاد پر گئی تو عرض بیکیا جار ہاتھا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں' جن کی عبادت اوران کو بیدار ہوکر ذکرانند میں گز ارنا شریعت کانہایت ہی محبوب عمل ہے۔ای لئے نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم اس میں اہتمام فرما کراپنے گھر والوں کو ببیدارفر ماتے اور پوری پوری رات جاگ کرعبادت میں گزارتے تھے۔ آپ نے دیکھا کے نظر شریعت غرا کے مزاج ومقصد کو بچانے میں کس قدر تیز اورخرد بین ہے کہالی را توں میں بھی بطورا ہل بدعت اجتماع و ہنگامہ کرنے کو عمروہ فریا دیا' صرف اس لئے کہ زیانہ رسالت اور عبد صحابہ وتا بعین میں اس قشم کے ا جَمَاعٌ كا كوئى ثبوت نہيں ملائغيرمقلدين زمانه محبّ سنت ونتبع حديث ہونے كابرا ڈھونگ رچاتے ہيں اور احتاف كو بدعات ورسوم غيرشرعي کا مرتکب بتلایا کرتے ہیں کیا فقہاء احناف کی مندرجہ بالاقتم ک ہوایات پر ان کی نظر نبیس ہے؟ کیا سنت کے اتباع کا اس ہے بھی زیادہ کوئی ورجہ نکل سکتا ہے کہ بجز تراوت کی ماصلوٰ قا کسوف وغیرہ کے (جن میں جماعت کا ثبوت خود شارع ملیہ السلام ہے لل گیا) انہوں نے ہرتفل کی جماعت کو بدعت ومکروہ تحریمہ قرار دے دیا جبکہ شوافع تک نے اس کوئن تیاں کے ذریعے جائز ومستحب کہدویا پھرغیر مقلدین کا مزیدظلم ویکھتے کہ وہ اپنی تصانف بیں احناف کے مقابلہ میں شوافع کو اہل حدیث کہتے ہیں اور احناف کو اہل الرائے اور اہل قیاس ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔اس کےعلاوہ نقبہا حنفیہ بی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اگر ایک ہارتر اور کے پڑھنے کے بعد دو ہار ہ تر اور کے بی کی نبیت سے نوافل پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی جماعت نہیں کراسکتے بلکہ تنہا پڑھیں گے( کذافی عالمگیری' فصل التر اور کے ص|/ ۱۱۱)مطبوعہ معرونقلہ عن التتا رخانیہ)

ا کابر دیو بند میں سے استاذ ناالعلام حضرت الاسلام مولا نامدنی قدس سرہ' کا جو کچھ معمولُ اس بارے میں تھا ہم سجھتے ہیں کہ اس کا تعلق تربیت واصلاح سالکین سے تھا' بعض حضرات کے عرض کرنے پر کہ آپ کے اس عمل کولوگ سند بنا کمیں گے۔ آپ نے فر مایا بھی تھ کہ'' میں خستہ ویس سے سے بیٹند سے "

خود بی تو کرتا ہوں دومروں کوتو نہیں کہتا''۔

ال سے بھی ہمارے خیال فد کورکی تائید ہوتی ہے دہ ہرے یہ یہ بالفرض اگر حضرت کی بہتی تحقیق بھی تھی تو اس کا منشاء کوئی فلط بھی ہو تھی ہے اور فلط ہی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوگئی ہوائی ہوائی ہوگئی ہے بجرانبیا علیہ ہمالسلام کے سی کو معصوم کہا جا سکتا ہے جس شخص کے علمی تبحر پر سینکٹروں مسائل مشکلہ کی گرانفقد رتحقیقات شاہد ہول وہاں ایک دو مسائل میں تفرد کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا کی سے خطرت کے تلافہ و متوسلین کو جا ہے کہ وہ مسئلہ کی سے نوعیت کو بجھیں جماعت تبجد کو خصوصاً مساجد میں اور تدائل کے ساتھ دوائی دیے ہے اور ہرشرگ مسئلہ کو اور تدائل کے ساتھ دوائی دیے ہے اور ہرشرگ مسئلہ کو جات کی بیروئی کی ہے اور ہرشرگ مسئلہ کو جات کی بیروئی کی ہے اور ہرشرگ مسئلہ کو جو تقامی الاالمبلاغ۔

افا وہ مزید:باب تطوع قیام رمضان کے ذیل میں ذکر ہو چکا ہے کہ شارعین بخاری کے اتوال نفس شرح صدیث کے بارے میں مختلف ہیں اور اس کا ذکر مطبوعہ فتو کی وغیرہ میں بھی آیا ہے مگر اس کے بیان میں پھی تسام جونکہ ہماری کتاب انوارالباری کا موضوع محدثین کے اقوال کو بھی یوری صحت ووضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے اس لئے شروح بخاری شریف سے ان کوفٹل کرتے ہیں۔

(۱) علام محقق حافظ بینی نے لکھا حدیث کے جملہ من قام رمضان سے مراد بیہ کہ جو محف لیالی رمضان میں طاعات وعبادات کرے گا الخے کہا گیا ہے کہ شارع علیہ السلام کی اس سے مراد نماز تراوئ ہے اور بعض نے کہا کہ یہ نماز تراوئ کے ساتھ خاص نہیں ہے 'بلکہ جس وقت بھی جونوافل پڑھے گااس حدیث کی بیان کروہ فضیلت حاصل کرلے گا' پھراس امر پرسب علا کا اتفاق ہے کہ نماز تراوئ مستحب ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ نماز تراوئ کی افضل صورت کیا ہے؟ امام ابو حضیف امام شافعی امام احمد' جمہورا صحاب شافعی اورا صحاب امام ما لک میں سے ابن عبد الحکم نے فیصلہ کیا کہ تراوئ کی وقت سے ساتھ مساجد میں اداکر ناافضل ہے جس طرح کہ حضرت عمراور دو مرے صحابہ نے اس کو قائم کیا اوران کے بعد مسلمانوں نے برابراس بھل کیا۔

# بعض کبارائمہ حدیث تراوح کوبھی مساجد میں غیرافضل کہتے ہیں

ا مام مالک امام ابو بوسف امام طحادی ابعض اسحاب شافعی وغیرہم کا فیصلہ بیہ ہے کہ نماز تر اور کے کوبھی (دوسر نے وافل وستحبات کی طرح سے مراب انہا بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہے کیونکہ نبی کر بیم سلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا'' سب سے بہتر وافضل نماز وہی ہے جوا ہے گھر میں ادا کی جائے بجر فرض نماز کے' (عمرة القاری ص ا/ ۲۷۱)

یبال بیام بھی قائل ذکر ہے کہ یہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد قرمایا جب کہ تیسر سے یاچو تنے روز ہوئی کثر ت سے محابہ تر اورج بھی کہ عت کے واسطے مجد نبوی شر جمع ہوگئے تنے بلکہ حدیث بٹس یہ بھی آتا ہے ہرروز جمع برد حتار ہااور تیسر سے یاچو تنے روز استے ہوگئے کہ مجد نبوی بیس جگہ نبری اس محاز تر اورج کو است کہ مس اس نماز تر اورج کو است کہ مس اس نماز تر اورج کو است کے مسمور ہات کہ بیس اس کی فرضیت تا زل شہو جائے اور پھر بعد کے لوگوں سے سنجالی شد جا سکے دوسر سے آپ نے فرمایا کہ تہمارے کے گھروں بیس اور کی مسرب سے بہتر نماز وہ بی ہے جوتم اپنے گھروں بیس اور کرو۔ سوائے فرض نماز وں کے۔

یہاں آپ نے ویکھا کہ خود علامہ بینی کی ہی تضری ہے کتنے بڑے بڑے محد ثین وفقہانے نماز تراوی کو بھی معجد جی اور جماعت سے افضل نہیں سمجھا اور گھروں جی اور جماعت واہتمام سے اوا کرنے کا کیا موقع رہا؟ نیزیہ بھی طاہر ہوا کہ جن حضرات نے تراوی کی جماعت کو مساجد جی افضل کہا وہ سنت فاروتی ' تغال صحابہ اور استمرار عمل مسلمین وتلقی امت کے سبب کہا ہے ورنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہ کورے بعد وہ بھی اس کو افضل قرار دینے کی جرات نہ کرتے۔

لہذا تہجد رمضان کی جماعت کا اجراء کرنے کی جرات بھی اس وقت ہونی چاہئے کہ اس درجہ کا تعامل صحابہ وسلف ثابت ہو حالانکہ ہم خوو

شوافع کوای امر کے عدم ثبوت کے باعث ملزم بنار ہے ہیں۔

اس تفصیل کی روشی میں طاہر ہے کہ شوافع کا فیصلہ کرنا کہ ہر ففل کی جماعت جائزیام سخب کے درجہ میں آسکتی ہے ایسا تیاس ہے کہ ان کی محد ثانہ شان کے لائن تہیں اور ہم ہا وجود احتاف وشوافع کے اختلا قات کے بھی ان کی محد ثانہ رفعت شان اور بلند کی مرتبت کے پور کی وسعت حوصلہ کے ساتھ معترف نہیں اس لئے یہاں بینے کر جو پھی ہم نے لکھا اس سے نہ صرف ہمیں ندامت ہے بلکہ ایک ہم کا خلجان بھی ہے اور سروست جو پھی تا جواحناف جو پھی تا واس کے یہاں جماعت کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے جو ہونی چاہئے یا جواحناف کے یہاں ہماعت کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے جو ہونی چاہئے یا جواحناف موجو یہ ان کے یہاں ہمائی مماز فاسد بھی ہو جو ان کے یہاں ہمائی مرتبت ہوگی ارکان یا تعداد رکھات وغیرہ میں آواقع ہوتا ہے تی کہاں امام کی نماز فاسد بھی ہو جو ان کے یہاں ہمائی مرتب ہوگی ہو جو ان کے یہاں امام کی نماز فاسد بھی وہ ان کے یہاں ہمائی مرتب ہوگی ہو جو ان کے یہاں امام کی نماز فاسد بھی ہو جو ان کے دوست نہیں ہوئی مثلا وہ بے وضو تھا یا جنبی تھا تو وہ امام تواعاد کرے گا مرتب نہیں ہوئی مثلا وہ بے دوست ہوگی بلکہ فتح الباری میں یہ بھی ہے کہ بعض شوافع کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی پراس نماز کا اعاد ونہیں اس کی درست ہوگی بلکہ فتح الباری میں یہ بھی ہے کہ بعض شوافع کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی ہوں ارکان مائم نے بعض ارکان صلو قاکو کی کہ ان کے دوراک کی ان کے بعض مقتدی کی نماز میں ہوگی کے دوراک کی ان کے بعض مقتدی کی نماز میں ہوگی کے دوراک کی نماز کو کھی کے دوراک کیا کہ مقتدی کی نماز کو اس کے کہ بعض شوافع کا قول یہ ہے کہ اس کے دوراک کیا کہ مقتدی کی نماز کو کھی کے دوراک کیا کہ کو دیا در مقتدی نے ان کو دوراک کیا تا کہ کو دوراک کیا کہ کو دوراک کیا کہ کو دیا در مقتدی نے دوراک کیا کہ کو دوراک کیا کہ کیا کہ کو دوراک کو دوراک کیا کہ کو دوراک کیا کہ کو دوراک کیا کہ کو دوراک کو دوراک کو دوراک کیا کہ کو دوراک کو دوراک کیا کہ کو دوراک کو دوراک کو دوراک کیا کہ کو دوراک کیا کہ کو دوراک کیا کہ کو دوراک کو دوراک کے دوراک کیا کہ کو دوراک کو دوراک کو دوراک کی دوراک کیا کو دوراک ک

ای طرح شوافع کے یہاں فرض نماز پڑھنے والامقندی نقل نماز پڑھنے والے امام کے یکھے اقتداء کرسکتا ہے اورامام کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے یکھے مقندی دوسرے کسی فرض کی نیت سے اقتداء کرسکتا ہے وغیرہ فرض شوافع کے یہاں جماعت وانفرادی نماز ہیں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے یہاں جماعت وانفرادی نماز ہیں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے یہاں حدیث نبوی 'الامام ضامن' کی وجہ ہے تمام احکام بی دوسرے ہیں جن کو احتاف الچھی طرح جانتے ہیں دوسرے ہیں کہ مساجد ہیں فرضوں کی طرح اہتمام کر کے علاوہ تر اور کے کے دوسرے نوافل کی جماعت ممکن ہے شوافع کے یہاں بھی مستحب ندہوا گر چدا لی نصری کا مساجد ہیں فرضوں کی طرح اہتمام کر کے علاوہ تر اور کے کے دوسرے نوافل کی جماعت ممکن ہے شوافع کے یہاں بھی مستحب ندہوا گر چدا لی نصری کا بھی تک ہماری نظرے نوافع کے یہاں بھی مستحب ندہوا گر چدا لی نصری کا بھی تک ہماری نظرے نیوں ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

(۲) فتح الباری ۱۷۸/۳ میں حافظ ابن جُرِّنے کتاب صلوۃ التر اوری کے تحت باب فضل من قام رمضان میں لکھا ہے کہ 'اس سے مرادرمضان کی راتوں میں تماز کے لئے کھڑا ہونا ہے' (جس میں تبجد وغیرہ شامل ہے' امام نووی نے ذکر کیا کہ مراد قیام رمضان سے نماز تراوی ہے ہے۔ امام نووی نے ذکر کیا کہ مراد قیام رمضان سے نماز تراوی ہے ہے۔ اور صورت ہی نہیں تراوی ہے جس کا مطلب میں ہے کہ اس سے قیام مطلوب کا تحق ہوجا تا ہے یہ مطلب نہیں کہ قیام رمضان کی اس کے بغیر اور صورت ہی نہیں اور علامہ کر مانی نے جیب بات ذکر کی ہے کہ تمام علاء نے اس امر پر اتفاق کیا کہ حدیث میں قیام رمضان سے مراد نماز تر اور کے ہے' ۔

(۳) ۔ امام نووی نے خود شرح بخاری میں حدیث الباب پراس طرح لکھا۔ ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء نے قیام رمضان کونماز تر او تک پر محمول کیا ہے اور خصر نہ اس کے اندر منحصر نہیں ہے اور نہ بر محمول کیا ہے اور خصر نہ اس کے اندر منحصر نہیں ہے اور نہ حدیث کی مراواس کے سماتھ خاص ہے بلکہ وات کے جس وقت میں بھی نماز نفل پڑھے گااس کو یہ نصلیت مل جائے گی (شروح ابنی ری ص ا/۲۰۲) مدیث کی مراواس کے سماتھ خاص ہے بلکہ وات کے جس وقت میں بھی نماز نفل پڑھے گااس کو یہ نصلیت مل جائے گی (شروح ابنی ری ص ا/۲۰۲) تطوع قیام رمضان کی ایک اور حیثیت سمابقہ صور توں سے الگ بھی ہے جب اتنی طویل بحث ای سلسلہ کی ہو چکی تو اس کو بھی ذکر کیا

تعوی میام رمصان می ایک اور حبیب سمانقد تعورتوں سے الگ بی ہے جب ای حویل جے ای سلسلہ می ہو ہی تو اس و بی قرار ایا جاتا ہے وہ یہ کہ جو محفی خود حافظ قر آن ہواس کے لیے ایک جماعت علاء حنفیہ نے افضل اس امرکوقر اردیا ہے کہ گھر میں اداکرے (مسجد میں نہیں) بلکہ اس صورت میں امام شافعی کا مختار ند ہب ہے کہ ایسا شخص تنہا بغیر جماعت کے بڑھے تر ندی شریف باب قیام شہر رمضان میں اس کا ذکر ہے وہاں دیکھ لیا جائے امام طحاوی حنی جمی تر اور تک کی نماز گھر میں افضل فریاتے تھے۔

۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے باب فضل من قام رمضان کے دری میں فرمایے تھا کہ دائج بھی بھی قول معلوم ہوتا ہے کیونکہ بڑے ہوئے سے بہی ثابت ہے کہ وہ گھر وں میں تراویج پڑھا کرتے تھے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنہوں نے جماعت تراویج قائم کی ہے وہ بھی خود جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے ھالانکداس وقت تک دستور کے مطابق امیر المونین اور فلیفہ وقت کی حیثیت ہے بھی وہی امام مجد تھے۔
لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ مسئلہ تحقیق اگر جداسی طرح ہے گھر اس زمانے میں علماء کواس کا فتو کی نہیں و بنا چا ہے خطرہ ہے کہ جماعت میں نہ آنے والے سرے ہے تمراس زمانے میں افضل ہے گھراس زمانے میں ہے کہ جماعت میں نہ آنے والے سرے ہے تمراس زمانے میں افضل ہے گھراس زمانے میں افضل ہے گھراس زمانے میں بہتر بہی ہے کہ جماعت میں اداکریں تا کہ متما ہل و مونکا سل لوگ سنتوں کو چھوڑے کا بہانہ نہ بنالیں۔

### حديث الباب كااوّلي مصداق

تفصیل بالا سے بیہ بات منتح ہوتی کہ اس بارے ہیں سب بی مشفق ہیں کہ حدیث کا اولی مصداق تو نماز تر وا تکے ہے اور صمناً دوسرے نوافل وطاعات بھی اس کا مصداق بنتے ہیں صرف علا مہ کر مانی کار جمان ادھر معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز تر اوت کے مراد ہواوراس کے لیے انہوں نے اتفاق بھی نقل کیا ہے جس پر حافظ نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔

بات بہت طویل ہوگئ گرناظرین کوائل ہے اندازہ ہوگا کہ بغیر مرابعہ اصول اور بغیر حوالوں کی تھی کے جو بات چل جال ہیں بڑے بردوں ہے بھی مسامحت ہوجاتی ہے اور زیر بحث مسائل کی تیجے نوعیت کھل کرسامنے ہیں آتی جس کی وجہ سے تحقیق ناتمام ونا کھمل رہ جاتی ہے۔

ماظرین واقف ہیں کہ ہم کسی بحث کو تصنیبیں چھوڑ تا چاہتے اور علم نبوت کی ایصناح و بیان کے لیے جتنی تحقیقات بھی ائمہ مفسرین ،

محدثین وفقہ اوغیر ہم کی ہمارے سامنے ہاں کو موقع ہم وقع بیش کرنے کی کوشش کریں گے نواہ اس میں کتن ہی وفت صرف ہویا کہ اب کا جم

بڑھ جائے۔ امید ہے کہ ہمارے محترم ناظرین اس طرز کو بہند کریں گے اور اگر اس سلسلے میں کوئی مفید اصلاحی مشورہ سے گا تو اس کی رعایت ہمی آئندہ حصوں میں کی جائی رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۔

باب صوم رمضان احتساباً من الايمان (حسبة لقدرمضان كروز عركمناايمان كاشعبدب)

٣٧ حدثنا ابن سلام قال انا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه

ترجمہ:۔حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جوفخص ایمان کے ساتھ محض اللہ ہے۔ اس کی خوشنو دی وثو اب حاصل کرنے کی نبیت ہے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جا کیں گے۔

تشری : صدیث فدکوراور دوسری اس تیم کی احادیث ہے جن میں کی ممل خیر کے لیے ایمان واحتساب کی شرط لگائی گئی ہے یہ ہتلانا مقعود ہے کہ ہم ممل طاعت کے لیے ایک مبدااورایک نہایت وغایت ہونی چاہیے ہم کمل کی صحت کے لیے ایمان تو شرط اول ہے بغیراس کے تو کوئی بڑی ہے یہ بڑک طاقت وقر بت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں بیخی آخرت کے اجروثو اب کے لحاظ سے ورنہ یوں تو کفار ومشرکیین کو بھی ان کی بھلائی و نیکی پر کوئی اون کی مصر فیر و قلاح کا بیٹی میلائی و نیکی پر کوئی اون کی مصر فیر وقلاح کا بیٹی طرف کا یہ فیصلہ شدہ چیز ہے۔

علامہ نووی علامہ قسطلانی وحافظ بینی نے شرح بخاری شریف میں اس کا یہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کسی ایک عمل یا تو ہووغیرہ سے دھل چکے تو دوسرے اعمال ندکورہ سے بچائے مفقرت ذنوب کے اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے درجات بلند کئے جائیں گے بلکہ بعض علاء نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے کیرہ گناہ ہوں گے تو ان بیں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے دسیع فضل وانعام سے ایسی امید بجا ہے (شرح ابنجاری سی الاس کے کیرہ گناہ ہوں گے تو ان بیں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے دسیع فضل وانعام سے ایسی امید بجا ہے (شرح ابنجاری سی الاس کے کیرہ گناہ ہوں گے تو ان بیں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے دسیع فضل وانعام سے ایسی امید بجا

یہاں دوسری قابل ذکر بحث یہ ہے کہ جن احادیث میں مغفرت ذنوب کا وعدہ ہے وہاں کون سے گناہ مراد جیں؟ صغیرہ یا کبیرہ بھی ؟ علامہ نوویؒ نے لکھا کہ علاء کامشہور فرجب تو بھی ہے کہ صرف صغیرہ گناہ مراد جیں کیونکہ وضووالی صدیث میں ہائم یوت تحبیرۃ (جب تک بڑے گناہ نہ کرے اور مااجئنب الکہانو (جب کہ بڑے گناہ ول سے پر بیز کرے) قید وشرط گئی ہوئی ہے دوسر ہے اس امر پر بھی علاء کا اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر تو بہ یا حد شرک کے ساقط نہیں ہوتا! تا ہم (محولہ بالا احادیث میں سے اکثر کے احلاقات وعموم پر نظر کرتے ہوئے) تخصیص کا تھم لگادینا محل نظر ہے (شروح ابخاری س ۲۰۲)

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اگر چہ بعض احادیث کی تعلید ہے صفائر کی تخصیص مغہوم ہوتی ہے لیکن اللہ کے فضل وسعیت کرم سے دوسری احادیث کے اطلاقات پرنظر کرتے ہوئے کہائر کی مغفرت بھی متوقع ہے (شروح ابخاری س ۲۰۱۳)

اس کے بعد گذارش ہے کہ بہت ی احادیث کے اطلاقات وعموم اور اللہ کی رحمت واسعہ پرنظر کرتے ہوئے تو واقعی شخصیص صفائر
مرجوح معلوم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ بعض احادیث سے ستو طِ کہائر کا جوت بغیرتو یہ کے بھی وارد ہے مثلاً تل وشہادت فی سبیل اللہ کے بارے
میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ووسواء دین وقرض کے ہرگناہ کا کفارہ ہے فیا ہر ہے کہ یہ کفور کل شہیں الا المدین میں صفائر کی تخصیص
ہوتا ہے کہ جائی لیے محد ثین نے لکھا کہ شہداء کا دخول جنت بغیر حساب و بلا عذاب ہوگا اور ان سے گنا ہوں پر بھی کوئی مواخذہ فہیں ہوگا ( دیکھو
عدۃ القاری ص الر ۲۲۹ ) تو جو حدیثیں کفارہ ذنوب وسیمات اور مغفرت کے بارے میں مطلق وارد ہیں ان کواطلاق ہی پر رکھنا بہتر ہوگا تا ہم
عدۃ القاری ص الر ۲۲۹ ) تو جو حدیثیں کفارہ ذنوب وسیمات اور مغفرت کے بارے میں مطلق وارد ہیں ان کواطلاق ہی پر رکھنا بہتر ہوگا تا ہم
احتیا طاکا پہلو یہ ہے کہ بڑے گنا ہوں پر تو بدواستنفار کی طرف سے فقلت نہ کی جائے اس کے بعد حقوق العباد ( دین وقرض واخذ مال غیر حق شرت کے ایون کو راضی کرنا پڑا تو اس ہیں بھی خمارہ ہی کہ
شہرت ہوتی کہ بغیر اے اخروی نجات دشوار ہوگی یا اگر اپنے تیتی اعمال دے کر اصحاب حقوق کو راضی کرنا پڑا تو اس ہیں بھی خمارہ ہی کہ
صورت ہے اول تو اعمال ہی کہاں پھران میں ہے مقبول ہی گئے اور رہے سے بھی بھی ووسرے حقوق کو راضی کرنا پڑا تو اس میں بھی خمارہ ہی ک
صورت ہے اول تو اعمال ہی کہاں پھران میں ہے معاملات مطابی شریعت کرے تمام مواصی خصوصا حقوق العباد کے فتنہ وآن مائی سے بحضوف ذر کے اور کے اور کے اور کے ایک کو تو تی کے فور دی کھیں اعمال میں اعمال میں اور تی تو تی تو تو تی کو در می خصوصا حقوق العباد کے فتنہ وآن ہو تھیں۔

ایک سوال بیہ کہ قیام رمضان سنت ہے اور صیام رمضان فرض ،امام بخار کی نے فرض کا بیان مؤخر کیوں کیا جب کہ اس کا مرجہ تقدم کا مقتضی تھا؟ اس کا بہتر جواب بیہ ہے کہ دمضان کا چاند و کھے کرسب ہے پہلاشر کی مطالبہ خواہ وہ نفل وسنت ہی کے درجہ کا سہی تر وات کا ہے جو رات میں ادا ہوگا۔ پھر دن کومطالبہ روز ہے کا متوجہ ہوگا اور اس طرح ہر روز قیام رمضان مقدم اور صوم رمضان مؤخر ہوتا رہے گا اس لیے امام بخاری نے زمانہ کی نقد یم وتا خیر کی رعابت فرمائی ہے۔

باب الدين يسر. وقول النبى صلى الله عليه و صلم احب الدين الى الله الحنيفية السمحة (وين آمان عدمول الله عليه و سلم احب الدين الى الله الحنيفية السمحة (وين آمان عدمول الله عليه و الله كالشرك الله كالمرب عن الله كالمرب عن الله عن معن بن محمد المغفارى عن سعيد بن ابى

سعيدن المقبرى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.

ترجمہ:۔حضرت ابو ہر برڈ سے روایت ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیشک دین آسمان ہے اور جو مخص دین کے کا موں میں شدت اختیار کرے گا، دین اس برغالب ہی رہے گا، کہی دین کے اعمال میں میاندروی اختیار کرو، اور قریب قریب رہو،خوشخری حاصل کرو، اور ضبح وشام، وآخرِ شب کے اوقات نشاط ہے (اپنی طاعت وعبادت کیلئے ) مردوقوت حاصل کرو۔

تشرت: دین فطرت (اسلام) کی بنیا زمہولت و آسانی پر ہے، دوسرے ندا ہب میں ہمی جی تعالیٰ کی طرف ہے ابتداء تخی نقی ہگراہل نماہب کے غلط طریقوں یا ان کی بدکرواریوں نے خت احکام عائد کرائے ، یا بہت ہی سختیاں انہوں نے خود بغیرتکم خداوندی افتیار کرلیں ، جیسے '' کہاں کوخود گھڑ کرویں بجھ لیا، حالانکہ اس کو خدانے ان پرفرض نہیں کیا تھا، ہبر حال! دوسرے تمام ادیان عالم (خواہ وہ تح یف شدہ ہوں '' کہاں کوخود گھڑ کرویں بجھ لیا، حالانکہ اس کو خدانے ان پرفرض نہیں کیا تھا، ہبر حال! دوسرے تمام ادیان عالم (خواہ وہ تح یف شدہ ہوں یا دیس سے انہ تھا ہے ہوں کہ بیت بی آسان و مہل ہے، چونکہ بیدوین مع اس کے احکام کے قرآن مجید حدیث رسول اور آئمہ جمہتدین کے در بعید وان و محفوظ صورت میں موجود ہے، اور قیام قیامت تک پی اصل سمجے حالت میں محفوظ رہے گا۔ ( کیونکہ ایک جماعت اہل حق علما عرب نہیں کی دسب پیش کوئی رسول اکرم صلی اللہ علید و کمام تی تعالیٰ کی رضاء و پہندیدگی کا مسجے قرین نہونہ ہیں۔ ملائے والوں کا پردہ فاش کرتی رہے گی وغیر و، اس لیے بیدین اور اس کے احکام حق تعالیٰ کی رضاء و پہندیدگی کا مسجے قرین نہونہ ہیں۔

اب چونکہ اس وین پڑکی کا سب سے اعلیٰ نمونہ خود سید المرسلین علیم السلام کی زندگی ہے جس کا ہر لیحہ اللہ کی طاعت عبادت ویاد سے معمور تفاحتی کہ سوتا تھا اور آئکھوں نے بھی عالم غیب، عالم معمور تفاحتی کہ سوتا تھا اور آئکھوں نے بھی عالم غیب، عالم ادواح، عالم اجسادوعالم مثال وغیرہ کے ووسب امور پرمشاہدہ فرمائے جوآپ سے قبل وبعد کسی پرمنکشف نہیں ہوئے۔

آپ کے اٹال کود کھے کر پھر شریعت میں اٹال صالحہ کے ہزار ہافضائل وتر غیبات پر نظر کر کے کون مسلمان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوگا جس کے دل میں زیادہ سے زیادہ اٹھال شاقہ اور عبادت وریاضت میں انہا ک کا جذبہ دشوق پیدا نہ ہوگا پھر کسی عمل خیر پر بیٹنگی ودوام ہوسکے یا نہ ہوسکے عبادت وریاضت میں زیادہ انہاک سے خوداس کی صحت اہل وعیال کی تکہداشت اور دنیا کے دوسرے مشاغل پر کیسا ہی برااثر بڑے مگر دل کے ایمانی تقاضوں سے مجبور ہوکر وہ سب کھی تجدیج کے تیار ہوگا۔

یہ جو پھر کھا گھا گیا کوئی خیال آرائی یا قیاس وسن طن کی بات نیس دور صحابہ کے جمیدوں واقعات ہے اس کی تعد بق ہوتی ہے نی کریم صلی اللہ علیہ و کہ کو صوم وصال رکھتے و یکھا تو صحابہ نے بھی شروع کردی آپ نے ان کوروکا کہ تم اس کو ہر داشت نہ کر سکو گے کسی نے شب وروز عبادت شروع کردی آپ نے فرمایا ایسامت کروتم پرتم ہارے جم و بدن کا بھی تن ہے آتھوں کا بھی تن ہے بیوی کا بھی تن ہے آتی زیادہ عبادت کے ساتھ تم ان سب حقق تی کا دائی نہیں کر سکتے پہلے گر دچکا کہ صحابہ نے بید خیال کر کے آتی خضرت سلی اللہ علیہ و سب اگلے پچھا گاناہ بخشے گئے بھر بھی اس قدر عبادت فرماتے ہیں جمیس تو آپ سے زیادہ عبادت کر فی چاہیے تو آپ نے ان کو بھی سمجھایا غرض اس تسم کے غیر معقول جذبات کی موری تھا م کے لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کن در کہ کسب ہے بہتر دافضل وہ ممل ہے جس پر بھنگی دیداومت ہو سکے اگر چہوہ تھوڑا ہی ہواور فرمایا کہ است بی موری کی طاقت ہو (ایسانہ ہو کہ چندروز کرو پھر تھک کر بیٹے جاؤ) حضرت عاکشہ تھا کہ موری کی طاقت ہو (ایسانہ ہو کہ چندروز کرو پھر تھک کر بیٹے جاؤ) حضرت عاکشہ سے کہ جس نے حضرت عاکشہ ہے کو چھا یا ام الموشین! نبی کر یم صلی اللہ علیہ و کہ میں کہ کس کی استطاعت ہو بھی توش رہو کہ وکئی خاص اٹل کر یہ می نوش رہو کہ وکئی خاص اٹل کر یہ بھی نوش رہو کہ وکئی ماسی استطاعت جی تھی تم بیس سے کس کی استطاعت ہو بھی نوش رہو کہ وکئی موری اسے کر یہ بھی نوش رہو کہ وکئی موری استظامت جسی تم بیس سے کس کی استطاعت ہو بھی نوش رہو کہ وکئی موری استظامت بھی تم بیس سے کس کی استطاعت ہو بھی نوش رہو کہ وکئی موری استظام کے میک کی استطاعت ہو بھی نوش رہو کہ وکئی موری استظام کے موری ہو تھی تھی کا میک کی استطاعت ہو بھی نوش رہو کہ وکئی موری کہ میں کہ کی استطاعت ہو بھی نوش رہو کہ وکئی موری کی کہ موری کی کہ موری کی کھر کے موری کو کر کیا تک کی کہ موری کی کھر کے موری کہ موری کہ موری کہ کہ کو کہ کی کھر کی کہ کو کہ کو کر کھر کی کو کہ کو کو کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی کھر کو کہ کہ کہ کی کھر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھر کر کر کھر کو کر کھر کے کہ کو کھر کو کہ کو کھر کھر کھر کے کہ کو کہ کھر کو کھر کھر کھر کو کہ کو کھر کو کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ

کے بھروسہ پرکوئی بھی جنت میں نہ جائے گا صحابہ "نے عرض کیا کیا آپ بھی یارسول القد!؟ فرمایا'' ہاں میں بھی نہیں جاسکوں گا بجز اس کے کہ القد مجھ کوا چی مغفرت درحمت ہے ڈھانے لے''

نیز فرمایا درمیانی راہ بکڑ و تمہارا عمل بھی موجب بشارت وخوشخری ہے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت بیس بید کلمات مروی ہیں:۔''میاندروی کروقریب اس ہے رہوئ وشام اور آخر حصہ شب کے نشاط کے اوقات بیس اپناسفر کرواور درمیانی رفتار سے چلومتو سط قدم انھاؤ! ای طرح منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گئے' بیسب احادیث امام بخاری نے باب انقصد و المعداو مذعلی العمل کے تحت ص ۱۹۵ بیس و کرفر مائی جی چونکدان سب سے حدیث الباب پر روشنی پڑتی ہے اس لیے یہاں ان کا ترجمہ پیش کردیا گیا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث الباب کواصحاب محاح ستہ میں سے صرف امام بخاری اورنسائی نے روایت کیا ہے۔

شارع علیدالسلام کامقعمد میہ کے دین میں تشدد برتنا عبادت ونوافل میں حدے بڑھ جانا جو برداشت سے باہر یا دوسرے ضروری کاموں میں کل ہواللہ کو پہند نہیں ہر مخفص اپنی استطاعت اور احوال وظروف کی رعایت سے جتناعمل خیر مداوست سے کر سکے وہ نہ صرف محبوب و پہند بدہ ہے بلکہ اُسے تھوڑے عمل پر بھی بڑے تواب کی بشارت اور منزل متصود القد کے قرب خاص تک رسائی کی یقین دہائی ہے اس سے ذیاوہ اور کیا جا ہے؟!

صدیت الباب بی پانچ جملے جی علام محقق حافظ بینی نے فرمایا کہ ان اللدین یسر جملہ مؤکدہ ہے کہ بینک دین اسلام سرایا
سہولت وآسانی ہے لن یشاد اللدین کے دین کے معاملہ بیل جو بھی تعق یا کلال کاری کرے گا کہ بین زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دے کردین
پرغالب آجاؤں گا تو ہرگز اس بین کامیا بی نہ ہوگی بلکہ دین بی اس کا غالب ہوگا اور وہ تھک کرعا جز ہو کر بیٹے رہے گا۔فسلہ دو او قاد ہوا کہ
امرصواب اور درمیا نی تول و کمل کو اختیار کروا گرتم بین اکمل پرغمل کی طاقت نہ ہوتو اس سے کم اس سے قریب پر تناعت کردیا عبادت کے معاملہ
بین بہت دور تک ہاتھ پاؤں مت پھیلاؤ اس طرح تم مزل مقصود تک نہ بینی سکو گے یا امور خیر میں ایک دوسر سے کی مدد کرو۔ البشو و ا
تہمارے لیے تھوڑے عمل پر بھی بشارت ہو استعینو الیتی اعمال خیر کیلئے اِن اوقات نشاط سے مدد طلب کرد (کیونکہ دوا می طور پر ہمہوت
تہمارے لیے تھوڑے عمل پر بھی بشارت ہے واستعینو الیتی اعمال خیر کیلئے اِن اوقات نشاط سے مدد طلب کرد (کیونکہ دوا می طور پر ہمہوت
تو عمل خیر میں لگار ہمنا تہماری استطاعت سے باہر ہے اس لیے انتہ کو پسند بھی نہیں)

لہٰذا جس طرح دنیا کے سفر کوان بی اوقات نشاط بیں آسانی ہے طے کرنے کے عادی ہوآ خرت کے سفر کو بھی (جس کی منزلِ مقصود قرب خداوندی ہے )ان بی اوقات نشاط میں عبادت بجالا کر پورا کرو۔

علامہ خطابی نے فرمایا کہ مقصد شارع علیہ السلام یہ ہے کہ دن ورات کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہ کردو، بلکہ مہونت عبادت کے لیے رات کے ایک حصہ کودن کے ایک حصہ کے ساتھ طالوا وران دونوں کے درمیان میں بھی پکتے حصہ دلجمعی سے عبادت کرنے کا نکال او ( یعنی ون کے اوّل حصہ میں فجرکی نمازشب کے اول حصہ میں مغرب وعشاء ہوئی اور دونوں کے درمیان میں ظہر وعصراس طرح کرنے سے جتنی عبادت ہوگی اس میں نشاط رہے گا۔

حفزت محقق محدث ابن ابی جمر "نے بہتہ النفوس شرح مخقر ابنخاری میں اس حدیث الباب پرنہایت تفصیلی کلام کیا ہے اور حدیث کے پانچوں جملوں میں سے برایک جملہ کی تو منبح وتشریح ۱۲ ۱۳ او جو ہ ہے کی ہے جوص ا/ ۲۷ سے ص ا/۹۳ تک پھیلی ہوئی ہیں بہتر تو یہ تھا کہ ہم ان سب کو یہاں ذکر کر دیتے مگر بخوف طوالت صرف چندہ و جو ہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ۔ قولہ صلی الله علیہ و سلم ان اللدین یسر وین ہمرادایمان واسلام دونوں بھی ہوسکتے ہیں اور صرف ایمان یا اسلام بھی ایمان یا اسلام بھی ایمان یا اسلام بھی ایمان ہیں اسلام بھی ایمان ہیں ایمان ہیں ہے کہ تاب ندی ہے پوچھا امتد کہاں ہے؟ اس نے کہا تاب کہاں ہے کہاں ہوں؟ اس نے کہارسول القداس پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کے مالک ہے فرمایا۔ اس کو

آ ذا دکر دو کیونکدایمان والی ہے معلوم ہوا کہ ایمان وتعمد ایق کے لیے بعض صفات خدا دندی کاعلم بھی کافی ہے جس طرح اس باندی نے آسان کی طرف اشار ہ کر کے اللہ کی عظمت و جبروت کا اقر ار کیا اس لیے بعض علاء اہل سنت نے کہا کہ بعض صفات سے جاہل کو کافر نہ کہیں گے ور نہ بہت عوام جاہل مسلمانوں کی تکفیر کرنی پڑے گی حالانکہ صحابہ وسلف کے زبانہ ہیں بھی ایسے لوگ تنصے اور ان سب کومومن سمجھا کیا البتہ جو لوگ اللہ کی ذات وصفات کے بارے میں غلط باتوں کاعقیدہ رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔

اسلام کے آسان وہل ہونے کا ثبوت ہیں کہ حضرت ضام صحافی نے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتا عرض کیاان کے علاوہ بھی پکھنماز ہے؟ فرمایا نہیں ہاں نفل پڑھوتو افتیار ہے پھر آپ نے فرمایا در مضان کے روز ہے وض کیا اس کے علاوہ بھی جیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی روز ہے رکھوتو افتیار ہے پھر آپ نے ذکو ق کا فریعنہ سمجھایا عرض کیا اس کے سوابھی پکھددینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو افتیار ہے بیان کر حضرت صام ہے کہتے ہوئے لوٹ مجھے کہ واللہ! نہ اس سے سوابھی پکھددینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو افتیار ہے بیان کر حضرت صام ہے کہتے ہوئے لوٹ مجھے کہ واللہ! اس سے نیادہ کروں گانداس سے کم کروں گانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیخض فلاح پانے والا ہے اگر سی ہے۔

جب اسلام کا صرف اس قدر حصہ مجی فلاح ونجات آخرت کے لیے کافی ہو گیا تو اسلام کے آسان ہونے بیں کیا شک وشہد ہا۔
(۲) دین اسلام بہ نبعت دیگرادیانِ عالم کے آسان اور بہل الحصول ہے پہلی امتوں کے خت احکام اس امت سے اٹھادیے گئے ہیں مثلاً پہلے کی کبیر و گناہ کی معانی قتل ہے ہوئی تھی اس امت بیس تو بہ ہے ہوجاتی ہے جو اقلاع ندم و عزم علی المتو گ کا نام ہے پہلے نجاست کا ث جھانٹ ہے پاک ہوتی تھی اب دھونے ہے ہوجاتی ہے پہلے بین باللہ سے نکانے کی کوئی صورت نہ تھی اب کھارہ کیمین کی صورت و غیرہ۔
صورت جائز قرار پائی پہلے حالمی اضطرار بیل بھی اکل میرے کے ذریعے زندگی نہیں بحائی جائے تھی اب جائز ہے وغیرہ۔

اسلام میں کسی کو قدراستطاعت ہے زیادہ کی تکلیف نہیں دی گئی رہ بھی میسرو سہولت ہی کی شان ہے خطاونسیان اور دل کے خطرات ووساوس پراسلام میں کوئی مواخذہ نہیں۔۔

نماز جیے نہتم بالثان فرض کی ادائیگی میں یہ سہولت دی گئی کہ کس بیاری ومعذوری کے سبب قیام نہ ہو سکے تو بیٹھ کر وہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھ لے اور زیادہ حرکت نہ کر سکے تو سر کے اشارے ہی ہے پڑھ لے پانی نہ طے تو بجائے وضو کے بیٹم کر لے بحالت سفرنماز میں تھر اور روزہ کا افطار مشروع ہوا۔

نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خدا کو جس طرح عزیمتوں پڑھل کرنا پسند ہے ہے ہی اس کومحبوب ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۳ ۔ دین کاعلم رکھنے والے اس کی سہولتوں ہے واقف ومستفید ہوتے ہیں ٔ جاال نا واقف محروم رہ کرنتگی وختی محسوں کرتے ہیں البذا علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی مجی ہے۔

اوران اوران جملہ سے بیٹی مراد ہو گئی ہے کئے جن اعمال دین کے بنص صریح بے تاویل مکلف کئے گئے ہو وہ سب ہل ہیں اوران کی تعداد بھی کم ہے اورا کثر اعمال وہ ہیں جن میں تاویل کا احمال ہے البذا یہ بھی خدا کی طرف سے تیسیر و تسہیل ہی ہے اس کی مثال مشہور صدیت بنی قریظ ہے گئے کر پڑھتا پھران لوگوں کو صدیت بنی قریظ ہے گئے کر پڑھتا پھران لوگوں کو صدیت بنی قریظ ہے گئے کہ مسلم اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے فرمانی کہتم سب جاؤاور عصر کی نماز بنی قریظ ہی گئے کر پڑھتا پھران لوگوں کو نماز عصر کا وقت راستہ ہی میں ہوگیا کچھنے کہا ہم راستہ میں نماز عصر نہیں پڑھیں کے بعض نے کہا ہم پڑھیں کے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کا میں مقصد نہیں تھا جوتم سمجھے ہووا پس ہوکر ساراوا قعد آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے کے کونلے پڑئیں بتایا ( کیونکہ ہرایک جماعت نے قابل تاویل عظم سے ایک ایک بات مجھ کراس پڑھل کرلیا تھا غرض بہت کی آیات واحاد یث پڑمل میں بہت تو سع ہے کیونکہ ان میں احتمال

تا ویل موجود ہے اورایسے ہی مواقع میں اختلاف امت رحمت ہے۔ (اس تسم کے مسائل نیز قیاس واجماع کے ذریعہ ٹابت شدہ مسائل ائمہ مجتمدین کی فقد میں مدون ہو چکے بیل جس فقہ پر بھی کسی کاعمل ہوگا' وہ قر آن وسنت ہی پڑعمل سمجھا جائے گا'کیکن بیدرست نہیں کہ کو کی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کچھ مسائل ایک فقہ کے اختیار کرلے اور کچھدوسری کے )۔

۵۰۰۰ دین سے مراداذ عان واستسلام ہے کینی ایمان ویقین تحکم اوراہی کوکلی طور پر خدا کے سپر دکر دیتا' اس میں کوئی دشواری نہیں ہے ۔ ہے نہ بیکوئی جوارح کا دشوار وشاق عمل ہے صرف عمل قلب ہے۔

۲ ..... دین آسان ہے اس حیثیت ہے کہ آ دی اس کے مقتصیات پر گمل کرے اور دنیا کے کاموں کی حرص اور بردی کہی امیدیں نہ باندھ 'جن کی وجہ ہے دین پڑمل بین بھی دشواریاں آتی ہیں' نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب صبح کر وتو شام کی فکر مت کر واور شام کر و تو صبح کی فکر میں میں بیٹر و بین کی وجہ ہے دین کا حصول آسان ہوتا ہے' اسامہ رضی تو صبح کی فکر جس میں پڑو کی خواہ نواہ نمی امیدیں میں ہوتا ہے' اسامہ رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز ایک ماہ کے ادھار پر فریدی یا بچی تو آئی مخضر ہے گی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اسامہ تو بردی کمی امیدیں باندھنے والا ہے۔

اللہ عنہ نے کوئی چیز ایک ماہ کے ادھار پر فریدی یا بچی تو آئی مخضر ہے گی کا نام ہے جس سے ایک مسلمان اعلیٰ مقامات و درجات سالکین تک پہنچ

ے ... وین اسمان ہے اس سیبیت سے لدوہ صدا می رصابوں کا نام ہے جس سے ایک سلمان آئی مقامات وورجات سما میں تک بی سکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عہاس سے فرمایا اگرتم اپنے اندال خیر محض خدا کی رضا مندی کے یقین پر کرسکوتو بہت انچھا ہے۔ ور نہ تکالیف وخلاف منشایا توں پر صبر کرنا ہی تمہارے لئے خیر کثیر ہے۔

۰۰۸ دین سے مراد صرف قوت یغین ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ درجات قرب و مقامات قبول خداوندی حاصل ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی الند علیہ دسلم نے حضرت ابو بکڑ کے متعلق فرمایا کہ دہ تم سب سے بوجہ کڑت صلوٰ قاوصوم افضل نہیں ہے ہیں بلکہ اس چیز کے باعث جوان کے دل میں مضبوط بیٹے تی ہے' اور وہ چیز قوت یقین ہی تھی' اس کی وجہ سے دین پڑکمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے یقین کی قوت آیات والنس میں خور دفکر سے حاصل ہوتی ہے۔

9 ن وین پڑمل اگر خالصاً لوجہ اللہ ہوتو اس کی وجہ سے طاعت وعبادت میں حلاوت حاصل ہوتی ہے اور اس حلاوت کی وجہ سے وین پر عمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے' بعض عارفین کا تول ہے کہ سکین اٹل و نیا یوں ہی و نیا سے چلے گئے اور اصل نعمتوں کے ذا گفتہ سے محروم رہے' یو چھا گیا وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرما یا کہ وہ اخلاص کے ساتھ طاعات وعبادات خداوندی ہیں' جن کی حلاوت سے محروم رہے۔

ای لئے حق تعالی نے اس کی ترغیب دی ہے اور تماز کی ہر رکعت میں ''ایا ک نعبدو ایا ک نستعین '' پڑھنے کولازی قرار دیا ہے تا کہ خالص ای کی عبادت اور اس سے استعانت ان کا حال وقال بن جائے۔

غرض مندرجه بالانمام وجوه سے دین کے آسان ہونے پرروشی پر تی ہے۔ (۲). ... قوله سلی القدعلیه وسلم ولن بیشاد الدین احد الاغلبه"

ا ۔ ۔ ۔ بیتی اتن شدت اختیار کرنا کہ مقصود دین پر غالب آ جانا ہوتو اس میں کا میا بی نہ ہوا ور نتیجہ میں وین سے مغلوب ہی ہونا پڑے گا۔
معلوم ہوا کہ جوشدت اس درجہ کی نہ ہوتو وہ اس نبی میں داخل نہیں بلکہ اس کا محمود ہونا بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا
''موں تو کی بہتر ہے موں ضعیف ہے اور یوں خیر و بھلائی دونوں میں ہے'' معلوم ہوا کہ ضعیف کا مرتبہ تو ی سے گھٹا ہوا ہے کونکہ اس کے دین
میں توت اور ہمت میں بلندی ہوتی ہے تا ہم ضعیف بھی اگر بقد راستطاعت' اخلاص نبیت کے ساتھ دین کے ضروری احکام بجالائے گا تو وہ بھی
خیر وفضیلت سے خالی نہیں ہے' نیز رہ بھی معلوم ہوا کہ شرعاً مطلوب بہی ہے کہ یقین وعمل کا کمال حاصل کیا جائے مگر شدت وختی کیسا تھ نہیں بلکہ استدالالات و
قوت ونرمی کے ساتھ' عاجزی وفروتی کے ساتھ' مثلاً یقین کا کمال تھلیہ سلف اور آیات واٹنس میں تد ہر کے راستہ سے نہیں بلکہ استدالالات و

استہا طات عقلیہ کے اندرتوت کے ذریعہ حاصل کرتا چاہئے تو سیح نہ ہوگا یا گل کا کمال فرض و مستحب کواپنے اپنے مرتبہ بیس رکھ کرا چی استطاعات کے موافق حاصل نہ کرے بلکہ ادامند وہات و مستحبات بیس غلود مغالیہ کی حد تک پہنے جائے اسے بھی حدیث کے جملہ نہ کورہ بیس روکا گیا ہے۔
۲۔ مندوبات بیس اس قدرتو غل وانہا کہ کیا جائے کہ فرائفن و واجبات کی اوائیگی بیس خلل پڑئے درست نہیں کیونکہ سب سے بڑا اور اصلی درجہ کا تقریب الی اللہ فرائفن و واجبات ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بھرنے فرمایا کہ مسمح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جھے اس سے ذیادہ مجبوب ہے کہ ساری رات عبادت کروں (اور مسمح کی نماز رہ واسے)

٣- صرف عزيموں برعمل كرنا اورشرى رخصتوں ہے فائدہ ندا ٹھانا بھی شدت ومشادہ ہے۔

۳۰۔ جو خص دین کے بغیر کتاب دسنت کے دوسرے علوم عقلیہ کے ذریعیہ حاصل کرے وہ بھی مشادہ میں داخل ہے کیونکہ اس طرح حق کا پوری طرح اس پرانکشاف نہ ہوسکے گا اور دین کا حصول اس پر دشوار ہوجائے گا۔

۔ جو شخص دین کے تمام مسائل پڑمل اس شرط پر کرنا جائے کہ سب مجمع علیہ ہوں تو وہ بھی نا کام ہوگا' دین پڑمل دشوار ہوجائے گا کیونکہ بہت ہے مسائل ایسے لمیں مے جن پراجماع نہیں ہوسکا۔

۱۔ جو فض مقدورات الہیاور فرائفن خداوندی ہے دل تک ہوکرتنگیم وانقیاد مہر ورضا اختیار نہ کرےگا۔ اس پر بھی وین غالب آ جائے گا' کیونکہ وہ ان کونا قابل پر داشت مشقت اور وین میں شدت سمجھے گا اور جمت ہاروے گا۔ جس کی وجہ سے مزید تخت احکام وین اس پر عائد ہوں گے بھیے بنی اسرائیل کو جہاو کا تھم ہوا تو ان پر گراں گزرا اپنے نبی سے کہا کہ آ ب اور آ ب کا رب جا کر کا فروں سے لڑیں ہم یہاں بینھیں کے تو اس کی سرایس جالی وادی جیے میں بھٹکتے پھرے تی کہ بہت سے بوڑھے وہیں مرکئے اور بچے جوان ہوئے اور جولوگ مصائب وشدا کہ برمبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اذعان و تسلیم کا و تیرہ افتیار کرتے ہیں ان پر خدا کی رحمیں نازل ہوتی ہیں۔

غرض مقدرومقدورتوبدل نبیل سکت اس لئے دین پی شدت بھتایادین کے کاموں پی شدت افتیار کرنا بخت قلطی ہے اہل سلوک کا تول ہے "نجوی الممقادیو" فان رضیت جوت و انت ماجور و ان سخطت جوت و انت مازور "بینی نقد بری امورتو ضرور بی پیش آ کردیں گا اور اس بھی ہوئے تب بھی جاری ہوں کے اور اس صورت پی تمہیں تو اب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہوں کے اور اس صورت پی تمہیں تو اب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہوں گے اور اس صورت پی تمہیں تو اب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہوں گے۔

(٣)....قول ملى الله عليه وسلم "فسد دو او قاربوا"

ا-سدادومقاربت بھی ہم معنی بھی ہوئے جاتے ہیں مراودرمیانی حالت ہوگ کیونکہ اس کے معنی اعلیٰ ہے قریب اورادنیٰ سے اوپر کے ہوتے ہیں مرادمیانی حالت اختیار کرنا اور مقاربت ہے مرادسداد ہے قریب دہنا ہے اول مرتبہ تسدید کا ہے دومراتقریب کا۔
۲-سداد سے مرادملاح حال ہے کہ فس کو تنظیم وانغیاد کا خوگر کیا جائے اور مقاربت اس سے قریبی حالت اختیار کرنا جب کہ مداد کا مقام حاصل نہ کر سکے۔

۳ - سدادے مرادیہ ہے کہا پنفس کے اصلاح اتباع سنت سے کی جائے مقاربت سے مراداس سے قریب رہنا جبکہ سدادہ شوار ہو ا اگر مقاربت بھی نہ ہوسکے تواس کو حاصل کرنے کے لئے نفس کا مجاہدہ کرو۔

۳-تسدید سے مرادنفس کولمبی امیدیں باند جینے ہے روکنا ہے امیدوں کو مخفر کرنا خیر سداد ہے مقاربت کے معنی ہیر ہیں کدا گر سداد کا اعلیٰ مرتبہ حاصل نہ ہوسکے تو اس ہے قریب تو رہوا ایسا نہ ہو کہ اس اعلیٰ مرتبہ ہے دور ہوکر چیچے رہ جا وَجو بڑی محرومی ہے۔ ۵-تسدید ہے مراد حقیقت رضا کی تحصیل ہے اور مقاربت ہے مراد صبر علی الشد اند ہے۔ ۷-ترک حظوظ ولذات نفسانی کے مل خیر میں لگے رہوا گرنہ ہو سکے تو ریاضات ومجاہدات کے ذریعہ اس درجہ کا قرب حاصل کرووغیرہ۔ (۴)..... قولہ ملی اللہ علیہ وملم" و ابشو و ا"

ا-بنارت کاتعلق عمل تمدید و تقریب سابق ہے اور بنارت دوقتم کی آئی جین ایک معلوم و محدود کدایک نیکی پردس گنا تواب سر گنا سوگنا سات سوتک اس کے بعد و الله بضاعف لمن بشاء (جس کو خدا چاہی سے زیادہ دے سکتے جیں) یا فرمایا و یزید هم من فضله (القدت کی ایپ فضل و کرم ہے جس کو چاہیں جتنا زیادہ دے دیں بیتوا کی طرح کی تعیین کی صور تیں جیں۔ ووسری قتم وہ ہے کہ اس ک تعیین و تحدید پھے بھی نہیں گئی مثلاً فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون (ان لوگوں کے نیک اعمال پرجو پھیا جروثواب اور آئکھول کو ٹھنڈ تک پہنچائے والی جیب وغریب نعتیں ہمنے چھپار بھی جیں ان کو ہمارے سواکوئی نہیں جانیا کہاں و دنول قتم کی بثارت مراد ہوگئی ہے۔ والله خوالفضل العظیم

۲- یہاں بشارت نوافل ومستحبات اعمال پر ہے کیونکہ فرائض وواجبات پرتو کتاب وسنت میں بہ کثر ت وعدہ اجروثو اب وار د ہے اس کو یہاں سے مراد لینامختصیل حاصل ہے مطلب ہیہ ہے کہ اوا فرض کے بعد اگرتھوڑ ابھی نوافل کا اہتمام مداومت و پابندی کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی زیادہ ثواب فضل خصوصی کی بشارت کامستحق ہے۔

۳ - مرادیہ بے کہ تھوڑے کمل پر بھی استقامت کر کے بشارت کو ممکن ہے وہی خدا کی خاص رضا کا مستحق بناو نے اخلاق وانا بت الی اللہ بہت بڑی چیز ہے حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ بعض گناہ بھی دخول جنت کا سبب ہوں گے جس کی شرح علاء نے یہ کی کہ بعض دفعہ گناہ کے بعد ندامت وتو بنصوص اس درجہ کی ہموتی ہے کہ تن تعالی کو وہ عاجزی وانا بت پسند آجاتی ہے اور جنت کا مستحق بنادیت ہے ایک بزرگ سالک کو الہام ربی ہوا کہ '' ہم جس بندہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو (گنا ہوں پر) اپنا خوف ذھیہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی رحمت کا اس کو امیدوار بھی بنت ہیں اس طرح وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔

میں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجا تا ہے اور جس بندہ کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو خافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔

میں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجا تا ہے اور جس بندہ کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو خافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔

میں اس طرح وہ ہم سے اسلام 'و استعینو ا بالغدو قو الموجہ و شہے من المد لمجھ ''

۳-استعانت کا یہال مقصد بیہ کدان اوقات میں تن تعالی کی خصوصی توجہات وقعات کی امیدلگائی جائے صدیث میں ہے"الا ان لو بکیم فی ایام دھو ہ نفحات الافتعر صوالها" (دیکھوتمہارے رب کی طرف ہے خاص خاص اوقات میں خصوصی رحمت وکرم کی ہوا کیں جلتی بین ان سے جہیں بہر دائدوز ہوتا جا ہے )۔

۵-ایک مطلب بیہ ہے کہ جس پردینی انکمال میں دشواری ہوائی کو چاہئے کہ رب جلیل کے دروازے پران خاص اوقات نزول رحمت میں حاضری دے اس ہے اس کونس وشیطان اور دوسرے موافع خیر کے مقابلہ میں مدد ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ عالمہ کے ساتھ کی ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ عالمہ وسلم نے حابہ تو آئے اس کے والے فتوں کی خبر دی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ! ان سے نجات کی صورت کیا ہوگی ؟ تو آپ سے فرمایا 'البحاء المی الابعمان و الاعمال المصالحات '' (ایمان واعمال صالح کی پناہ لیما' لبذا اس زمانے میں کہ فتوں کی کشرت ہوگئی ہے اس نے خاکد واٹھاتا جا ہے۔

۲-مقصد ترغیب و تحریض ہے کہ ان اوقات بیل تی تعالیٰ کے ساتھ فاص تعلق دربط قائم کیا جائے تا کہ مشکلات و پر بیٹانیوں کے وقت اس کی عدرتہارے شامل عال ہو۔ حدیث بیل ہے اور حدیث قدی اس کی عدرتہارے شامل عال ہو۔ حدیث بیل ہے اور حدیث قدی اس کی عدرتہارے شامل عال ہو۔ حدیث بیل ہے اور حدیث قدی بیل ہے کہ ''جس کو میری یا دائی ضرور بیات کے سوال ہے مشخول کر دے اس کو میں سوال کرنے والوں کی نسبت سے زیادہ اور اچھا دیتا ہوں''۔ میں ہے کہ ''جس کو میری یا دائی جمرہ کی طویل شرح کا خلاصہ درج کر دیا گیا کیونکہ حدیث الباب کا مضمون نہا بیت اہم تھا اور عربی شروح میں ہوں اس کی تشریحات نظرے گر ری بی نتھیں۔

#### افادات انور

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے خصوصی افادات پیش کئے جاتے ہیں فرمایا قرآن مجید ہیں یہودیت ونصرانیت کو صنیفیت کے مقائل ذکر فرمایا۔ قالو اکو نو ہو دا او نصاری تھندو ۱٬ قل بل ملة ابر اہیم حنیفا۔ پس یہودیت ونصرانیت کی قدمت فرمائی اور صنیفیت کی مدح فرمائی حالانکہ وہ دونوں بھی ادیان ساویہ ہیں ہے تھے اس اشکال کاحل میرے نزدیک یہ ہے یہودیت ونصرانیت دراصل اتباع توریت واقعی مرادف ہے اور چونکہ ان دونوں کتب سایہ کی ان کے بیعین نے تحریف کردی تواب یہ دونوں القاب بھی اس تحریف شدہ تورات وانجیل کا مرادف ہے اور چونکہ ان کی فرمت اور صنیفیت سے ان کا مقابلہ بھی صبح جو کیا۔

سب سے پہلے صنیف عفرت ابراہیم کا لقب ہوا ہے کیونکہ وہ کفار کی طرف مبعوث ہوئے سے بخلاف عفرت موی اور حفرت عیسیٰ علیماالسلام کے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسا مسلمان سے ای اگر چہ وہ بھی یقیناً حنیف سے گریدلقب ان کوئیل طا۔
حق تعالی نے سب لوگوں کو حنیف ہی دعوت دی ہے 'و مآ امر و االا لیعبدو االله مخصلین که اللہ بن حنفآء پھرشاہ صاحب نے فرمایا کہ بیس نے المملل و النحل میں دیکھا کہ حنیف صافی کا مقابل ہے اور اس سے بیا بھی معلوم ہوا کہ حنیف معترف و مقر نبوت ہوتا ہوا ورصائی منکر تبوت ہوتا ہے۔

حافظابن تيميه كي غلطي

صافظ ابن تيمية كسامن صالى بحث تل جكم آلى مرانهول في كس جكم النين المن الكس الكس الكس الكوم نمروو صالى في ان ال من فلف تقااوران الله سي قاراني فلف سيكما ب كار آيت ان الذين آمنو او الذين هادو او النصارى و الصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجر هم عند ربهم و لاخوف عليهم و لا هم يحزبون (آيت نم ١٢٧ بقره) پركزر ساور چونکہ صابئین کی حقیقت سیجھنے میں غلطی کی اس لئے اس کی تغییر صابئین کومونین قرار دیا 'وہ سمجھے ہیں کہ جس طرح یہود ونصاریٰ اپنی یہودیت و نفرانیت کے باوجوداپنے زمانے ہیں موثمن تنھے حالانکہ صائبین کسی نفرانیت کے باوجوداپنے زمانے ہیں موثمن تنھے حالانکہ صائبین کسی وقت بھی ایمان نہیں گا اپنے کیونکہ ان میں سے ایک فرقہ کاعقیدہ تو فلا سفہ کے طریقہ پراول مبادی پرتھا' دومرا فرقہ نجوم کی پرستش کرتا تھا' تیسرا فرقہ بہت کرتا تھا ( کمافی روح المعانی واحکام القرآن للجصاص)

غرض علماء نے صائبین کے حالات پر تفصیل ہے بحث کی ہے ان کے احوال وعقا ئدخفا بیں نہیں رہے اور سب بیں ہے اچھی محققانہ اور کا فی شافی بحث امام ابو بکر جصاص نے تین جگہا پڑتف پر میں کی ہے اور ابن ندیم نے فہرست میں بھی خوب لکھا ہے۔

میراخیال بیہ ہے کہ صائبین ابی مختر عات اور شیطانی تسویلات پرعقیدہ کرتے تھے اوراگر چیان کے یہاں بچھ باتیں نبوت کی بھی تھیں گروہ کسی خاص نبی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔

تو جب کہ حسب تحقیق علماء محققین صائبین منکر نبوت اور غیراللہ کے پرستار رہے ہیں تو ان کو حافظ ابن تیمیہ کا مومنین قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علماء نے ہن اہن جاملہ ہیں مراد من یومن لیا ہے۔ لیعنی ان ہیں سے جو مستقبل ہیں اس طرح ایمان لائے گاالخ تا کہ بظاہر ان المذین اعنوا مسابق سے تکرار نہ لازم آئے۔

میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ دوسرے جملہ 'من آمن باللہ '' کوبطوراستناف مانا جائے جس طرح نحویس لفظ اما کے ذریعے استناف ہوا کرتا ہے (مثلاً اما علما فکذا و اماعملا فکذاد غیرہ)

فرمایا کے معنیٰ جین '' ہٹا ہوا اور پھرا ہوا راہ ہے'' (اس کا مقابل حنیف ہے سیدھا ایک جانب وین حق کی طرف چلنے والا کہ دوسرے جوانب واطراف کی طرف رخ نہ پھیرے ) حافظ ابن تیمیدگی چونکہ عربیت ناتص ہے اس لئے انہوں نے صابی کے معنی وحقیقت کو

اس میں ایک تو حضرت مول علیہ السلام کی بحالت خطاب عائب قرار دیا ووسرے فقیضت قبصہ کا ترجمہ رسول کی بیروی میں پجھ لیا تھاند عربی ان کے محاورہ کے لخاظ ہے سے بیٹ نہ کسی مفسر نے ایسی تفییر این کثیر وروح المعانی وغیرہ میں پوراواقعہ متند طریقہ سے بقصیل قبل ہوا ہے دہاں دیکھا جائے۔والقداعم۔

#### صحیح طور سے نیس سمجماا ور فلطی ہے اس کودین ساوی کا ایک فرقہ اور مومن قرار دیا ہے۔

# حديث الباب كي اجميت

ايك غلط بمي كاازاله

حدیث الباب کی شرح بی ایک جگرنظرے گذرا کرمیاندردی واستقامت چونکد بہت دشوار ہاس کے ٹی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے "شیبنی هو د فرمایا تفاکداس سورت بیں فاستقم کما اهر ت کا تھم نازل ہوا ہے مگر بیطریتی استدلال کمزور ہے علامہ آلوی رحمته اللہ علیہ نے اپنی تغییرروح المعانی بیس کئی جگراس پر بحث کی ہے۔

آپ نے ابتدا وسورہ بی تحریر فرمایا کہ محابہ کرام نے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے وض کیا تھا کہ آپ پر بڑھا ہے کہ قاربہت جلد
ظاہر ہو گئے؟ اس پر آپ نے فرمایا'' جھے سورہ ہو داورا کی جسی دوسری سورتوں نے پوڑھا بنادیا''۔ حضرت الوبکر صدیق نے اس طرح عرض کیا
تو فرمایا ہاں! جھے سورہ ہود ، سورہ واقعہ ، مرسلات عم بیسا کون اورا ذائقت کورت نے بوڑھا کردیا حضرت عمر کے عرض کرنے پر سورہ ہود کے
ساتھ صرف عم ، واقعہ اورا ذائقت کورت کا ذکر فرمایا ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ اللہ از وقت پوڑھا کرنے والے اسہاب وہ ہیں جن کا ذکر
ان سب سورتوں میں ہوا ہے اورا ستھامت کا تھم چونکہ صرف سورہ ہود میں ہے۔ اس لیے اس کو خاص کرنا ہے نہیں ،

البذاوه مشترک ذکرشده امورا ہوال ہوم قیامت اورا خبار ہلا کب ائم وغیرہ ہو کتے ہیں اوراک کی تائید دوسرے آثارہ ہمی ہوتی ہے، پھر علامة الوی نے یہ محل کہ استقامت والی بات کو خاص ہے، پھر علامة الوی نے یہ محل کہ استقامت والی بات کو خاص سمجھ لیا ہے، چواس طرح ہے کہ میں نے رسول کر میم ملی اللہ علیہ وسلم ہے خواب میں عرض کیا کہ آپ سے جو "مشیبنی ہو د"والی روایت ہے سمجھ لیا ہے، جواس طرح ہے کہ میں نے رسول کر میم ملی اللہ علیہ وسلم ہے خواب میں عرض کیا کہ آپ سے جو "مشیبنی ہو د"والی روایت ہے

کے معرت شاوصا حب نے فرمایا ایک مکامت معقول ہے کہ ظیفہ امون نے ایک حدیث پڑھی جس میں مداد کن موض بکسر مین تھا کراس نے مداد اور تح سمان پڑھا تو معرت تماد نے ٹو کا اور بتلایا کر مجھے لفظ یہاں مداد ہے اموں نے کہا کہ وہ ان انہوں نے بیشعر پڑھا ۔

اجاعونی و ای قنی اخاعوا برم کریها: و سداد غفر

ما موں اس اصلاح سے بہت خوش ہوا اور حضرت جماد کو بہاس بڑار رو پیکا رقد کھ کرایک عال ( گورز ) کے پاس بھیجا اس عال نے تلاع وہ کروریافٹ کیا کہ آپ کو بیانوام کس بات کا ملاہے؟ آپ نے قصد بتلایا تو اس نے تمیں بڑار روپے کا اضافہ کر کے این کی خدمت میں ای بڑار روپے چش کے بیتی اس دور خیر وصلاح میں علم وطلا کی وقعت وقد رگر وہ طلاء آج کی المرح وسعت موال درافہ کر کے علم وطلا وکوفیل میں کرتے تھے۔ کیا وہ سیج ہے، فرمایا ۔ سیج ہے، میں نے عرض کیا آپ کواس سورت میں ہے کس امر نے بوڑھا کیا تضم انبیاء سابقین اور ہلاکت امم نے؟ فرمایا نہیں! بلکہ اللّٰد تعالیٰ کے علم فاستقم سحما امرت نے۔ (بیبی فی شعب الایمان)

علامہ نے فرمایا کرتی ہے ہے کہ جن چیز ول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا وہ بھی استفامت نہیں، بلکہ دوسرے امور بھی ہیں جو سورہ ہوداور دوسری سورتوں میں فدکور ہیں، جوآپ کے منصب رفیع اور مرتبہ جلیل کے لحاظ ہے آپ کے قلب مبارک کومتا ٹر کرنے والے تھے اور جن کوسحا بہ خود ہی بچھتے تھے، اس لیے کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا۔

اگر میدوی کیا جائے کہ استفامت والی بات ہی سب صحابہ سمجھے ہوئے تھے، اس لیے کسی نے سوال نہیں کیا اور صرف ابوعلی کوشک و تر ددتھا، انہوں نے سوال کرلیا تو اس کوشلیم کر لینے پر بھی بیا شکال باقی رہے گا کہ صحابہ نے دوسری سورتوں کے بارے میں کیوں سوال نہیں فرمایا جب کہ ان میں استفامت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اہوال قیامت و ہلاک ایم کا ذکر تھا؟ اگر کہا جائے کہ صحابہ کو میں معلوم تھا کہ سورہ ہوو میں تو بوڑھا کرنے والا سب امر استفامت ہے اور دوسری سورتوں میں ذکر قیامت و ہلاکت ایم ہے، تو تھر الی علی میں آنحضرت صلی التدعلیہ و سلم کا جواب کھل ثنی والا اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اوراگر کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سورت سے جو بڑھا پے کا سبب مغیوم ہوتا تھا، اس کو بیان فرما دیا دوسری سورتوں والے اسباب سے تعرض نہیں فر مایا تو بہتو جیہ بھی جس درجے کی ہے فلاہر ہے۔

بہر حال! ندکورہ منا می روایت پراگر چدا ہوئلی ہے اس کی روایت ورست بھی ہواعقا دکرنا مناسب نہیں اورخواب دیکھنے والے پوری طرح بات یا دندر کھنے یاد بھی ہوئی بات کوزیادہ محقق طور پر منضبط نہ کر سکنے کی تاویل کر لینا ،اس سے بہتر ہے کہ روایت منا می کوئیجے مان کر اس کے معانی ومطالب میں تاویل و تو جیہ کا تکلف کیا جائے۔ (روح المعانی ص۱۱،۲۰۳)

علامه آلوک ﷺ علی مقالمه بین استقام محمد اموت "پرکلام کرتے ہوئے فرمایا که بیکلمهٔ جامعہ ہے، جس کے تحت بین حضور صلی الله علیہ و کلم کودوا می طور پر جرمعا ملہ بین استقامت اورا فراط و تفریط سے فکی کرورمیانی خط پر چلنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، خواہ وہ امور علم وعمل سے متعلق ہوں یا خاص آپ کے ذاتی معاملات سے مثلاً تبلیخ احکام، قیام بوطا کھنب نبوت، اداع رسالت بین محمل شاق ومشکلات وغیرہ۔

ظاہرے کہاں قدراہم اور جلیل القدر فرمد داریوں سے عہدہ برآ ہونا تن تعالیٰ بی کی توفیق ونصرت سے ممکن تھا۔اس لیے حضور صلی اللہ علیہ دسلم ہرونت متفکر، دائم الحزن اور فرمد داریوں کے بوجھ میں دبے سے اور بیام بھی آپ کو بوڑھا کر دیے والاضرور تھا،اس لیے جب بیآ بت اتری تو آپ نے فرمایا مسمووا مسمووا (مستعدہ وجاؤ کر بستہ ہوجاؤ) کیونکہ آپ کے بعد ان سب فرمد داریوں کا بوجھ آپ حضیح جانشینوں پر پڑنے والاتھا، یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو بھی ہوئے ہوئے ہیں دیکھا گیا۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اس استقامت والی آیت ہے زیادہ بھاری اور آپ کوفکر و مشقت میں ڈالنے والی نبیں اتری۔

بیسب سیح ہے گرجن مفسرین نے استقامت کی دشواری پر حدیث مشہور''شیبتنی ہو د'' سے استدلال کیا ہے وہ ظاہر وقوی نہیں، کیونکہ دوسری بہ کثرت احادیث میں دوسری سورتوں کا بھی ذکر موجود ہے، ای لیے صاحب کشاف نے کہا کہ (تشیب کے لیے) آبت استقامت کی وجہ سے سورۂ معود کی تخصیص بظاہر درست نہیں کیونکہ دوسری احادیث مروبیش استقامت کا ذکر نہیں ہے اور توت القلوب میں ہے کہ ذیادہ ظاہراور کھلی بات بیہ ہے کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کوذکرِ ابوالِ قیامت نے بوڑھا کردیا تھااور کویا آپ نے اس ذکر ہی کے خمن میں اس دوز قیامت کے پورے اہوال ومصائب کا مشاہدہ فرمالیا تھا جو حسب ارشاد باری تعالیٰ بچوں کو بوڑھا کردےگا۔ (روح المعانی ص ۱۳،۱۵۲)

مذکورہ بالاسم کے حدیثی ابحاث کوشا بدکوئی صاحب طوالت کا نام دیں گر امید ہے کہ اکثرین اور مشاقین علوم نیوت ان سے محظوظ و مستفید ہوں گے اورا عدازہ لگا کیں گے کہ علم صدیث کی خدمت میں کہیں کموشگا فیاں اور دیدہ ریزیاں علماءِ امت نے کی جیں ،ہم محضقے جیں کہی ایک ایس کے کہ علم صدیث کی خدمت میں کہی کہیں کوشگا فیاں اور دیدہ ریزیاں علماءِ امت نے کی جیں ،ہم محصقے جیں کہی ایک آبت یا صدیث پر بھی اگر میر حاصل بحث ہو سکے اوراس کے متعلق پورے مباحث ہم چیش کر سیس تو ایس کا وش کو ناظرین مینا قدرومزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ و ما تو فیضا الا باعلہ .

باب الصلوة من الایمان و قول الله تعالیٰ و ما کان الله لیضیع ایمانکم یعنی صلوتکم عندالهیتِ (نمازایمان کاایک شعبہ ہے اوراللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اللہ تمہارے ایمان کوضائع کرنے والانہیں لیعنی تمہاری ان نمازوں کو جوتم نے بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی ہیں)

٣٩ . . حدثنا عمروبن خالد قال ناز هير قال نا ابو اسحاق عن البرآء ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على اجداده اوقال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلواة صلاها صلوة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى قمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة قدا روا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذكان يصلى قبل بيت المقدس واهل الكتب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله عنالي وما كان الله ليضيع ايمانكم.

ترجمہ:۔حضرت براء این عازب ہے روایت ہے کہ رمول الشملی الشعلیہ وہلم جب مدینہ تھریف لائے تو پہلے اپنے نا نہال میں
اترے جوانصار متھا ور وہاں آپ نے الایا کا مہینہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کرکے تماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت
اللہ کی طرف ہو (جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا تھم ہو گیا ) سب ہے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی تھی آپ کے
ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آ دکی نکلا اور اس کا گزرائل سجد (بی حارثہ جس کو سجد بلتیں کہتے
میں کی طرف سے ہوا تو وہ رکوع میں ہتے وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے (بیس کروہ لوگ ای حالت میں بیت اللہ کی طرف گوم گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الممقدس کی طرف منہ پھیرلیا تو انہیں بیا مرنا گوار ہوا۔

ز ہیر(ایک راوی) کہتے ہیں کہ ہم ہے ابوائخق نے براو سے بیرصدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے پھے مسلمان انقال کر چکے تھے تو ہمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہ ان کی نمازوں کے ہارے بیس کیا کہیں تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

تشریح: پہلے باب میں بتلایا تھا کہ دین آسان ہے یہاں دین کے ستون کا ذکر فر مایا جوسب سے بڑا ترقی ایمان واسلام کا سبب ہونے کے باوجود آسان وہل بھی ہے کیونکہ دن ورات میں گھنٹہ سوا گھنٹہ کا تمل ہے اوراس میں کوئی خاص مشقت جسمانی بھی نہیں پھراس میں سفرو بیاری وفیرہ حالات میں بہولتنیں بھی دی تی ہیں۔

دوسرامقصدامام بخاری کا یہ بھی ہے کہ تمام اعمال اسلام کی طرح نماز کو بھی ایمان کا ایک جزو بھے جیں اور اس کے لیے استدلال

و ما کان افلہ لیصنیع ایمانکم سے کیالیکن بے استدلال جب بی میچے ہوسکتا ہے کہ ایمان کا اطلاق نماز پر بطور'' اطلاق الکل علی
المجزو'' فرض کیا جائے اگر ہے بات ثابت نہ ہو سکے تو استدلال کمزور ہے ( کما قال الشخ الانورؒ) حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ یہاں
اطلاق نہ کوراس طور پرنیں ہے جوامام بخاریؒ نے سمجھا بلکہ یہ باب سرایت سے ہے کو یا ان لوگوں کی ۱۲، ماماہ کی ان تمام نمازوں کی جو بیت
المقدس کی طرف پڑھی گئی تھیں اگرا کا رت وضائع سمجھا جائے تو ایمان کو بھی ضائع قرار دیا جائے گا کہ دین وایمان کو تھا منے والی چیز بی گرگئی تو
اس کا اثر ایمان پرضرور پڑتا جا ہے۔

ال کے علاوہ اگرانام میا حب کا مقصد صرف فرقہ مرجد الل بدعت کی تر دید ہا درائیان کے ساتھ ممل کی اہمیت ہی ہتلانی ہے تو وہ یقینا سمج ہے۔

بحث ونظم : حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ یہاں دواشکال ہیں اوّل یہ کہ منسوخ شدہ عمل فیل تھم نئے متبول ہوا کرتا ہے بھر صحابہ کو

اس بارے میں کیول فکر و تامل تھا کہ ہیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والے جومر بھیے ان کی عاقبت اچھی ہوئی یانہیں اس کا جواب ہدہ کہ

اسلام میں بدیم بہلائے تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس منی اللہ عنہ ہے مروی ہے لہذا صحابہ کرام کو مسئلہ نہ کورہ کاعلم نہیں تھا۔

دوسراتنگل بیہ کر محابر کو جو بچھتر دو تھاوہ بیت المقدی کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں میں تھا بیت اللہ کی طرف پڑھی ہوئی میں نہیں تھا تو امام بخاری نے صلوق عندالبیت سے تغییر کیوں کی؟ پھرنسائی شریف کی روایت میں تو نیضیع ایسانکم کی تغییر صلو تکم الی بیت المقدس ہی مروی ہے۔

اس کے جواب میں بعض علماء نے کہا کہ بیت سے امام بخاری کی مراد بیت المقدی بی ہے اور عند معنی الی ہے لیکن یہ جواب اس لیے مناسب نہیں کہ مطلق بیت کے لفظ سے بیت اللہ بی مقصود ہوا کرتا ہے۔ امام نووی نے یہ جواب دیا کہ مکہ معظمہ کی نمازیس مراد ہیں یہ جواب بھی بے وزن ہے کیونکہ ترودہ شہرتو مدینہ طیب کی نمازوں میں تھا جو تو بل اللہ بیت المقدی کی طرف پڑھی تن تھیں ، حافظ ابن جرز نے فر مایا کہ امام بخاری ایسے مواقع میں بڑی وقب نظر سے کام لیتے ہیں۔ بہاں بھی الی بی صورت ہے وہ مکہ معظمہ کی نمازوں کی خاص حالت کی طرف

قبله كمتعلق الهم تحقيق

ال بارے میں تو تمام علاکا اتفاق ہے کہ بیت اللہ ( مکمعظمہ) ذریعہ وی اللی قبلہ رہاہے مگر بیت المقدس (شام) کے بارے میں

اختلاف ہے کہ وہ بھی وحی اللی کے ذریعہ قبلہ بناتھا یا ہوں بی بنوا سرائیل نے اپنی رائے سے قبلہ بنالیا تھا۔

بعض حضرات کا بی خیال ہے کہ بیت المقدی می بھی قبلہ بیں رہا۔ بی اسرائیل کو تھم تھا کہ اپنی نمازوں میں تابوت کا استقبال کریں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدی کی تحمیر کرائی تواس میں بیتابوت رکودیا تھا اوروہ بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نمازی ابی لیے پڑھتے تھے کہ تابوت نہ کورای میں رکھا ہوا تھا لیے فاقب اور نے کی وجہ سے اس کارخ نہیں کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے اجتہاد سے قبلہ بنالیا تھا۔

حافظاین قیم کی رائے

حافظاہن فیم نے بھی ہدایۃ الحیاری ش ای رائے کوا تھیار کیا ہے گریدرائے غلط ہے اورخود حافظاہن فیم بھی اس کوتھام نہیں سکے وجہ یہ کہ تو رہت میں تضریح ہے کہ حضرت بعقوب علیہ السلام نے بیت اقصلی کی جگہ ایک کھوٹنا گاڑ دیا تھا اور اپنی اولا دکو وصیت فرمائی تھی کہ جب ملکب شام فتح ہوتو ای کوقبلہ بنا کیں پھر کی فرقوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں تعمیر کرائی۔ حضرت بعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں حضرت ایرا جیم علیہ السلام کے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصل حقیقت ہیہ کہ ذیح دوجیں حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی قربانی بیت المقدی جی اداکی گئ اور وہ بنی اسرائیل کا قبلہ قرار پایا، دوسرے حضرت اساعیل علیہ السلام جن کی قربانی کہ معظمہ جی بیت کے جوار جی اداکرائی گئی، اس لیے بنی اساعیل کا قبلہ بیت اللہ قرار پایا، اس طرح انبیا علیہ السلام کے مبعین نے بلاد کی تقسیم اپنے عمل سے کرکے الگ وقیلے بنا لیے اور شام کی طرف کے سب شروں کے بہنے والوں نے بیت المقدی کو قبلہ بنالیا اور مدید منورہ کے ساکنیں بھی ای کوقبلہ بھے تھے۔

حافظاہن آئم کی طرف جس رائے کی نبیت راتم الحروف نے مطرت شاہ صاحب کے حوالہ سے کسی ہے وہی درست ہے اور صاحب روح المعانی نے بھی آ ہت و ما انت بنا بع قبلتهم کے تحت حافظ موصوف کی طرف وہی رائے منسوب کی ہے:۔و ذھب ابن المقیم المی ان قبلة الطائفتین الآن لم تکن قبلة بوحی و توقیف من الله تعالیٰ بل بمشورة و اجتهاد منهم المنخ (روح المعانی ص ۱۱/۱۱) چونکہ فیض الباری ص ۱۳۳۱ بی اس کے طاف رائے حافظ این قیم کی طرف منسوب ہوگئ ہے جب کہ میری منبط کردہ تقریر درس بخاری بی و درمری بات (مع تقید معزت شاہ صاحب ) موجود ہے اورائی کی تائید بعد کوروح المعانی کے ذکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی البدار فی اشتباہ کے درمری بات (مع تقید معزت شاہ صاحب ) موجود ہے اورائی کی تائید بعد کوروح المعانی کے ذکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی البدار فی اشتباہ کے بہاں ان چند سطور کا اضافہ کر دیا ہوں ہو اللہ اعلم.

قبله كالقشيم حسب تقسيم بلاو

اس دستور کے تحت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مدید منورہ تشریف لے گئو آپ نے بھی اور آپ کے محابہ نے بھی ۱۱، کا ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف تمازیں پر حسیں ، گرآپ کی دئی خواہش بہت کی مصالح کے باعث بھی بھی رہی کہ مستقل طور سے اس امت کا قبلہ بیت اللہ ( کلہ معظمہ ) تی ہوجائے ، جس کی چند برخی اوجوہ تھیں ، ایک بیر کر سب سے اول وافعنل وہی قبلہ تھا۔ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے بیت اللہ کی تغییر ہوئی تھی ، پھراس کے جالیس سمال بعد بیت آفسی بنایا گیا ، دوسرے اس لیے کہ تفاروشر کئین مکہ بھی بیت اللہ ہی وقت تھے آپ کو پہند نہ تھے اس لیے چا ہے تھے کہ پوری امت کے لیے ایک بی قبلہ ہوتیسرے اس لیے کہ کفاروشر کئین مکہ بھی بیت اللہ ہی کے قبلہ ہوتیسرے اس لیے کہ کفاروشر کئین مکہ بھی بیت اللہ ہی کے قبلہ ہونے سے زیادہ خوش تھے اور وہ کسی دین کے موافق ملت ایرا ہی ہوئے کو ای پر موقوف بھے تھے کہ اس دین میں بیت اللہ کوقبلہ قرار دیا ہے تھی اسرائیل میں ایک مندوق چلا آتا تھا جس میں تیرکا تھے دھڑے اس ایک بر موقوف بھی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا جس میں تیرکا ت مے معزے مول علیا المام وغیرہ انہا ، نی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا جس میں تیرکا ت مے معزے مول علیا المام وغیرہ انہا ، نی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا جس میں تیرکا ت میں میں علی علیا المام وغیرہ انہا ، نی اسرائیل میں ایک میں ایک ان اور وہ کسی وہ انہا ہی المیار انہا تھا بھی ہوئے المیار انہا ہی اس کی برکت سے فی وہ بیا تھا تھا وہ کہ میں ایک میں ایک کوفت آگر کوفت آگر دکھے تھا دوران اللہ تی ان اس کی برکت سے فی وہ بیا تھا تھا وہ انہا ہی اللہ میں ایک میں انہاں کی برکت سے فور وہ تا تھا وہ میں تھی المیار انہاں کی برکت سے فور وہ تاتھا وہ میں میں تیرکا اس کے معرف میں میں تی اس کے میں میں تو انہ میں تیں میں تھا اس کی انہوں کی اس کی تک کی اسرائیل کی ان کوفت آگر کی کوفت آگر کے دو انہاں کی اس کی کوفت آگر کوفت آگر کوفت آگر کی کی کوفت آگر کوفت آگر کوفت آگر کوفت آگر کی کی کوفت آگر کی کوفت آگر کی کی کی کوفت آگر کی کوفت آگر کوفت آگر کوفت آگر کوفت آگر کوفت آگر کی کوفت آگر کی کوفت آگر کی

گيا ہو، چو تھے اس ليے كەخود نبى اكرم صلى الله عليه وسلم بھى بنى اساعيل ميں تھے اور فطر ﴿ آپ كواپے آيا وَاجِداد كے قبلہ بيت الله ہے لبى علاقه زیادہ تھا۔(وغیرہ وجوہ جن کوامام رازی نے بسط تفصیل ہے لکھاہے)۔

#### دونول قبلےاصالۂ برابر تھے

غرض آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لیے دونوں قبلےاصل کے لحاظ ہے بکسال درجہ کے تتے جن کی طرف حسب تقسیم بلا دقو موں نے تماز وں كوقت رخ كيا تعااورآب ني مكم معظم إور مدين طيب بن اى تقيم كموافق عمل فرمايا تعاداس ليحافظ ابن قيم كي بدرائ سيح نبيس كربيت أنصى قبله تف بي تبين اورجيها كه پهلے ذكر موا، بيت الله يه حياليس يه سال بعد بيت أضيٰ (مسجد أصيٰ) كي تقيير كا ثبوت بعي اس كے خلاف ہے وغيره يہ ای طرح بعض لوگوں کی میرائے بھی سیجے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کراتی مدت تک تالیب قلوب یہود کے لیے بیت اقطے کی طرف نمازیں پڑھی تھیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ایک اور تکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالِ قبلہ کا حال آپ کی معراج مبارک کے حال سے مشابہ ہے، جس طرح آپ کو بیتِ اقضی ہے معراج کی ابتداء کرائی گئی اور بیت اللہ ہے ابتداء نہیں کرائی گئی ،ای طرح آپ کو پہلے استقبالِ بیت المقدی کا حکم ہوا، پھراستقبالِ بیت اللہ کا ہوا، کیونکہ جائے استقر اراورمنتہائے سفر بیت اللہ ہی ہےاوراس طرح سمجھنے میں نننخ کے مکر رہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ایک تکتہ دوسراہے جواس ہے بھی زیادہ دقیق ہے کہ بیت اللہ بطور دیوانِ خاص ہے جواصلی متعقر ہوتا ہے اور بیت المقدس بطور د بوانِ عام ہے جو بوقت ضرورت منعقد کیا جاتا ہے، اس نقط نظرے موجا جائے تو اوّلاً بیت انٹد کا مکه عظمہ میں قبلہ ہونا، پھر بیت المقدس کامہ ینه منورہ من ایک مدت وضرورت کے لیے قبلہ ہونا،اس کے بعد پھر بیت اللہ کا ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار یانا مجھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے، واللہ اعلم.

# تاويلِ قبله والى بهلى نماز

بیامرزیر بحث رہاہے کہ تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی گئی ،امام بخاری نے یہاں صراحت کے ساتھ لکھا کہ سب ے پہلی تماز جوحضورا کرم سکی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف کو پڑھی وہ نماز عصرتمی اورسیر کی کتابوں میں پیضرت کملتی ہے کہ وہ نماز ظہرتھی۔ حافظ ابنِ حجرٌ نے ان دونو ی صورتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلی نما زنو وقت ظہر ہی کی تھی کیکن تنتخ دور کعتوں کے بعد ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد مبلتین میں تنے یعنی مسجد بنی سلمہ میں جو مدینہ طبیبہ ہے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ ( یہ بھی روایت ہے کہآ پ وہاں بشر بن البراء کی نماز جناز ہ پڑھنے کے لیےتشریف لے گئے تھے اور و ہیں ظہر کا وقت ہو گیا اس لیے نمازمسجد بنی سلمہ میں ہی اوا فر مائی اور دورکعت کے بعد آپ مع سحابہ کے بیت المقدی سے بیت اللہ کی طرف تھوم کئے اور مردوں ،عورتوں کی مفیس بھی بدل تمثیں ) اس كے بعد چر بورى نمازآب نے عصر كے وقت مسجد نبوى ميں بيت الله كى طرف يرد حاتى۔

حضرت شاه صاحب نے فرمایا که علامه مهو دی (تلمیز این حجر) کی "وفاءالوفا باخبار دارالمصطفے سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت تحویل کا نزول مسجدِ نبوی میں ہوا تھانہ کہ مجدمبلتین میں اور اس نزول کے واقعہ سے حافظ این تجرکوذ ہول ہواہے (ورنداس طرح ندفر مائے کہ تحقیق بیہ ہے تحویل قبلہ کے بعد بنوسلمہ کی مسجد میں (بشر کی نماز جنازہ کے سبب جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھی ہےادر مسجد نبوی میں عصر پڑھی ہے (فتح ص ا/١٧) ابن سعد نے ترود کے ساتھ لکھا کہ تحویل قبلہ نمازظہر یا عصر جس ہوئی ہے، (فتح الباری ص ا/ اے) علامہ سیوطی نے اہل سیر کی رائے کوامام

ابوسعید بن المعلی کابیان ہے کہ ہم دو پہر کے دفت مجد کی طرف جایا کرتے ہے ایک دن ادھ گزرے تو دیکھا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف رکھتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ آئ کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے اور بیٹھ گیا نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے آ بت قلد نوی تفلب و جھک فی المسمآء تلاوت فرمائی میں نے اپنے ساتھی ہے کہا آؤ! حضور کے منبر پر سے انر نے کے بل بی دورکعت پڑھ لیں تاکہ ہم سب پہلے نماز پڑھنے والے ہوجا کمی (بیٹی بیت اللہ کی طرف چنانچہ ہم دونوں نے دورکعت پڑھیں۔

پھرآپ منبرے ازے اور نماز ظہر پڑھائی علامہ بینی نے فعو علی اہل مسجد کے ذیل میں لکھا کہ یہ لوگ اہل مجد بلتین تھے جن پروہ گزرنے والا نماز عصر کے وقت گزراہے اوران لوگوں نے پچونماز بیت المقدس کی طرف پڑھی پھر باقی بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے اورائل قبا کوائی طرح منبح کی نماز میں خبردیے والے نے خبردی ہے اورانہوں نے بھی آدھی نماز بیب اقصے کی طرف اور آدھی بیت اللہ کی طرف اوا کی ہے۔

## حافظ وعلامه سيوطئ

پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ سیوطیؓ بڑے محدث تھے بلکہ وہ تبحر میں حافظ سے زیادہ بیں البت فن حافظ کے بہاں زیادہ ہے میں علامہ سیوطیؓ کے نمازِ عصر کے بار ہے میں اصراراور علامہ آلوی کی ترجیج روایت سیر کے باعث متر دو ہو گیا ہوں یہ بھی فرمایا کہ حافظ سیوطی نے بیضاوی کی تخ تنج کی ہے جومراجعت کے قابل ہے۔

# مدينه مين استقبال بيت المقدس كي مدت

ا توال مختلف میں ۱۱ ماہ یا ۱۷ مار حضرت ابن عباس کی روایت سے ۱۲ رکھ الاؤل کودا خلید ینه طبیبہ ثابت ہوتا ہے اوراس پر بھی اکثر حضرات کا اتفاق ہے کہا گلے سال نصف رجب پر تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔

امام ترندی وسلم نے ۱۷ ماہ قراردیتے اس طرح کہ ۱۷ ماہ کا طل ہوئے اور زائد تین روز کا لحاظ نیس کیا۔امام تو وی نے شرح مسلم جس اس قول کورائح قرار دیا ہے اور شرح بخاری جس لکھا کہ یہاں اگر چہ شک کا کلمہ ہے گرامام مسلم وغیرہ نے براء سے ۱۷ ماہ کی روایت بلاشک کی ہے لہٰذااس براعمادہ وناجا ہے۔واقلہ اعلم.

ا مام بزار وطبر انی وغیرہ نے کا ماہ قرار دیے کہ رہے الاقل اور رجب (اقل وآخر ماہ) کو پورا گن لیا بمحدث ابن حبان نے کا ماہ اور تین دن بتلائے اس طرح کر ابن حبیب کا قول شعبان میں تحیل قبلہ کا ہے (جس کوامام نو وی نے بھی روضہ میں ذکر کیا ہے اوراس پر پچھ نفتہ نیس کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ۱۸ ماہ معلوم ہوتے ہیں وہ بھی عالبًا شعبان کو ملاکراور کسرکو پوراقر اردے کر ہے امام بخاری نے شک کے ساتھ ۱۲ یا کا ماہ قرار دیے ہیں۔ (شروح ابغاری س ۱۳۱/)

# يبود واہلِ كتاب كى مسرت و ناراضكى

روایت بیں ہے کہ یمبود واہل کتاب کواس امر کی خوشی کھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر جب تحویل قبلہ ہوئی توان کو یہ بات نا پہند ہوئی۔ سوال بیہ کہ مہود کوتو اس لیے خوثی ہوگی کہ بیت المقدی ان کا قبلہ تھا گرانل کتاب ہے اگر نصاری مراد ہیں تو ان کا قبلہ بیت اللهم (مقامِ ولا دت عیسیٰ علیہ السلام تھا جو بیت المقدی ہے ہم مشرق ہیں تھا ان کے لیے تو کوئی وجہ خوشی کی اور بیت الله کی طرف قبلہ ہوجانے پر نارافعنگی کی بھی نہتی ان کے واسطے دونوں برابر سے جواب ہیہ کہ اٹل کتاب سے مراد نصاریٰ ہیں اور مدینہ طیبہ کے زمانے ہیں جب استقبالی بیت المقدی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ہی بیت اللهم کا بھی ہوجاتا تھا کیونکہ وہ دونوں اس کے لحاظ ہے ایک ہی سمت ہیں ہے دوسر سے سرکہ دین موسوی کو وہ بھی مانے سے اس لیے بیت المقدی کی بھی پوری عظمت کرتے سے علامہ قسطل فی نے بیروجہ قرار دی کہ بیت المقدی اگر چہ نصاریٰ کا قبلہ نہ تھا کہ جو اللہ و دوہ بھی خوش ہوئے اور تھی لی قبلہ پر بھی ان کے اجاع میں ناخوش ہوئے۔

تحويل قبله سے بل کے مقتولین

ھافقائنِ جُڑنے لکھا کہ جمعے زہیر کی روایت کے سواکوئی الی روایت نہیں ملی جس میں تحویل سے قبل کسی کے مقتول ہونے کا ذکر ہو کیونکہاس وقت کوئی غز وہ وجہاد بھی نہیں ہوا تھا۔

حفرت شاہ صاحب کے فرمایا کہ اس طرح قبل تحویل مطاقاتی می قبل محی نہیں معلوم ہوتی اور ممکن ہے کہ روایت زہیر میں مکہ معظمہ کے زمان کہ اس ملاقاتی ہی قبل محلوم ہوتی اور کھیا کہ اگر زہیر سے لفظ تقلوا کی روایت زمانے کے مقتولین مراد ہوں ، مدید منورہ کے نہ ہوں جس کا ذکر خود حافظ نے بھی آخر میں کیا ہے اور کھیا کہ اگر زہیر سے لفظ تقلوا کی روایت تقلعی بجد کی جائے تو اس سے مراد وہ بعض غیر مشہور مسلمان ہوسکتے ہیں جواس مدمت کے اندر بغیر جہاد کے آل ہوئے اور ان کے تام اس لیے نہ مل سکے کہ اس فت تاریخ منف طرف کی طرف زیادہ توجہ نہ ہوئی تھی۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ پھر ش نے مغازی بیں ایک شخص کا ذکر دیکھا جس کے اسلام بیں اختگاف ہے سوید بن صامت کہ وہ ہی کر پھر صلی اللہ علیہ وہ کہ منتقب ہوئے جب کہ عقبہ بیں انصار بھی نہ آئے تھے حضور نے ان پر اسلام پڑیں کیا انہوں نے کہا کہ بیہ بات تو اچھی ہے پھر وہ مدینہ پنچے اور بغاث کے واقعہ بی آل ہوئے جو بجرت سے پہلے کا ہے اس کے بعد ان کی تو م کے آدی کہا کہ بیہ بات تو اچھی ہے پھر وہ مدینہ پنچے اور بغاث کے واقعہ بی اور ہوئے جو بھر حافظ نے ہوئے ہوئی مراوہو۔ پھر حافظ نے بعض فضلا کے حوالے سے بہتو جہد بھی نقل کی کہ مدینے کہ دوہ بخالی مسلمان کفار کے ہاتھوں تی ہوئے تھے وہ اس سے مراوی بیں بیسے بھار کے والدین ، حافظ نے اس رائے پر بیہ مدینے کہا کہ معظمہ بیں جو حیث کر در مظلوم مسلمان کفار کے ہاتھوں تی ہوئے تھے وہ اس سے مراوی بیں بیسے بھار کے والدین ، حافظ نے اس رائے پر بیہ تقید کی کہاں تو جید کی صحت اس پر موقو ف ہے کہان دونوں کا تی اسراء کے بعد دابت ہوجائے (افخ الباری ص ا/ ۲۷ )

ہ ارے علامہ محقق وافظ مین کے حافظ ابن حجر کی یہ پوری عبارت تعقل کر کے اس پر تعقب ونفذ کیا ہے جس سے حافظ مین کی وقعیت نظراور شان چین نمایاں ہے فرمایا۔ مجھے اس میں کئی وجود سے کلام ہے۔

(۱)اس کی بنیادایک اخالی وشکی بات پرے (جومقام جمتی کے مناسب جبیں۔)

(۴) اس زمانہ شک تاریخ کا اعتما کم تھاکسی طرح درست نہیں دوسرے جن لوگوں نے قبلی تحویل کے دس (۱۰) انتقال کرنے والے اشخاص کے نام منضبط کئے کیا دہ قبل ہونے والے حضرات کے نام نہ لکھتے حالا تکہ ان کی زیادہ فضلیت وشرف کے باعث ان کے ناموں کا صبط ونقل زیادہ اہم بھی تھا، بہ نبست اپنی موت سے مرنے والوں کے۔

(۳) .. جس مخض کا ذکرمغازی ہے کیا گیا ہے وہ قابلی استنادلیس کیونکہ اس کے اسلام میں اختلاف ہے دوسرے وہ ایک ہے اور روایت میں قبلو اجمع کا صیفہ ہے جس سے جماعت مراد ہوتی ہے اوراس کا کم سے کم درجہ تنین ہے۔

(٣) ... بغاث كا واقعه وورجا بليت من اول وخزرج كورميان فيش آيا ہے اس وقت اسلام كى دعوت كهال تقى؟ غرض بغاث كا

واقعہ کہاں اوراس سے استدلال کسی شخص کے بیت المقدس سے تبلہ ہونے کے وقت مقتول ہونے پر کہاں؟ بڑا بے کل استدلال ہے۔ پھر حافظ بینی نے صفانی کا حوالہ بھی بیش کیا کہ بعاث مدینہ طیبہ سے دورات کی مسافت پر ایک مقام ہے اور یوم بغاث سے مرادوو دن ہوتا ہے جس بیس اوس وفزرج یا ہم کڑے نتے (عمرۃ افتاری س/۲۹۰)

شخ احکام کی بحث

حافظ عِنى في الموقع برنع احكام كى نهايت مفيد بحث تعى ب جوقابل ذكر ب\_

(۱) ..... کام تحویلی قبلہ ہے تا بت ہوا کہ تر احکام درست ہے اور یہ مسئلہ جمع علیہا ہے سب کا اس پر اتفاق ہے بجو ایک نا قابلی اعتا ہے ما حت کے پھر جمع احکام شرح میں عقلا بھی نئے درست ہے۔ یہود میں ہے بعض لوگ نئے کونقل باطل کہتے ہیں لیمنی جو احکام تو رات میں آئے جی وہ ان کے نزویک نا قابلی نئے ہیں اس وعویٰ پر ولیل وہ یہ جی کرتے ہیں کہ تو رات میں ہے قدمسکو ا بالسبت مادامت السمنوات و الار منی اوراس کی نقل متواتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ''ان کی شریعت منسوخ نہ ہوگئی' اوران میں ہے کھے لوگ نئے کوعقلا باطل کہتے ہیں۔

پھر بعض یہود کا خیال ہے کہ حضرت عزیر نے اس بھی کھے صذف والحاق بھی کیا ہے اسی صورت بھی اس پر دائوق کرنا اور بھی دشوار ہے۔
(۲) .....دوسرے معلوم ہوا کہ سنت کا شخ قرآن مجید کے ذریعہ جائز ہے اور یہ جمہورا شاعرہ ومعتز لہ کا ند جب ہے امام شافعی کے اس بھی دوقول ہیں ایک ریکہ جائز نہیں جیسا کہ ان کے فزد میک قرآن مجید کا شخ سنت سے جائز نہیں قاضی عیاض نے فر مایا کہ اکثر علماء نے اس کو عقلاً وسمعاً جائز سمجھا ہے اور بعض نے عقلاً درست اور سمعاً ممنوع کہا۔

امام رازی نے فرمایا: امام شافعی اور جمارے اکثر اصحاب نے ، نیز الل ظاہر اور امام احمد نے (ایک قول میں ) کتاب اللہ کا شخ سدے

متوائزہ سے قطعاً ممنوع قرار دیااور جمہور علاء، نیزامام ابو صنیفہ و مالک نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ہرایک کے واکل ذکر کئے جاتے ایں یہ بحث چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے باذوق ناظرین اور الل علم کے لیے بطور ضیافتِ علمیہ بیش کی جاری ہے۔ ولیل جوازش سنت بہ قران ججید

اس کے قبول پراجماع ثابت ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل وعادت ہے بھی بہتواتر اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے ولاۃ حکام اور اپنے قاصد تنہا تنہا آفاق واطراف کوروانہ فرمائے تنص تا کہ وہ لوگوں کو دین سکھا نمیں اوران کوآپ کے طریق وسنت سے ہاخبر کریں۔

(۵) پھر حافظ عنی نے لکھا کہ حدیث الباب ہے اس امر کا استجباب معلوم ہوا کہ جب کسی ایسے شہر میں جائے جہاں اس کے اقارب واعزاء بھی ہوں تو اس کو ان بی کے یہاں اس کے اتارب دوسروں کے یہاں نہیں۔جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممل فرمایا۔

(۱) نیز بیجی معلوم ہوا کہ خودا حکام الّہٰیہ کو بدلوانے کی تمنا کرنا بھی جائز ہے جب کہاس میں دینی مصالح ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کی تمنا فرما کی وغیرہ۔

علمى افاده

عافظ عین خریر فرماتے ہیں:۔امام طحاویؒ نے فرمایا کہ اس صدیث سے ثابت ہوا جوشنص فرائف خداوندی سے واقف نہ ہواور اس کو وعوت نہ پنجی اور نہ دوسروں سے وہ احکام معلوم کرنے کا موقع ملا ہوتو اس پر وہ فرائض لا زم نہیں ہوئے اور نہ اس پرکوئی جمت قائم ہوئی قاضی نے اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ علماء اسلام اس بارے ہیں مختف آراء رکھتے ہیں کہ جوشنص دارالحرب یااطراف بلا دِ اسلام ش اسلام لا یا جہاں ایسے علاء اسلام موجود نہ ہوں جن سے شرائع اسلام کاعلم عاصل کر سکے اور نہ اس کو یہ بات کی دوسر سے طریقہ ہے معلوم ہوئی کہ جن تعالیٰ نے اس پر کیا فرائض عاکد کئے ہیں پھر پچھ عرصہ کے بعداس کوان کاعلم ہوا تو اس پر اس ناواقلی کے زیانے کے فرائض ، نماز ، موزہ وغیرہ کی قضا ہوگی یا نہیں؟ امام مالک وشافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ تضالا زم ہے کیونکہ اس کو قدرت بھی جانے کی کوشش کرتا اور اس کو صاصل کرنے کے لیے باہر جاتا امام اعظم نے فرمایا کہ قضا اس وقت لازم ہے کہ جب کوئی صورت ممکن تھی اور اس نے کوتا ہی کی ہواورا گر اس کی بال کوئی ایسا آدی نہ آسکا جس سے معلوم کرتا تو اس پر قضا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرض اس شخص پر کیسے عاکد ہوسکتا ہے جس کو اس کی فرضیت نہیں پینچی (عمرة القاری ص ۱۳۸۸)

آخر بیں گزارش ہے کہ خبر واحدے ننخ قاطع کی بحث بہت اہم ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی اور اس کے بارے بیں حضرت شاہ قدس سرو کے بھی افا دات خصوصی چیش کئے جائیں گے۔انشااللہ تعالیٰ۔

# باب حسن اسلام المرء انسان كاسلام كى خولى

• ٣٠٠ . قال مالك اخبر ني زيد بن اصلم ان عطاء بن يسار اخبره ان اباسعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عند كل سيئة كان ذلفها وكان بعد ذالك القصاص الحسنة بعشرامثالها الى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوزالله عنها.

ا ١٠ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعلمها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فریائے تھے۔ جب کو کی شخص اسلام اختیار کرے اور اس کا اسلام اچھا بھی ہوتو اللہ تعالی اس کی پچھلی کی ہوئی ہر برائی کو معاف فرماد ہے ہیں اور اس کے بعد بدلہ کا اصول جاری ہوجا تا ہے کہ ہر نکی کا بدلہ دس کئے ہے لے کر سامت سوگنا تک دیا جاتا ہے اور برائی کا بدلہ صرف اس کے برابر سرابر، مگر اللہ تعالی چاہیں (تو اپنی رحمتِ خاصہ ہر کی کا بدلہ مواف فرماویں گے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبتم میں سے کوئی مخض اپنے اسلام کواچھا کر لے تو جتنی نیکی کرے گاہرا یک کا بدلہ دس کئے ہے سمات سو گئے تک حاصل کرے گااور ہر برائی کا بدلہ صرف اس کو برابر ملے گا۔ تو تو تھے ہیں کے نہیں میں مدور میں ہوتا ہے۔ اس میں میں ایک کے مصاب کریں جانی زیاد میں وفیزا ہے۔ وہ کا گئے ہوں

تشریج: اوپری دونوں احادیث میں اسلام اختیار کرنے اور اس کے بعد نیکیوں کی راہ چلنے کی نہایت بڑی فعلیت بتلائی گئے ہے ذرا سوچئے کے اسلام کے بغیر کو لیک بڑی کے بڑی عبادت بھی مقبول نہیں اور اسلام کے بعد برجھوٹی ہے جھوٹی نیکی حتی کہ کہ تکلیف دیے والی چیز کو بٹادینا، کسی انسان کواچھی خیر خواتی کی بات بتلا دیتا یا کسی جاٹور کو معمولی درجہ کا آرام پہنچادیتا بھی اسک نیکی بن جاتی ہے کہ اس کا اجر وثواب صرف اس کے برابر نہیں بلکہ سات سوگنا تک ماتا ہے بلکہ اس پر صفیدس قر آن مجید میں ہے واللہ یصناعف لمن یستا عور اور التد تعالی جس کے لیے چاجی اور کھی بڑھا دیتا ہیں) مجھے بخاری، باب الرقاق میں حضر سابن عباس کی حدیث ہے۔ محتب اللہ عضو حسنات الی صدیث ہے۔ محتب اللہ عضو حسنات الی صدیث ہے۔ محتب اللہ عضو حسنات الی صدیف الی اضعاف کئیرہ تک بڑھادیتے ہیں)

اور حافظ عنی نے کتاب العلم لاہی بکو احمد بن عمو بن اہی عاصم النہیل ہے بروایت انی ہری وحدیث تقلی ۔ ان اللہ تعالیٰ یعطی بالحسنة الفی الف حسنة '' (اللہ تعالیٰ یک پیس الکو نیکوں کا اجرعطافر ہاتے ہیں فعل صدقہ کے باب میں بھی بخاری وسلم وغیرہ کی روایت معزت ابو ہری ہے کہ حلال کمائی ہے اگر ایک مجود بھی صدقہ کی جائز اس کوئی تعالی اپنی اس کوئی تعالی ہے کہ جلال کمائی ہے اگر ایک مجود بھی صدقہ کی جائز اس کوئی تعالی اپنی اس کوئی تعالی اس کوئی تعالی اس کوئی اور دو ان کی تعلی میں برحتی رہتی ہے تی کہ پہاڑ ہے بھی بروی ہوجاتی ہاللہ تعالی اس کو پال کر بڑا کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنی تجھرے یا تھی سے ان بھی اور وہ تا ہی ہو کے اس کے اس کو پال کر بڑا کرتے ہو۔
معن کے معنی عربی میں حقل می ذیادت کے ہوتے ہیں ای لیے اکثر اس سے مراودو حق اور تین حقل ہی ہوتی ہے کوئکہ اس کے اصلی معنی غیر محصود وغیر محصود و خیر محصود وغیر محصود وغیر محصود وغیر محصود وغیر محصود و خیر محصود و خیر و کام محسود و خیر و کام محسود و خیر و کام محدود و خیر و کیس محصود و خیر و کام محسود و خیر و کام محسود و خیر و کام محدود و خیر و کام محسود و خیر و کام محدود و کام محدود و خیر و کام محدود و کام مح

اجرعظيم كےاسباب ووجوہ

بظامراعمال جوارح پراس قدراج عظیم کی وجہ محد شنبیس آئی اس لیے پچھاشارات کے جاتے ہیں۔انسان کا سب سے برا کمال علم ومعرفت ہے جو عمل قلب ہے چراعم ومعرفت على سب سے براورجدا كان بالله يامعرفت خداوندى كام كافرى عبادت اى ليے تبول نبيس كه وہ اللہ کی سیح معرفت کے بغیراور بےروح ہے پھر جب اللہ کی سیح معرفت کے ساتھ دوسرے عقائد کاعلم ویقین حاصل ہو گیا تو اسلام کی لاز وال دولت مل من جس محصد قے میں زعد کی کے لحات نہا ہت فیتی اور قابل قدر ہو گئے تھوڑے مل پر اجرزیا دو کا فلسفہ بھی اس میں مضمر اعين جزاء بماكانوابعلمون. (الم السجده) كوياايان واسلام ك بعدآب الله كى بارگاء الوسيت كمقربين بين داخل مو يك اب اسلام کی زیادہ سے زیادہ خونی واجیمائی کےمطالبات پرتوجہ دین ہے اور کوئی لحد بھی غفلت یالا بعنی کاموں میں گزرانا آپ کے اسلام پر بدتما داغ ب من حسن اسلام الموء تو كه مالا يعنيه شامان دنيا كمقرين خاص بحى تعور كمل برزياده اجراورخاص اعمال بريا خاص اوقات میں غیر معمولی انعامات کے مستحق ہوا کرتے ہیں تو ملک الملوک کے خدام ومقربین کے اجر وانعامات پر تعجب کیوں ہو، ہاں! ایک بات باتی ہے کہ شابان دنیا کے مقربین کونا فر مانیوں پر سزاہمی اوروں سے زیادہ ملتی ہے، پھرمسلمانوں کومعاصی پر سزا کیوں کم ہے کہ برائی ومعصیت کی سزامضاعف نہ ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صغب عدل وزیادتی کی روا دار نہ ہوئی، دوسرے اس کی رحمت اس کے غضب پرسبقت لیے ہوئے ہے جتنی رحمت وشفقت دنیا میں کی کودوسرے پرزیادہ سے زیادہ ہوسکتی ہے اس کی رحمت اس ہے بھی کہیں زیادہ ہے کفروشرک کی وجہ سے چونکہ انسان معرف معرف خداوندی کی ابجد ہے بھی نابلداور جاہل تھہرا (اوراس کیے ت تعالی نے ان کوشل چویاؤں کے بلکان ہے بھی زیادہ بدتر اور بے شعور بتلایا ،اس لیے رحمتِ خداوندی ہے پوری طرح محروم اوراس کے قبر وغضب کا ہر طرح مستحق بن گیا۔ دوسری وجہ نیکیوں پر اجرعظیم کی میجمی ہے کہ مومن کا قلب، شرف ایمان کے سبب حق تعالی کے خصوصی الوار و بر کات کا مرکز بن جاتا باوراس كولبى ارادول كى بعى يدى قيت لك جاتى بينية المومن خير من عمله. (نيت موس كى قدر وقيت اس كمل يديمي زیادہ ہے)اس لیے کی ایک عمل پراگر مختلف متم کی بہت ی اچھی نیتیں شامل ہوجا تھی تو ان سب کی وجہ ہے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔

صدقہ وامداد کا اجرِ عظیم جیے صدقہ یا کئ غریب ضرورت مند کی امداد کہ بظاہرا کیے عمل ہے گراس کی امداد کے قیمن میں بہت میں نیک نیات شامل ہو سکتی ہیں مثلاً آپ کی مدد سے دوسود کی قرض یا سخت فاقہ وقتا ہے سے بی جا بعض اوقات کفر تک پہنچاد ہیں ہے آپ کی امداد کے سبب اس نے نہ صرف ا پے آپ کو ہلک اپنے اہل وعمال کو بھی سنجال لیا جس کے نتائج اس کی نسلوں تک خوشگوار ہوتے چلے گئے اگرخو داآپ کی نبیت بیں بھی امداد کے وقت وہ سب یا تیس تھیں تب تو ان کی وجہ سے بھی ورنداللہ کے علم بیس ضرور وہ سب یا تیس ہیں ، لہٰذاوہ آپ کی امداد وصد قد کو ان بی امور آئندہ کی وجہ سے بڑھا تے رہیں گئے۔ کی وجہ سے بڑھا تے رہیں گئے۔ جس کواوپر کی حدیث میں پچیرایا لئے سے تشہید دی گئی ہے۔

# نماز کی غیرمعمولی نضلیت

ای طرح نماز بظاہرا کیے عمل ہے محراس میں تکبیرتحریر، قیام،قرائت،رکوع، بجود،تبیجات،تشہد، ورودشریف وغیرہ مستقل طور سے بڑی بڑی عادات ہیں، حدیث میں ہے کہ کچے فرشنے صرف رکوع کی عبادت میں، کچے صرف مجدہ میں، پچے تنبیج میں مشغول ہیں اورآ سانوں میں''اطبط'' ہے بینی فرشتوں سے کوئی انچ مجرجگہ بھی خالی نہیں ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے مصروف ہیں اوران کے یو چھ سے آسانوں نے بوجمل کجاوہ کی طرح آوازنگلتی ہے۔

اب مثلاً نماز کے صرف ایک دکن قرات کو لیجے: ۔ این عدی اور بیٹی گی حدیث میں ہے کہ '' نماز میں کھڑے ہو کرقرا آن مجید کا ایک حرف پڑھئے بہا نہا نماز کے میں اگرایک روز کی فرض و مسنون حرف پڑھئے پرایک سونیکیاں کمھی جاتی ہیں ، ایک سوگناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک سودرجہ بلند کئے جاتے ہیں ، اگرایک روز کی فرض و مسنون رکعات میں فاتحہ اور چھوٹی سورت اخلاص کے حروف کا ثواب ٹار کیا جائے اور فرض جماعت کے ساتھ اوا ہوں جس سے ثواب کا گناہ و جاتا ہے توایک دن کی باہما عت نماز وں میں صرف قرآن مجید کی نیکیاں (۲۰۵۰ ۱۲۹ ) ہوجاتی ہیں ، دوسرے ارکان نماز کا اجراس کے علاوہ رہا اور بعض علما ہے نہ کہ جرعد دکو کا تک ڈیل کرتے جاؤ ، اس طرح صرف ایک نماز با جماعت کی نماز میں کا گئے تو اب کا مطلب سے کہ جرعد دکو کا تک ڈیل کرتے جاؤ ، اس طرح صرف ایک نماز با جماعت کی نماز ہیں گا تھے جو دہ ارب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اسلام کی احیمائی یا برائی کے اثر ات

ندکورہ بالاتفصیل سے ایمان واسلام کی قدرو قیمت کا کچھا تھا زہ آپ نے فرمالیا اب آ کے بڑھیے ، بعض سے اعلام سے دو ہی اب کا گرکی کا اسلام اچھا ہوتو اس نے جو نیکیاں اور بھلے کام زمانہ کفر وشرک بیس کے شے اور کفر وشرک کے سبب وہ تو اب سے خالی ہے وہ بھی اب معتبر وسیح بن جا کیں گے اور حقیقت اتنا حصہ حدیث کا خود حدیث الباب کا بھی حصہ ہوا گرچہ یہاں امام بخاری نے ذکر نہیں کیا گروا وقطنی نے خریب حدیث ما لک بیس کے اور حقیقت اتنا حصہ حدیث کا خود حدیث الباب کا بھی حصہ ہوا گرچہ یہاں امام بخاری نے ذکر نہیں کیا گروا وقطنی نے خریب حدیث ما لک بیس کو خرکیا اس کی تائیدا یک دومری حدیث سے بھی ہوتی ہے جو کھی بن حزام سے مسلم شریف بیس مروی ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کی خدمت بیس عرض کیا کہ اسلام سے پہلے جو طاعات بھی اس کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے فرما یا اصلمت علیٰ مااسلفت من خیر " (تم اپنے سابق اعمال خیر کے ساتھ ہی تو مسلمان ہوئے ہو ) لینی اسلام کی برکت ہے تہارے وہ پہلے اعمال خیر بھی قائم رہاں وقت کی طاعات بھی اب نیکیاں بن گئیں۔

حضرت شاه صاحب کی رائے

صدیث ندکور کا مجی ترجمہ ومطلب ندکورہ بالا ہمارے شاہ صاحبؓ نے پندفر مایا اور دوسرا ترجمہ کہ جہیں سابق اعمال خیر ہی پر تو فیقِ اسلام ہوئی ہے پھراس کی جوتا و بلات امام نو وی نے ذکر کی ہیں حضرت کو پہند نہیں تھیں۔

## طاعات وعبادات كافرق

بلكه يم فرمايا كه جيهاس بات پريفين عاصل موكيا ب كه كفار كى طاعات وقريات ضرور نفع بهجياتي بي كيونكدان بين نيت اورمعرف خداوندى

ضروری نیل البتہ عبادات کفار کی جھی معتبر نیس کے ونکدان بھی نیت اور معرفتِ خداوندی ضروری ہے جن کی صحت اسلام وایمان پر موقوف ہے۔

راقم الحروف عن کرش کرتا ہے کہ طاعات وقر بات سے مراد علم ،صلہ رحم ، غلام آ زاد کرنا ،صدقہ و فیرات کرنا ،عدل وانصاف ،رحم و کرم ،عنو
وغیرہ اوصاف ہیں اور ان کا نفع کفار کو و تیا ہی بین پائے ہے چنا نچہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ایلا و بیس حضرت عراسے فر ما یا تھا افی

شک انت یا ابن المخطاب ؟ او لئک قوم عجلت لھم طیباتھم ، بیطیبات ان کے اعمال فیرکا بدلہ بھی ہو کتی ہیں کہ و نیا ہی جس ان کا محاملہ چکا دیا گیا ہے اور خب کفار کے اور خب کفار نے کہ او لئک کا محاملہ چکا دیا گیا ہے اور آخرت کی نوعوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاخو ق من خلاق صاحب روح المعائی نے لکھا ہے کہ دصہ کا محاملہ چکا دیا گیا ہو ان کہ مانارہ کفارہ موٹین دونوں کی طرف بھی ہوسکتا ہے اور جب کفار کے لیے آخرت میں طیبات سے پکھ دصہ خبیس تو و نیا میں ان کی دعایا گال کا فاکدہ ملنا متعین ہوگیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی تعتوں اور داحتوں کے مقابلہ میں پکھ بھی نہ ہور رہا آخرت کا فاکدہ ملنا متعین ہوگیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی تعتوں اور داحتوں کے مقابلہ میں پکھ بھی نہ ہور رہا کہ تعدوں کا فاکدہ ملنا متعین ہوگیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی تعتوں اور داحتوں کے مقابلہ میں پکھ بھی نہ ہور رہا کہ تا میں گواب کے قواب و فیت کا اسب تو بن بی نہیں سے علاء نے بالا تفاق فیصلہ کیا ہے گا ابدہ جس کے لیے حق تعالی جا ہیں گیاس کے لیے وہ کی قدر تخفیف عذا ہو کا سب تو بن سی کیس کے نہ وہ کیا ہو گیا ہو گیا گواب بھی کے اسب بن کیس

عذاب مائے كفار كاباتم فرق

عادل کا فرکے عذاب میں برنبیت ظالم کا فرکے تخفیف ہوگی اور شریعت سے گفار کے لیے در کات عذاب میں بھی تفاوت کا ثبوت ملکا ہے جو کسی درجہ میں نفع طاعات بی کی ایک صورت ہے چنانچہ ابوطالب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جاں شارا نہ خدمات انجام دی تھیں آپ نے فرمایا کہ اگران کے وہ اعمال نہ ہوتے تو ان کو وسط جہنم رکھا جا تا اب اس کے کنارے پر رکھا گیا اور ان کے صرف پیر کے جوتے کے تیے آگ کے جی جن سے ان کا دماغ کھولٹار بتا ہے ( اعاذ اللہ من مسخطہ)

اسلام کی احیمائی و برائی کامطلب

اس کے بعد تشریخ حدیث کے سلسلہ میں نہایت اہم بات بیرہ جاتی ہے کہ اسلام کی اچھائی کا مطلب کیا ہے جس پر نہی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فضائل کوموقو ف فرمایا ہے اوراس سلسلہ میں ایک حدیث اور بھی سامنے رکھئے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہم سے اعمال جا بلیت کا بھی مؤاخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ جواسلام لانے کے بعداس میں اچھائی اختیار کرے گائی سے ان اعمال کا مؤاخذہ نہوگا اور جو برائی اختیار کرے گاتواس سے اقل و آخر کا مؤاخذہ ہوگا۔

امام نووي کی رائے

اس کی شرح میں امام نووی نے فرمایا کہ احسان فی الاسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر وباطن دونوں کے لحاظ سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اساق اسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر میں تواحکامِ اسلام کی اطاعت کر ہے شہادتین بھی زبان سے اداکر ہے لیکن دل سے اسلام کا معتقد نہ ہوایہ افخص بالا جماع منافق اورا ہے کفر پر باقی ہے اس لیے اس سے اسلام ظاہر کرنے ہے بل و بعد کے سب اعمال کا مؤاخذہ ہوگا۔

# حضرت شاه صاحب کی رائے

حعزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک احسانِ اسلام بیہے کہ دل سے اسلام لائے اور زمانتہ کفریے تمام برے اعمال سے توبہی کرے اور اسلام کے بعد ان سے بہتے کاعزم معم کرے، ایسے تھی کے تمام گناہ بخشے جائیں گے اور اساء ق اسلام بیہے کہ اسلام لائے مگر زمانہ کفر کے معاصی سے توبید نکر سے اور ان کا ارتکاب برابر کرتارہ ایسافٹ اگر چداسلام میں داخل ہوگیا گراس سے تمام اسکے بچھلے معاصی کا مؤاخذ ہوگا لہٰذا جس صدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اسلام بہلے گنا ہوں کوفتم کرویتا ہے اس سے مرادوبی صورت ہے کہ اس کے اسلام میں توبیقی شامل ہوئی ہو۔

## علامة مطلانی کی رائے

علامہ قسطلانی نے لکھا کہ حسن اسلام ہے مرادیہ ہے کہ برقتم کے شکوک وشبہات ول سے نکال کر اسلام پر قائم ہویا مراداس سے اخلاص بیل مبالغہ ہے کہ اچھی طرح دل کی گہرائی ہے اور پورے اخلاص ہے دین اسلام کواختیا رکرے۔

#### ضروري تنجره

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ احاد میٹ فدکورہ ہے ہمیں بڑی روشی ملتی ہے اور ہرمسلمان مردوعورت کواپیے نفس کا محاسبہ کرتا جا ہیے کہ ہمارااسلام انچھاہے یا برا؟

قدیم الاسلام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر

اگرہم آئی، رکی یانسلی مسلمان میں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اسانام کے تمام مقتضیات کو پورا کریں اس کے تمام احکام کے سامنے ہمدونت بلاچون و چراسر شلیم ٹم کریں ' یا پہااللذین احنوا اد خلوا فی السلم کا فذ'' کچھا حکام پڑھل کیا، کچھ پرنہ کیا، کچھا حکام وعقا کدکوشکوک وشیمات کی نذز کیا، کچھ میں تاویل باطل نکالی، کچھکوخوا بسش نفسانی کے تحت نظرا نداز کردیا کیا ان چیزوں کو مسن اسلام کے تحت لایا جائے یا ان پراساؤ اسلام کا لیمل لگانا پڑے گا۔

افسوں کو آج بورپ وامریکہ کے خوش قسمت لوگ نے مسلمان ہوکرا دکام اسلام کی خوبیوں کے قائل اوران پر عامل ہوتے جارہے ہیں اور ہم میں سے بہت پرانے مسلمان ان سے آزاد ہوتے جارہے ہیں 'وان تتو لو ایستبدل قوم غیر کم شم لا یکونو ا امثالکم''۔ (اگرتم احکام اسلام سے دوگر دانی کرو کے توحق تعالی تمہاری جگہ دومروں کو تعمتِ اسلام سے سرفراز کردے گا اور وہ تمہاری طرح شہول کے۔)

# نمازاور برده كى اہميت

ہم سب قدیم الاسلام مسلمانوں خصوصاً مسلمان مورتوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کو بیتازہ واقعہ کافی ہے کہ حال ہی ہیں ایک نو مسلمہ جرمن خاتون فاطمہ ہیرن نے (جواجے نو مسلم شوہر کے ساتھ ترک وطن کر کے مستقل طور پر ڈھا کہ (مشرقی پاکستان) کوا پناوطن ٹائی بنا چکی ہیں) ایک کمتوب ابوا کی صدر دیگھ رعزالیا قت علی خان مرحوم کے نام انگریزی اخبار ہیں شائع کیا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

'' ہیں نے پاکستان کو اسلامی ملک سجھ کر نے وطن کے طور پر اپنایا ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستانی مسلم خواتین کی ساتی بیداری کے لیے پکھ خدمت کر سکوں، اس لیے ہیں ابوا کی سرگرمیوں کا بغور مطالعہ کرتی رہی ہوں آپ نے ڈھا کہ کی ابوا کا نفر کس ہون تین کو ساتھ نو تھن کو ساتھ سے کہ پاکستانی مسلم خواتین کی ساتی سلامی مشرقی اندھا دھند ہیرو کی ہا جتنا ہ کیا جائے کیو کہ خاندانی زندگی اور ثقافت کے دائر ہے ہیں دینی آ داب اور مشرقی اقدار کا مائد پڑ جانا انہائی خطرناک بڑا ہت ہوگا۔'' گرافسوں کہ اپوا کی انفران ہیں نہ پر دے کا کوئی انظام تھا نہ نماز کا کوئی اہتمام تھا ابوا کی لیڈرخواتین اسلام ہشرقی روایات اور اخلاقی اقدار کا ذبانی ذکر کرتی رہیں گرندان میں ہے کوئی پر دو ہی تھا۔ نہ کی نے اذان س کر نماز کی اور قوہ کی فرانوں معاشر میں کی کی دوایات اور کردے کی اجمیت کی ہے پوشید خواتیں ہے۔''

ہوئی خاتون اسلام لانے کے بعداس کی ہر پابندی کو بطیب خاطر گوارہ کرتی ہے پردہ کرتی ہے نماز کی شری اہمیت محسوس کرتی ہے اس کے مقابلہ میں ہاری قدیم الاسلام مسلم خواتین ہی کیا مرد بھی دیلی احکام وشعائر کی تعظیم وقو قیر بجالانے والے کتنے رہ مھتے ہیں۔

هاراسلام اورشير كي تصوير!

#### حافظ اورعيني كامقابليه

حافظائنِ تجرِّنے فتح الباری صاله بسک میں کھو ہضہ الواء ہے اس لیے کہ اذا گر چہروف شرط میں سے ہے کیکن دو جزم نہیں ویتا۔ حافظ عینیؓ نے عمدہ صال ۲۹۲ میں اس طرح لکھا: \_ یکفو اللہ جزاء شرط ہے بینی قول اذا الح کی اور اس میں جب کہ فعلی شرط ماضی اور جواب مضارع ہوتو رفع اور جزم دونوں جائز ہیں ، جیسے قول شاعر میں ۔

اذا اتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم

(میرا معدوح انتا کریم ہے کہ جب بھوک وقط کے دنوں میں اس کے پاس کوئی دوست پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے مال اور گھریارسپ حاضر ہے)

یہاں بیکر میں اگر جزم ہوتا تو قاعدہ عربیت ہے یکفو اللہ داء کا زیر ہوتا تھریہاں دوایت میں یکفو ، بضہ المواء ہی منقول ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ'' یکفو الله بضہ المواءاس لیے ہے کہ اذاا دواق شرط میں ضرور ہے تھروہ جزم نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ ایسی ہات تووہ کہ سکتا ہے جس نے عربیت کی ہوبھی نہ سوتھی ہو کیونکہ عربی شاعر کہتا ہے۔

استغن مااغناک ربک بالغنی واذا تصبک خصاصة فتحمل (جب تَنگی کاونت آئے تو مبر قُمِّل کر) (جب تک تجھ کواللہ استحصال میں رکھے استغنا کے ساتھ گزاراور جب تَنگی کاونت آئے تو مبر وَقِّل کر) آپ نے دیکھا کہ اذائے تصبک کو جزم دیدیا ، مشہور نموی فراء نے کہا کہ''اذا شرط کے لیے استعال ہوتا ہے پھر پھی شعر استشہاد میں پٹی کیا اور کہا کہ اذا شرط کے لیے ہے ای لیے یہاں اس نے جزم دیا ہے۔''

# علامة تسطلانی کی رائے

علامة تسطلانی نے شرح بخاری بیں لکھا کہ یہاں یکفر بیں روایت بالرفع ہے اور جزم بھی جائز ہے کیونکہ فعل شرط ماضی اور جواب مضارع ہے پھر حافظ کی عبارت مذکورنقل کر کے علامہ بینی کا نفتہ ندکور بھی نقل کیا ہے اور ابن ہشام ورضی کے اقوال نقل کئے جن ہے ضرورت

شعری دغیرہ کے دفت اذا کاجزم دینا ثابت ہوا۔ **نواب صاحب کی تنقید** 

اس کے بعد محتر م جناب نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے موقع پاکرعون الباری میں حافظ عینی کواڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ
'' عینی کا نقد بے کل ہے بلکہ معاملہ برعکس ہے ( یعنی بجائے حافظ کے عینی عربیت ہے بہرہ ہیں ) کیونکہ علم نحو کی چھوٹی کتابوں میں بھی جن
کو نیچ پڑھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذابغیر ضرورت شعر کے جزم نہیں دیتا اور حدیث میں ضرورت نہیں تھی پھر عینی نے جوشعر پیش کیا ہے وہ بھی
ہے کا ہے کیونکہ حافظ نے یہ تو نہیں کہاتھا کہ اذا کی حالت میں بھی جزم نہیں دیتا تی کہ شعر میں بھی نہیں دیتا اگر ایسا کہتے تو اعتراض درست
بھی ہوتا لیکن خود بڑا بنے اور حافظ کی بات گرانے کے جذبے نے عینی کواس بے سوداور غلط بحث میں الجھادیا۔ اللہم غفر اُ

# تنقيح وتبمره

ہم نے پہلے حافظ این جُڑی پوری عبارت کا ترجمہ اور پھر حافظ عنی و تسطلانی کی عبارت کونفل کر دیا ہے سب کو پڑھ کراندازہ ہوگا کہ حافظ عنی خود بھی یہاں روایت جس یکفر بلا ہزم کے مان رہے ہیں اور علامہ قسطلانی و بیٹی دونوں جوانہ ہزم پر شغق ہیں۔ این ہشام اور رضی بھی ضرورت کے وقت ہزم کے قائل ہیں فراء حرف شرط ہونے کی وجہ سے اذا کا حق ہزم مانتے ہیں اور اس کے حرف شرط ہونے سے قو حافظ کو بھی انکار نہیں اب جو بات قابل نفتہ تھی اور جس بات پر بینی نے نفتہ کیاوہ سے کہ حافظ نے مطلقا ایک عام بات ککھ دی کہ اذا حرف شرط ہونے کے باد جو دہ جزم نہیں دیا اور حافظ نے اس کے ساتھ کوئی استثناء ضرورت شعرو غیرہ کا بھی نہیں کیا جس کو سب نحوی تسلیم کررہے ہیں حافظ بھی صرف اس باد جو دہ جزم احترات کہد وے۔ اطلاقی اور عام قاعدہ کلیے کی صورت ہی پر نفتہ کررہے ہیں کہ ایک عالم عربیت کے لیے شایان نہیں کہ وہ اس طرح بغیر استثناء بات کہد دے۔ اطلاقی اور عام قاعدہ کلیے کی صورت ہی پر نفتہ کررہے ہیں کہ ایک عالم عربیت کے لیے شایان نہیں کہ وہ اس طرح بغیر استثناء بات کہد دے۔

# حافظ کی فروگز اشت

حافظ سے یقیناً پہال فروگز اشت ہوئی ہاور علا کے لیے یہ کی طرح موز ول نہیں کہ وہ تق کی صراحت نہ کریں بابت کو چہالیں ایک دوسر بے موجع طور ہے نقد ضرور ہونا چاہیے دہایہ کہ بھر ڈراسخت ہوگیا تو وہ اقل تو عربیت کے ایک قاعدہ کی تفاظت کے جذبہ کے تحت ایسا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ عربیت کی تفاظت ہے جذب کے تحت ایسا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ عربیت کی تفاظت ہے خصیات کی رعابیت سے بہت بلند ہے دہرے یہ حافظ بنی ہوا دہ تھر ہے کہ عربیت کی تفاظت ہے جا اور ہر تھی ہیں اور ہر تھی جی ساکہ ہم شابت کر بھی ہم ثابت کر بھی ہیں اور ہر تھی جیسا کہ ہم نے ان کے حالات ہیں جو الوں کے سما تھر اندازہ کر سکتا ہے جہاں جا فظ بھتی کا پایہ ہمت بلند ہے اس کو بھی ہم ثابت کر بھتے ہیں اور ہر تھی ہیں گرفقہ ہیں درک نہیں رکھتے ، قیام میلا دکو تحقیقات کے دریا بہادیتے ہیں ۔ مستحب کہ گے وغیر و دوسری طرف حافظ بھنی فقہ واصول فقہ کے بہت بڑے مام ہیں وغیرہ۔

#### بزاينن كاطعنه

نواب میا حب کا یہ کہنا کہ حافظ بینی کوحافظ ابن تجر کے مقابلہ میں بڑا بننے کا شوق ہے بالکل بے کل بات ہے جو شخص عمر میں بڑا ہوا ستاد مجی ہو علم وضل میں ہرطرح فائق ہواس کوا بے شاگر داور مفضول کے مقابلہ میں بڑا بننے کا کیا شوق ہوسکتا ہے؟!

# نواب صاحب کی دوسری غلطی

پھر نواب صاحب کے بیالفاظ کہ''او قعہ نبی مااو قعہ'' بھی بے کل اور خلاف واقعہ ہیں کیونکہ حافظ عینی کی بات ہجی تلی اپنی جگہ بالکل سیح ہے اور انہوں نے صرف بیان جواز کے لیے وہ بھی نثر نہیں شعر پیش کیا اور بھی بات سب نحو یوں کو بھی تنکیم ہے غرض حافظ کی فرو گذاشت ضرور نشاندی کی مستحق تھی اور اس موقع پر حافظ عینی کومطعون کرتا خلافہ جن وانصاف ہے واللہ اعلم۔

اساق اسلام والى حديث يربحث

يهال امام بخاري في صرف احسان اسلام والى عديث ذكركى به دوسرى عديث جوحفزت عبدالله بن مسعود مروى باوراس كو امام سلم في كتاب الايمان على ذكركيا باس خارى في آخركاب على باب استتابة المعاندين والمرقدين عمل وكركيا بهدن المسلم في الجاهلية و من اهاء في الاسلام اخذ بالاول و الاخو (جس في ايمان لا في كاب الحداثي كاب من المسلام اخذ بالاول و الاخو (جس في ايمان لا في كاب المسلام الحداثي كاب ساقال والمحدود و المسلم على المحداثي المسلم على المحداثي المسلم على المحداثي المسلم على المحداثي الموافقة و المحداثي المحداثي المحداثين المحداثي المحداثين ال

امام بخاری کی رائے

اہام بخاری نے چونکہ اہام سلم کی طرح اس صدیث کو کتا بالا ہمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ مرتدین کے باب میں صدیث اکبرالکہائر الشرک (سب بڑے گنا ہوں سے بھی زیاد بڑا شرک ہے ہیں جوسب سے بڑا درجہ بڑے گنا ہوں سے بھی زیاد بڑا شرک ہے ہیں جوسب سے بڑا درجہ برائی کا ہے اور علامہ قرطبی وابوعبدالما لک بونی سے بھی بہی منقول ہے کہ یہاں نفاق والا اسلام سے مراو ہے ای طرح دوسر سے علماء کی بھی رائے ہے جنہوں نے احسان اسلام سے مراوقہ ولی اسلام کے وقت اخلاص پھر آخر وقت (موت) تک اس پردوام وقیام لیا ہے اور اس کی ضد کواساء ق قرار دیا ہے۔

### علامه خطابي كاارشاد

علامه ذطالي نے فرمایا كه بظاہراساؤ اسلام والى حديث الاصلام يهدم ها قبله (اسلام پچيلے سب گنا ہوں كوفتم كرويتا ہ آيت قرآئى ''قل للذين كفرواان ينتهو ايغفر لهم هاقد صلف ''كفلاف معلوم ہوتی ہے اورا بھاع امت بھى اى پر ہو چكا ہے كه اسلام سے سادے پچيلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

لہٰذا یہاں موَاخذہ سے مراد بیہ کہ اسلام ہے آبل کے گنا ہوں پر تو اس کو زبانی تنبید دسر زنش ہوگ۔ (ان کو جنلا کرکہا جائے گاتم ایسے ایسال موافذہ سے مراد بیہ کہ اسلام ہے اور اسلام کے بعد بھی ان کو نہ چھوڑا) پھر بعد کے اعمال پر عذاب بھی ہوگا ،اس تفصیل کے بعد اصل بحث کی طرف آ ہے! حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں امام احد کا ایک قول پیش کرکے ذکورہ بالا اجماع کے دعویٰ کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ پر بھی ضمنا تعریض ہوئی ہے اس لیے یہاں پچھمزید دضاحت کی ضرورت ہے۔

# حافظا بن حجر كي تنقيح

حافظ نے لکھا کہ میں نے عبدالعزیز بن جعفری (جوا کا برحنا بلہ میں سے جی کتاب السند میں ایسا قول دیکھا جس سے خطافی وابن بطال کے دعوی اجماع کی نمی ہوتی ہے میمونی کے واسطے سے امام احمد کا یہ قول نقل ہوا کہ'' مجھے یہ بات پنجی کدا بوصنیف قرماتے تھے کہ اسملام لانے کے بعد اندال جاہلیة کا مؤاخذہ ندہوگا، حالانکہ بیہ بات حدیث عبد اللہ بن مسعود کے خلاف ہے' (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر زیانہ کفر کے گنا ہوں پرامرار کرے گاتو پہلے گنا ہوں کا بھی اس سے مؤاخذہ ہوگا) اور شافعیہ جس سے لیمی کی بھی بہی رائے ہے۔

# اختلاف كي اصل بنياد

پھر جا فظ نے کہا کہ در حقیقت اس اختلاف کی بنیاداس مسئلہ پر ہے کہ تو بہ کا مطلب گناہ پر ندامت ہے نیز گناہ کو چیوڑ ویٹا اور آئندہ کے لیے عزم ترک کہ بھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے گا اگر کا فرنے کفر ہے تو بہ کی اور گنا ہوں ہے باز آنے کا عزم نہ کیا تو ان گنا ہوں ہے تو تا ئب نہ ہوالہٰذا ان گنا ہوں ہے تو بہ کرنے کا مطالبہ اس ہے باقی رہا (اوراس کو پورانہ کرنے کے باعث ان پرمؤاخذہ بھی ہوتا جا ہے)

# جمہور کی طرف سے جواب

جہورعلاء کی طرف سے اسکا جواب بیدیا گیا کرتو بہ کا مغہدم فرکور صرف مسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کا فرکا تھم ہیے کہ وہ اسملام لانے کیسا تھ

عصرارے گنا ہوں سے ایسا پاک صاف ہوگیا جیسے آج ہی اس کے پیٹ سے بیدا ہوا ہوا وہ اور یہ بھی ای بات کوواضح کرتی ہیں شلا حدیث اسامہ کہ

آنخضرت مسلی اللہ علیہ میں اللہ کہنے والے گول کردینے پران کوخت تنبیر فرمانی جس سے ان کوخت ندامت ہوئی اور یہاں تک کہا کہ

جسے اس دن یہ تمنا ہوئی کہ آج ہی اسلام لا یا ہوتا تا کہ جہاں اور پہلے گنا واسلام کی برکت سے مطل سے تھے یہ گنا وہ بھی بخشا جاتا۔ (افح المہم میں اداری)

عافظ کی فرکورہ بالا عبارت سے معلم ہوا کہ آگر چیا جہا کو والی بات ان کے زدیک لفظر ہے گرخودان کار بحان مسلک جمہور ہی کی طرف ہے۔

## قابل توجه

ایک بات بہاں قابل توجہ یہ کی ہے کہ جورائے جمہوری ہے اس کو صرف ام ابوضیفہ پرکھ کراس پڑکیر کرنا افساف ہے بعید ہے؟ اور یہ ہم اس لیے کہدرہے ہیں کہ بیٹ ایسانی ہواہے کہ صرف امام صاحب کی رائے نہیں ہوتی اورا کا بربلکہ اکثر متقد بین ومتاخرین علاء محققین کی بھی وہی رائے ہوتی ہے گرامام صاحب کو ہوف ہتا لیا جاتا ہے یا احتاف ہے برخل کرنے کے لیے یہ چاتا ہوا آسان نسخدا فقیار کر لیا جاتا ہے بھی آپ نے ویسا کہ خود حافظ ابن جربی کے جوالے سلام احتمالیے جلیل القدر مقتدا کا اعتراض کی صرف امام صاحب پر ہوا حالا تکہ امام شافعی اوراس دور کے کہی بینکاروں ہزاروں علاء وائمہ کی رائے وہی می جوامام صاحب کی اور حافظ ابن تجراجات کے خلاف صرف امام احتماد رہی کولائے ہیں۔؟

## امام احد کے جوابات

امام احر کے اعتراض کا جواب ایک تو وی ہے جو حافظ نے جمہوری طرف ہے ذکر کیا، دوسر سے بید کہ اساء قر اسلام سے مراد کفر ہے،
جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا، جسرا جواب علامہ خطابی کا بھی ذکر ہو چکا اور اس سے قبل ہم تشریح حدیث کے ذیل جس حضرت شاہ
صاحب کی رائے بھی ذکر کر آئے جیں کہ اس کا اسلام قوبرش المعاصی پر مشتمل نہ ہو، دل جس چور ہو کہ اسلامی عقائد اور بعض اعمال خاہری کو
افتیار کرلیا اور دوسر سے کہا کر معاصی سے بیچنے کا عزم نہیں کیا، نہ اسلام کے بعد ان سے اجتناب کیا تو اس تنم کے جتنے معاصی پہلے کئے ہوں
کے یااب کے ان سب پر کیسال عذاب مستوجب ہوگیا، کیونکہ یہ بات حقق ہوگئی کہ ان خاص معاصی کونداس نے اسلام لانے کے وقت پر اس کے عال ورند کفروشرک اور دوسر سے کہا کہ کی طرح ان سے بھی تا کب ہوتا) اور نہ بعد کو براسمجھا اس لیے ان پر اصرار کرتا رہا۔
غرض اس خاص صورت جی قوبہ صدق دل ہے کہ وکا تھا تو اس کے ذمائہ کر دیمارے گناہ دمل چکے اور اس کے بعد ان گناہوں کا ارتکاب با

تضائے بشریت ہوگا ہو صرف ان ہی پرعذاب ہوگا۔ سابق گنا ہول پر نہ ہوگا جس طرح ددسرے سلمانوں کے لیے معاصی اور عقوبت کا قاعدہ ہے۔ امام اعظم کاعمل بالحدیث

اس طرح امام صاحب اورجمہور کے نز دیکے تمام اً حادیث پوری طرح معمول بہائے تکلف بن جاتی ہیں۔ندان میں باہم کوئی تعارض یا تی رہتا ہے اور نہ کسی کا ترک لازم آتا ہے۔

مسلم شریف کی حدیث: آخریس بهم ایک حدیث مسلم شریف کا ترجمد کرتے ہیں، جس سے مسلم کی مزید توضیح وتقویت بوجائے گ۔ نیز حدیث کامضمون بھی کی لحاظ سے بہت نافع اور قبیحت آموز ہے، بیحدیث لام سلم نے باب کون الاسلام بھلم ما قبله و گذاالحج و الهجوة کے تحت ذکر کی ہے جس سے معلوم ہوگا کہ امام سلم کی بھی وہی رائے ہے جواور سب جمہور علاء اور بقول امام احراکا م اعظم ابوحنیف کی رائے ہے۔

#### حضرت عمر وكاسفر آخرت

این شامده بری سے دوایت ہے کہ ہم حضرت مخمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بیں حاضر تھے ان کی وفات کا وفت قریب تھا اور دیرے دیوار کی طرف رخ کئے ہوئے زاروزار دورہے تھے ان کے صاحبر ادے نے عرض کیا۔۔ابا جان! آپ کو یا ذہیں کہ آئن خسرت صلی اللہ علیہ وہ کہ اس کی طرف سے دخ ہٹا کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فر مایا اللہ علیہ وہ کہ اس کی ہوئی بیٹار تیس وی جیں؟! یہ من کر حضرت عمر ودیوار کی طرف سے دخ ہٹا کر ہماری طرف متوجہ ہوگئے اور فر مایا و کھوسب سے اعلی وافضل آخرت کے لیے ذخیرہ تو حید ور سالت کا قرار وایمان ہے میری زندگی کے تین دورگز رہے جیں ایک دور وہ تھا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاہ ہے اقدیں سے بنوش رکھنے والا جھے سے زیادہ کوئی دوسر افخض نہ تھا اور اس وقت میری سب سے بنوئی تمنا یہ تھی کہ کی طرح آپ یرمیرا قابوچل جائے تو جس آپ کو مارڈ الوں ،اگر (خدانخواستہ ) اس حالت جس مرجا تا تو بھینا دوز خی ہوتا۔

اس کے بعد جب حق تعالی نے مجھ پرنفل فرما کرمیرے دل میں اسلام کی تھا نیت ڈال دی تو میں آپ کی خدمت مبارک میں حاضر موااور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا ہے ! میں دستِ نبوت پر بیعت کرنا جا ہتا ہوں آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ تھینج لیا آپ نے ارشاد فرمایا: عمرو! یہ کیا بات؟ میں نے عرض کیا! حضرت میں پھھ شرائط لگانا جا بتنا ہوں! فرمایا: کیا شرط ہے؟ میں نے کہا ہے کہ

جاہد نے تھی سے قل کیا کہ حرب کے نہائے و جن تھا نہ چارتے ، حضرت معاویہ عمروین العاص ، مغیرہ اور زیاد پھر حضرت معاویہ علم و ہردہاری شی ضرب المثل ہوئے ، حضرت عمروہ اری کے لیے نہایت موزوں شفاور زیاد المثل ہوئے ، حضرت مغیرہ مردادی کے ضرورت پوری کرنے بھی ممثاز شے ، آخضرت ملی الله علیہ ہم کے حضرت عمروین العاص کوجی ن کا گورز بنادیا تھا، فتو حات شام میں لشکروں کی مردادی کی ، حضرت عمر کے ضرورت پوری کرنے بھی ممثاز شے ، آخضرت ملی الله علیہ و ارسان ، حضرت عمروین العاص کوجی ن کا گورز بنادیا تھا، فتو حات شام میں لشکروں کی مردادی کی ، حضرت عمر کے گورز بنادیا تھا، فتو حات شام میں لشکروں کی مورادی کی ، حضرت عمر کے گورز بنادیا تھا بہت زیادہ مال و دولت کے اوقت کی وقت مال کی طرف د کیے کرفرہایا۔ کاش تو بجائے مال و دولت کے اوقت کی جینکیاں ہوتا اور میں غزوہ وہ تا اسلام می میں مرکیا ہوتا (اس کے بعد ) بھی ایسے کام جی پڑا کہ جین بھی کہتے سکن کہ خدا کی بارگاہ جی ان معاملات کا کیا جواب دون گا ، ش نے معاویہ ہوت کی اس خواب کی طرف میں ان معاملات کا کیا جواب دون گا ، ش نے معاویہ کی ہوت کی ہوت کی میری کردن سے با ندود واجس طرح آئی جو بہ کی ہوئی وہا ہوتا ہوت کے اور مول سے کہتے ہوت کی میری کوئی عزت وشوک تبیں کہتے کے دولوں ، میں جرموں سے کی گئی تو آسان کی طرف مراف کو گراہا تھی ہوئی میں واقعی کی تو سے اور مول سے بری بھی تھی میں اور سید تا محسلی اللہ علیہ وہ المت سے بدولوں ، میں جرم کو ایک میں اور سید تا محسلی اللہ علیہ وہ کہتے ہوئی میں اور سید تا محسلی اللہ علیہ وہ کہتے ہوئی ہو اسان کی جرم کی کہتے ہوئی کہتے کی میں اور سید تا محسلی اللہ علیہ وہ کہتے کہتے کہ ادکا و جب نیاز جی جی کے سوالوں کی میں اور سید تا محسلی اللہ علیہ وہ کہتے کہ اور کیا ہو بران کی حسلی اللہ علیہ وہ کہتے کہتے کہ اور کیا ہے کہتے کہ اور کیا ہے کہتا کہ کہتے کہتے کہتے کہتے کہتا ہے کہتا کہ میں میں کا کرا)

میرے سارے گنا ہوں کی بخشش ہوجائے۔ آپ نے فر مایا: عمرو! کیا حمہیں معلوم نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گنا ہوں کومٹا ویتا ہے اور ہجرت بھی پہلے تمام گنا ہوں کوصاف کر دیتی ہےاور جج بھی سارے گنا ہوں کا قصہ پاک کر دیتا ہے بید وسرا دورتھااس وقت آپ سے زیادہ محبوب آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظرین کوئی اور باقی نہ ہاتھا آپ کی عظمت اور رعب جلال و جمال ہے میرے دل ونگاہ اس درجہ متاثر ہو چکے تھے کیے میری اتنی تاب ندھی کہ چیرۂ انورکونظر بحر کرو مکھ سکوں اورا گر جھے ہے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پچھنیں بتا سکنا کیونکہ میں نے بھی جی بھر کرآپ کود مکھا بی نہیں کاش! میں اس حال میں مرجا تا تو امید ہے کہ اہل جنت میں شار ہوجا تا اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوااور ہم نے ولایت وحکومت کی ذمہ داریاں اپنے سرلے لیں اور ہم کچھنیں کہ یکنے کہ ہمارے لیے اس امتحانی میں کیا مجھمقدار ہوا؟! ( گویا حضرت عمروآ خروفت میں ای آخری دور کی باتوں کو یاد کرکے نالاں وہریشان تھے کہ نہ معلوم کس بات پر رب العزت کی بارگاہ بے نیاز میں پکڑ ہوجائے اور درمیانی دور کی ساری سعادتیں ایک طرف رکھی رہ جا کیں الایمان بین المحوف و الوجاء کا کیرا بہترین مرقع حفرت عروض الله عندن في كياب اللهم عاقبتنا كلنا واعف عنا)

پھر فر مایا ۔ جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ کوئی نو حہ کرنے والی عورت نہ جانے پائے اور نہ زمانۂ جا ہلیت کی رسم کے مطابق آگ میرے جناز ہ کے ساتھ ہواور دیکھو جب تم مجھے ڈن کر چکوتو میری قبر پراچھی طرح ہے ٹی ڈالنااور فارغ ہوکر بھی اتنی دیر تک ٹھیرنا جتنی دیر میں اونٹ ذیج ہوکراس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ ہے میری وحشت کم ہواورا نے میں بیمجی د کھے لول کہ اپنے رب کے بیج ہوئے فرشتوں کے سوالات کا جواب مجھے سے کیا بن پڑتا ہے۔ بیج ہوئے فرشتوں کے سوالات کا جواب مجھے سے کیا بن پڑتا ہے۔ بحث زیادہ وقص ایمان

حافظ ابن حجرٌ نے لکھا حدیث الباب کے اوّل حصہ میں منکرین زیادۃ وُنقصِ ایمان کا رد ہے کیونکہ حسن کے درجات متفاوت ہوتے ہیں اور آخر حصہ میں معتز لہ وخوارج کارد ہے۔ حافظ عنی رحمہ القدنے اس پر تعقب کیا اور لکھا کے حسنِ او**صاف ایمان ہے ہے وصف** کی قابلیپ زیادة ونقص ہے ذات کی قابلیت کیے ثابت ہوگئ؟اور ذات ایمان من حیث ہی ہی کے عدم قبول پر ہم کافی بحث کر چکے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ؓ نے فر مایا کہ امام بخاری نے پہلے اسلام کی تقسیم عسر ویسر بیان کی اب حسن وغیرہ کی تقسیم کررہے ہیں اور حسن كاتعلق ايمان سے ابيا ہي ہے جبيها كه چېرے كى خوبصورتى كاتعلق چېرە سے ہوتا ہے كو يا حضرت شاہ صاحب بنے بھى حافظ يعنى كى تائيد فر مائى اور وصف وذات کی طرف اشار و فرمایالیکن نوالب صاحب نے یہاں بھی لکھا کہ حافظ مینٹ کا اعتراض محض عقلی ہے اور ظاہر حدیث کواپنے ند ہب کی مدد کے لیے رائے کے ذریعے رد کردیا ہے اور امام بخاری وغیر نے جس مسلک کورائج قرار دیا ہے وہی سلف سے بھی منقول ہے اور حب روایت لا لکائی امام بخاری نے قرمایا کہ میں ایک ہزار ہے زیادہ علماء ہے ملاسب نے یہی کہا کہ ایمان قول وعمل کام مجموعہ ہے جوزیادہ وم ہوتا ہے گرآ کے خود ہی نواب صاحب نے لکھا کے 'اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایمان تو تضدیق باللہ والرسول ہے اور تصدیق شکی واحد ہے اس کے اجز نہیں ہو سکتے لہٰذااس کا بھی کامل اور بھی ناقص ہوتا بھی متصور نہیں تو جواب یہ ہے کہ ایمان کے اندر قول وقعل کو داخل مانے کے بعداس لے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم کا تذکر ومقدمه انوار الباری جدد وم می آچکا ہے ان کی علی خدمات بالخصوص اجتمام اشاعت کتب حدیث کے احسان ے کس کوا تکار ہوسکتا ہےائند تعالی ان کواجر جزیل عطافر مائے خودنواب صاحب مرحوم کی طرف بھی بہت می مغید علمی تصانیف کی نبیت ہے اگر چے شہرت اس امر کی بھی ہے کہ نواب صاحب کی تصانیف میں بیشتر حصہ دوسرے علماء کی کا دش ومحنت کا ہے واللہ اعلم عمر اس وقت جس امر کا اظہار راقع المحروف کوا ہے تازہ تجربہ کی بتا پر کرنا ہے وہ یہ کروح ابخاری کا مجموعہ بچاطبع شدہ سامنے ہے جس کوشرح کے وقت اکثر دیکھتا ہوں اوپر علامہ نووی کی شرح ہے اس کے بیجے علامہ قسطلانی کی اورسب سے ینچنواب صاحب کی عون الباری جس میں او پر بی کی دونوں شروح کی عبارتیں کی بجنب لفظ بدلفظ آموئی میں گر بغیرحوالے کے کو پاوہ سب خودنو اب صاحب کی اپنی تحقیقات ہیں البتہ جہاں کچھ حافظ بینی یا حنفیہ کے خلاف ضرورت سجھتے ہیں تواپے افادات ہے بھی نوازتے ہیں جن کی ایک دومثالیں او پر پیش کی کئیں ہیں ظاہر ہے كاس طرز كون تصنيف كهر سكت بين نتاليف والله عال عباده

علامه نووي كي علطي كاازاله

صدیت الباب کی بحث ونظر کا ایک مختفر گوشہ باتی ہے وہ بھی چیش ہے۔ امام نووی نے لکھا'' نقبہا نے جو یہ لکھا ہے کہ'' کا فرک کوئی عبادت سے نہیں اوراگر اسلام لے آئے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا '' اس کا مطلب یہ ہے کہ دینوی ادکام بیس اس کا اعتبار نہ ہوگا آخرت کے فواب ہے اس بیس تعرض نہیں ہے'' اس پر بھی اگر کوئی جرات کر کے یہ دعویٰ کرنے گے کہ اسلام لانے کے بعد اس کوعباوات زمانہ کفر کا آخرت بیس اورائر اسلام بونے کے بعد اس کو عباوات زمانہ کفر کا آخرت بیس اورائر اسلام بونے کے بعد اس کو عباوات زمانہ کفر کا آخرت بیس اورائر اسلام بونے کے موجہ ہے بھی یہ دعویٰ قابل رد ہے جس بیس اورائر اسلام بونے کی صورت کا فرکوس ابقد اعمال خیر پر بھی ثواب کی بشارت دی گئی ہے نیز صدیت تھیم بن حزام بھی بھی بتلاتی ہے اور سب علما محتقین کی بھی بھی بہی بتلاتی ہے اور سب علما محتقین کی بھی بھی رائے ہے بلکہ اس امر پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔'' (شروح البخاری ص ا/ ۲۱۷)

حضرت شاہ صاحب ؒ نے امام نووی کی ندکورہ بالاعبارت اور تاویل تو ل نقہاء پر قرمایا کدامام نووی سے قلطی ہوئی فقہانے عبادت کفار کے بارے میں جو فیصلہ کیاوہ بغیرتاویل تھے ہے کیونکہ کفار کی عباوات ناد کام دیتا میں معتبر ہیں نداد کام آخرت میں اور صدیت تھیے ہم بن خرام میں بجو عتق ،صدقہ وغیرہ کے (جو طاعات ہیں ) کسی عباوت کا ذکر نہیں ہے۔ لبذا تھے صاف بات یہ ہے کہ کا فروں کی طاعات وقربات توسب نفع ہیں کی عبادات قطعاً غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو تھے معرفت خداوندی پر موقوف ہاوروہ کسی غیر سلم کو حاصل نہیں ہے۔ بیل کین عبادات قطعاً غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو تھے معرفت خداوندی پر موقوف ہا اوروہ کسی غیر سلم کو حاصل نہیں ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ؒ نے نہا ہے اہم نامی کی اصلاح فرمائی ہوا مام نووی کی عبارت نہ کورہ بالا کوسب ہی شراح بخاری نے نقل کیا ہے گراس پر کسی نے تعبید ہیں کی کہ امام نووی کو مفالطہ ہوا ہے بعنی ان کو یہاں طاعات وعبادات سے فرق سے ذہوں ہوگیا ہے۔

قاضىعياض وغيره كااختلاف

دوسرے یہ کہ شخ عبداللہ مازری اور قاضی عیاض وغیر و کا اس مسئلہ میں اختلاف بھی اس وجہ ہے کہ انہوں نے فر مایا اسلامی اصول وقو اعد کی
روسے کا فرکا تقرب شخی نہیں لہٰذا اس کو کسی طاعت پر تو اب بھی نہیں سلے گا پھر فر مایا کہ ایک شخص مطبع اور غیر متقرب دونوں ہوسکتا ہے مطبع تو اس لیے کہ
اوامرالہ یہ کے مطابق کا م کرد ہا ہے طاعت موافقت امر ہی کا نام ہے اور متقرب اس لیے نہیں کہ تقرب کی شرط متقرب الیہ کی معرفت ہے جو بغیرائیان
کے حاصل نہیں ہوسکتی لہٰذا حد یہ میں کا مطلب صرف اتناہے کہ تم نے زمانہ کفر جس اجھے اخلاق و ملکات جمع کر لیے تھے لہٰذا ان سے تہ ہیں اسلام

## کےدور میں بھی نفع پنچے گایاان سے تم نے قابل مرح وتعریف حالت حاصل کرلی یاان کی دجہ سے حسنات اسلام میں زیادتی حاصل ہوگی وغیرہ۔ "منتیج مسئلہ

لہٰذااب بات اس طرح منتح ہوئی کہ قاضی عیاض وغیرہ کو بھی مغالطہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے بھی طاعات دعبادات میں فرق نہیں کیا اس لیےا کیا جماعی مسئلہ اور حدیث صحیح سے ثابت شدہ امر کا خلاف کیا اوران کی دلیل خود بتلار ہی ہے کہ س طرح مغالطہ ہوا۔ الحمد اللہ حضرت شاہ صاحب کے ارشاد گرامی ہے بوری بات کھر کرسا ہے آگئی اوراب بظاہراصل مسئلہ میں کسی کا اختلاف بھی باتی نہیں رہا۔

# كفاركي د نيوي راحتيں

کفار ومشرکین کوونیا کی راحتی بعتین، رزق وغیرہ سب ان کی طاعات وقربات کےصلہ میں دیئے گئے اور ان کا سارامعاملہ ونیا ہی میں چکاویا گیاالبتہ کسی کافر کوآخرت میں تخفیف عذاب کی صورت سے نواز دیا جائے گا۔

#### مومنين كامعامله

اورمومین کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ بیش تعالی کے خرید کروہ غلام ہیں (ان اللہ الشتوی الایدہ) ان کی کڑی گرائی ہے بات بات پرمحاسبہ ہے بغیرا ہے آقاومولی کی مرضی کے ایک قدم ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں دل وزبان پر پہرہ ہے اخلاق اعمال معاملات ومعاشرت وغیرہ کا کوئی گوشنہیں جس میں بغیر ہدارت خداوندی پھے کر سیس عبادات کا بھی ایک خاص نظام کمل ہے جس پڑکل درآ ہد اشد ضروری ہے اگرابیانہیں تو اسلام نام کا ہے۔

# نومسلموں کے کیے اصول

نومسلموں کے لیے ایک جدااصول ہے کہ سارے غیر اسلامی عقائد وائمال سے خالص توبہ کر کے اسلام اختیار کریں تو بچھلی زندگی کے سارے مطالبات وسوَاخذات لکم زو بلکہ اسلام اچھا ہوتو گذشتہ طاعات (غیرعبا دات) پر بھی اجروتو اب کے سختی ہوں گے اور اگر اسلام بی بھی تو ہوں گے اور اگر اسلام بی بوئی تو جس تنم کی ہوگی ای کا وبال بھی بھیکتیں گے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم مسحانک اللهم وبحمدک اشہد ان آلا الله الاالت استغفر ک واتوب الیک.

#### با**ب احب الدین الی الله عز و جل ادومه** (حق تعالیٰ عز وجل کودین کا وهمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر مداومت کی جائے )

٣٢ . حدثنا محمد بن المئتى قال حدثنا يحيئ عن هشام قال اخبر نى ابى عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند ها امراة قال من هذه قالت فلا نة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوائله لايمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ماداوم عليه صاحبه.

ترجہ:۔حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم (ایک ون) ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ایک مورت بھی ان کے پاس بیٹر تھی تھی آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ حضرت عائش نے عرض کیا فلال عورت ہے بھراس کے بکٹر ت نماز پڑھنے کا ذکر کرنے گئیں آپ نے فر مایا ٹھیر جاؤ (سن لو) کہتم پراتنا ہی ممل واجب ہے جینے عمل کی تمہارے اندر سکت ہے اللہ کی تشم (اتواب وینے ہے) اللہ بھیرا کی تا تا تاکم تم (عمل کرتے کرتے ) اکتا جاؤ گے اور اللہ کودین (کا) وہی (عمل ) زیادہ پہند ہے جس کی جمیشہ پابندی کی جائے۔

تشرتے: معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی اتنی مطلوب نہیں جتنی اس کی پابندی اور بیٹنگی پسندہے کے تھوڑے عمل میں انبساط وفرحت بھی رئتی ہے اور آ دمی اس کو دمیر تک نبھا بھی سکتا ہے اور زندگی کی گونا گول ذید واروں کے ساتھ ایسی ہی عباوت اختیار بھی کی جا سکتی ہے جواٹسان میں اس کی عبدیت کے احساس کو ہمیشداور ہر دم برقر ارر کھ سکے اور اسے عام انسانی فرائض کی بجا آ وری سے بھی نہ دو کے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ علاء نے حدیث الباب وغیرہ کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑ اعمل جس پریداومت کی جائے۔اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس کو ہمیشہ نہ کیا جاسکے امام غزائی نے اس کی مثال دی کہ ایک پھر پر پانی کا قطرہ قطرہ ٹیکٹار ہے تو اس میں کچھ عرصے کے بعد سوراخ ہو جائے گالیکن اگر پانی بڑی مقدار میں بھی اس پر بہادیا جائے تو اس میں کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

لایمل (امتذبیں اکتائے گا) پرفر مایا کہ اکتائے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں گریے لفظ بطریق مشاکلت بولا گیا ہے مقصد سے ہے کہ امتد تعالیٰ ثواب وینا ترکن بیس فر مائیں گے جب تک کہتم ہی عبادت کونہ چھوڑ دو۔

یہ تو اس کامشہور عام جواب ہے مگر حضرت شاہ صاحبؑ نے فر مایا کہ میں اس کوائ طرح سمجھتا ہوں جس طرح حق تعالیٰ کے لیے ید، اصابع ، وجہ دغیر ہ کااطلاق آیا ہے، بینی میتمام چیزیں اس کے لیے ثابت میں مگرا ایک ہی جیسی کہ اس کے شان کے متاسب میں ہم اس کے ۱ دراک واظہارے قاصر میں ۔

بحث ونظر : اس میں بحث ہے کہ خصورا کرم صلی امتد علیہ وسلم نے فر مایا (رک جاؤ) کیوں فر مایا 'اور کس سے فر مایا ؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ حضرت عائشہ سے فر مایا اس لیے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر پہندیدہ نہیں یا اس لیے فر مایا کہ بیس بات کو بھی گیا' زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں! طاقت سے زیادہ عبادت نہیں کرنی جا ہے' پھر بہت زیادہ انہاک عبادت نہیں بھی نہیں سکتا' اس لیے تھوڑ اعمل کرو مداوت و انشراح کے ساتھ' جس سے خدازاوہ خوش ہوتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ خودخولاء ہے جی فرمایا (جودباں پیٹی تھیں اور جن کی نماز وغیرہ عبادت کا بہتر اورزیادہ پندیدہ طریقہ تعلیم فرمایا۔
صلی الندعلیہ وسلم سے کیاتھا) کہ اس طرح عبادت بیل تمانومت کر داس سے رک جاؤ 'چرعبادت کا بہتر اورزیادہ پندیدہ طریقہ تعلیم فرمایا۔
اس حدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ کسی کے منہ پر تعریف کرتا جائز ہے 'ورنہ حضرت عائش ایب کیوں کرتیں؟ اول تو ان کا مقصد تعریف کرتا بظام تھا بی نہیں' بلکہ آنخضرت علی اندعلیہ وسلم کی خدمت بیس ان کا حال عرض کر سے بدایت حاصل کرتی تھی اور اس غرض کے لئے ساری بت اور سامنے ہی کہنے کی ضرورت تھی 'تا کہ کوئی کی بیٹی بھی نہ بوئو اس کی تھی جوجائے دوسر سے یہ کہا انتہاں اس کا بھی ہے کہ حضرت عائش کا مقصد تعریف ہی کرتا ہواوران کواس وقت تک سامنے تعریف کرنے کی ممانعت معلوم نہ ہوئی ہواس لیے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ دسم نے ان کواس تا کہنا ہو اس کو اس کے دوسر سے یہ کہا تھی دوسر کے بیس یہ بھی ہے کہ دھارت عائش کی مسامنے میں اور علیکہ بھا تعلیقون اللہ علیہ کہ دوسر کے دھارت عائش کی وساطت سے ان کوئی آئے دوسر سے وقت کی ، جب وہ اٹھ کر جا چی تھیں، اور علیکہ بھا تعلیقون وغیرہ ہوایت جو تی توان کو براہ داست بدایت فرمائی۔

۔ ابن الین کی رائے بیہ ہے کہ حضرت عائشٹ نے خولاء کے منہ پرتعریف اس اطمینان پر کی کہ ان کے غرور و تکبر وغیر و کسی فتنہ میں پڑنے کا اندایشہ نہیں تھا'اورالیںصورت میں تعریف جائز بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: باب سابق میں امام بخاریؒ نے حسن اسلام کا بیان کیا تھا کداحسن وغیراحسن ہوتا ہے پہال وین کی تقسیم احب وغیراحب کی طرف بتلاتی 'اور باپ سابق میں بیڈا ہر ہوا تھا کہ اسلام کاحسن مطلوب ہے پہال حسن کی ایک صورت دوام ممل بتلائی ہے۔ حافظ ابن ججڑکی رائے ہے ہے کہ باب سابق میں اس طرف اشارہ تھا کہ ایمان واسلام میں حسن اعمال صالحہ ہے آتا ہے مگراس ہے کوئی یہ نہ سیجھے کئمل صالح ہی میں گلے رہواور مب کام دنیا کے چھوڑ دو تو اس حد بندی یہاں دوسرے یاب سے کردی کیمل صرف ای حد تک مطلوب ہے جب تک دوام ونشاط سے کرسکؤ واللہ اعلم۔

باب زيادة الايمان و نقصانه و قول الله تعالى و زدنهم هدى و يزداد الذين امنو آ ايمانا و قال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئاً من الكمال فهوناقص

کے برابرائیان ہے'اوردوز نے ہے وہ ( بھی ) نظے گاجس نے کلمہ پڑھااوراس کے دل میں ایک ذرہ کے برابرائیان ہے۔
امام بخار کی کہتے ہیں کہ ابان نے بروایت قبادہ بواسطہ حضرت انس رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم ہے خیر کی جگہ ایمان کالفظ نقل کیا ہے۔
تشریح میض زبان سے کلمہ پڑھ لیما کافی نہیں جب تک دل میں اس کلمہ کی حقیقت جاگزیں نہ ہوائیان اگر ہے تو مزا بھکننے کے بعد پھر بخشا جانا بھی ہے' اس صدیث میں متعدد چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے' مطلب ہیں ہے کہ کم سے کم مقدار میں بھی اگر ایمان قلب میں موجود ہے تو آخرت میں اس کافائدہ ضرور ماصل ہوگا' حدیث میں فیران مراد ہے' پھر آخر میں امام بخاری نے خودا کیدوایت کے والے نقل فرمادیا کہ اس میں ایمان کالفظ بھی آیا ہے۔

ایمان میں زیادتی و کی ہوتی ہے یا نہیں کے بحث ابتداء کتاب الا یمان میں پھر پچرورمیان میں بھی ہو پھی ہے امام بخاری کے جوآیات
یہ ں پیش کیا ہیں ان میں ہے پہلی دوگر رپھی ہیں اور ان کا مقصد بھی واضح کیا جا چکاہے جہاں تک اعمال کی اہمیت وافادیت کا تعلق ہے
احناف یادوسرے تمام ہی اہل حق اس کے قائل ہیں البتہ فرقہ مرجہ اور معتز لددونوں تفریط وافر اطاکا شکار ہوئے جن کے خلاف سب ہی علاء
حق نے لکھا اور بہت کچھ لکھا 'امام بخاری نے بھی ان فرقوں کی تر دید کے لیے پوری توجہ دی ہے مگر ایک اہم نقطۂ اختلاف جو باہم اہل حق کا
ہے کہ اعمال ایمان کا جزوجھی ہیں یا نہیں ہمیشہ ہے زیر بحث رہاہے اور گواس کے بیشتر حصہ کونز اع لفظی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم اختلاف کے ہے کہ مغیدا شارات نقل کرتے ہیں۔

## شوافع واحناف كااختلاف

اورای اختلاف پرایمان کی زیادتی و کمی کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے معتز کہ اشاعر و امام شافعی اور بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے امام اعظم ابوصنیفہ آپ کے اصحاب اور بہت سے علماء فر ماتے ہیں کہ بیس ہوتی۔

امام الحرمين

امام الحرمين شافعي بھي يہي كہتے ہيں كيونكدا يمان اس تقعد يق كا نام ہے جوحد يقين واذ عان بر بېنجي ہواوراس ميں كى وزيا دتى ہونہيں سكتى'

پھراگر دہ نصدیق کرنے والا طاعات بجالاتا ہے یاار تکاب معاصی کرتا ہے۔ تب بھی اس کی تصدیق بحالہ موجود ہے اس میں کوئی تغیر وفرق نہیں آیا' وہ فرق جب ہی آ سکتا ہے کہ ایمان کو طاعات کا مجموعہ قرار دیں جو کم وہیش ہوتی ہیں۔

امامرازي

اورای وجہ سے اہام رازی شافعی وغیرہ نے لکھا کہ بیا ختلاف تغمیر ایمان پڑھی ہے اگر اس کوصرف تقمد ہیں کہیں تو اس میں کمی وہیش کے درجات نکلنے کا کوئی سوال پیدائمیں ہوتا' اور اگر اعمال پر اس کا اطلاق کریں تو پھر متفاوت درجات نہ نکلنے کی کوئی وجہ بیں پھر امام رازی نے درخوں رایوں میں اس طرح تو فیق دی کہ عدم تفاوت والوں کی نظراصل ایمان پر ہے اور تفاوت والوں کی کامل ایمان پر ۔

#### شارح حاجبيه

شارح حاجبیہ نے فرمایا کہ بھی ایمان کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جواصل مدارنجات ہے اور بھی کامل درجہ پر جو ملا خلاف نجات کا باعث ہے علامہ شمر مجمدانبکر کی کا قول نقل ہوا کہ ' ہمارے اصحاب نے جہاں علی الاطلاق یہ کہا کہ ایمان میں زیادتی و کی نہیں ہوتی ' وہاں مرادوہ ہی مرتبہ ہوا صلاح ہوا ہے جواصل و مدارنجات ہے اور جس نے زیادتی و نقصان کو مانا تو اس سے مراد کامل ورجہ لیا ہے کین کامل کے لفظ ہے یہ بات نگلتی ہے کہ اس کے مقابل کوناقص کہیں اور یہ جبیرزیادہ اچھی نہیں البتہ اس کی جگہ ایمان شرعی کہیں تو زیادہ مناسب ہے جبیرا کہ بعض محققین نے کہا بھی ہے۔

ابمان میں توت وضعف مسلم

اس کے علاوہ ایمان کا باعتبار توت وضعف 'اجمال وتفصیل' اور بہلحاظ تعداد بوجہ تعدد مُومن بہ (بعنی ایمانیات کا کم وجیش ہونا) تویہ بھی مختقین ایمانیات کا کم وجیش ہونا) تویہ بھی مختقین اشاعرہ کا مختار تول ہے۔ اور مختقین اشاعرہ کا مختار تول ہے۔ اور معد نے شرح عقائد میں بعض مختقین کی طرف منسوب کیا ہے' اور مواقف میں بھی ای کوئی قرار دیا۔ ( کذافی شرح الاحیاء)

شیخ اکبری رائے

شخ اکبر نے نتو حات میں لکھا کہ ایمان اصلی جوزیادہ وکم نیس ہوتا' وہ فطرت ہے' جس پر خدا نے سب لوگوں کو پیدا کیا' لینی ان لوگوں
نے اخذ میٹال کے وقت جوخدا کی وحدا نیت کی شہادت دی تھی' پس ہر بچہ ای میٹال پر پیدا ہوتا ہے' مگر جب وہ جسم خاکی کی قید میں آتا ہے جو
کل نسیان ہے توس حالت کو بھول جاتا ہے جو اس کو اپنے رب کے حضور میں حاصل ہوئی تھی' اور پھر سے خداکی وحدا نیت کاعلم ویقین حاصل
کرنے کے لیے ولائل و براہین کا تخاج ہوجاتا ہے' اس کی مثال ایس ہے کہ ایک مسافر جنگل میں ہے آسان صاف ہے' سمت قبلہ کو اچھی طرح
پیچان رہا ہے' اپنی منزل کا رخ بھی صحے سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سمت قبلہ کو بیچان تا ہے' نداپنی منزل کا رخ بھی صحے سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سمت قبلہ کو بیچان تا ہے' نداپنی منزل کا رخ بھی صحے سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سمت قبلہ کو بیچان تا ہے۔ منزل کے رخ گواور اس حالت میں اجتہا دوعقل سے فیصلہ کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔

علامة شعراني كافيصله

علامہ شعرانی شافعی نے تحریر فرمایا کہ اس تقریر ہے تم پر" ایمان فطرت "کا حال واضح ہو گیا 'جس پر بندہ کوموت آتی ہے اور اس میں کی ہوتی ہے نہ ذیا وتی 'اور بیہ جوتم نے من رکھا ہے کہاایمان میں کی جیشی ہوتی ہے اس سے مراد درمیانی زندگی کے نشیب وفراز جیں 'واللہ اعلم ۔ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں لکھا کہ کسی چیز کی تقعد اپن میں یہ بات کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ ذیا وتی و کی ہو'اور بالکل اس

طرح تو حیدونبوت کی تصدیق میں بھی زیادتی و کمی ناممکن ہے الخ

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

علامہ عثانی قدس سرہ نے اس کے بعداستاذ ناالعلام شاہ صاحب قدس سرہ کے کلمات ذیل بھی نقل فرمائے:۔ایمان شرکی کے معنی نمی کر بیم صلی القدعلیہ وسلم کی اطاعت ہر ہر چیز شرا ہے او پر لازم کر لیمائے ' یعنی جو پھھ آپ کے ذریعہ بہم تک پہنچا ہے اس سب کو بے چون و چرا تبول کر لیما۔ اور بدایک الیمی بات ہے جو باعتبار موس ہے پوری اسلامی شریعت پر صادی ہے نداس میں زیادتی ہوسکتی ہے نہ کی اسی لئے ایمان شرکی کا اطلاق وتصوراس طرح ہوئی نیس سکتا کہ پھے چیز وں کوشلیم کر لیاجائے اور پھے کورد کر دیاجائے۔قال تعالیٰ :۔۔ افتو منون ببعض المکتاب و تکفرون ببعض ( کیا بعض چیز وں پرایمان لاتے ہوا ور پھن کا کفر کرتے ہو) ویقو لون نومن ببعض و نکفر ببعض ( کہتے ہیں کہ ہم تو پھے چیز وال کو مانیں گے اور پھی کوئیس مان سکتے)

# ايمان ميں اجمال وتفصيل

البته اجمال وتفصيل كا تفاوت قابل تسليم بأوري المام اعظم كاس قول كامطلب بي المنو ا بالجملة ثم بالنفصيل ببلي ايمان اجمالي المتابي المتابية المتابية المتابية المتابي المتابية المتابية

# حافظ عيني كي محققانه بحث

# حافظ ابن تيميد كى رائے

آ خریں حافظ ابن تیمید کی رائے بھی پیش کی جاتی ہے جواس بحث کی تحیل ہے موصوف نے ارجاء سنت وارجاء بدعت پر بحث کرتے ہوئے فر مایا کہ اس کے ارجاء فقہاء میں ایسے حصرات بھی سرفہرست نظر آتے ہیں جوائمہ دین کی نظر میں اہل علم ودین ہیں اور سلف میں سے کسی ایک نے بھی آج تک فقہاء مرجشین کی تکفیر نہیں کی البتہ صرف اتنا کہا کہ بیا توال وافعال کی بدعت ہے عقائد کی بدعت کسی نے نہیں کہا کیونکہ اس سلسله كانزاع اكثر لفظى ب البيته جوالفاظ كتاب وسنت كے مطابق تنظ وہي زيادہ بہت تھے۔

غرض میں معمولی کی گفتلی خطا' دوسروں کے لیے عقا کدواعم ل میں بڑی خطاء کا پیش خیمہ بن گیا'اورای لیے بعد کےلوگوں نے ارجاء کی مذمت میں بڑی بڑی ہاتیں کہدڈالیں''۔

# حافظابن تيميه كامقصد

حافظ ابن تیمیٹ کا مقصد میہ کے مرجمہ اہل بدعت اور فساق کواہل سنت فقہاء مرجمین کے اقوال سے اپنے فسق و فجور وغیرہ کے لیے سہارال گیا اور یکی بات بہت ہے تحدثین (امام بخاری وغیرہ) پرزیادہ گرال گزری جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے بڑے ایکہ ؤین وفقہ برطعن ارجاء کیا۔

#### علامه عثماني كاارشاد

حضرت على مدعثما في نے حافظ ابن تيميد کی رائے مذکور نقل کرنے کے بعد لکھا کہ موصوف نے يہاں پہنچ کراس امر کا خيال نہيں فرما يا کہ خوارج (ومعتزلہ) کا فتنہ بھی تو مرجئہ کے فتنہ ہے کم نہيں تھا جوا يک گن و کمير و کے ارتکاب پرائيمان ہے خارج ہونے کا تکم لگارے بتھے۔(خے اسم سند ، ۵)

# امام اعظم كى گرانفذرر بنمائي

ہمارے امام اعظم رحمته اللہ علیہ کوتو فرقہ گذریہ مرجہ ابل بدعت خوارج ومعتز لدوغیرہ تمام ہی اس وقت کے گمراہ فرتوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس لیے اگر وہ اس وقت کھل کرصاف صاف طریقہ ہے رہنمائی نہ کرتے تواحقاق حق ہرگز نہ ہوسکتا کج فطرت اہل زینے نے تو قرآن وسنت ہے بھی اپنے لیے گمراہی کے راستے نکال لیے ہیں ،اگراہام اعظم ،ان کے اصحاب، فقہا ومحد ثین اور دوسرے مرجہ اہل سنت کے اقوال سے انہوں نے اپنی گراہی کے راستے نکال لیے ہیں ،اگراہام اعظم ،ان کے اصحاب، فقہا ومحد ثین اور دوسرے مرجہ اہل سنت کے اقوال سے انہوں نے اپنی گراہی کے لیے سہارا ڈھونڈ ھالیا تو یہ بات ان اکا ہر ہر جواز طعن کی وجہیں بن سکتی ورسری طرف خوارج ومعتز لہ نے اس وقت انہوں نے اپنی گراہی کے لیے سہارا ڈھونڈ ھالیا تو یہ بات ان اکا ہر ہر جواز طعن کی وجہیں بن سکتی ورسری طرف خوارج ومعتز لہ نے اس وقت انہوں نے در بکڑر کھا تھا 'بقول حضرت عثما لی 'ان کے فتوں کی بھی تو ردک تھا مضروری تھی واللہ اعظم۔

# طعن ارجاء درست بیس

عافظ ابن تیمیڈ کے ندکورہ بالا فیصلہ سے میہ بات بھی واضح ہوگئ کہ ائمہ حنفیہ وغیرہ کے لئے جوبطورطعن کتب رجال وحدیث میں مرجئی یا زمی بالارجاء وغیرہ لکھا گیاہے اس کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں۔

# يحيل بحث

ایمان کی حقیقت کا ممال کا مرتبه اوردوسر سے ضروری امور روشنی میں آ چیا اور بعض با تیں خصوصی اجمیت مسئله ایمان کے سبب بہ تکرار آ چکیں کیہاں پہنی کو خرورت محسول ہوئی کہ چند سطور کا اضافہ اور کیا جائے۔ حافظ ابن تیمیہ سے مسئله ایمان پر مستقل کتاب الایمان لکھ کر جو پچھ واقتحقیق دی تھی اس کا خلاصہ او پرع خل کر دیا گیا اس میں انکہ حنف وغیرہم کی طرف سے جود فاع کیا گیا وہ بھی قابل قد رعلمی افادہ ہے مگرا کی چیز کھنگی جس کا اظہر رواز الہ ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جولفظ کتاب وسنت کے مطابق تھا وہی صواب تھا کسی کو اس کے خلاف کرنا خصوصاً جبکہ وہ اہل کلام ومرجته اہل بدعت کے غلط وخل ف سنت طریقہ کے لئے سہارا بن گیا 'مناسب نہ تھا''۔ (فتح الملہم صفحہ الحمد)

ای طرح نواب صاحب نے موقع پاکرحدیث الباب کے تحت اپنی شرح ''عون الباری'' میں بھی نکھا کہ سف ہے ایمان کامفہوم تول و عمل بزید و بنقص منقول ہوا تھا جس طرح کہ لا لکائی نے کتاب السنة میں نقل کیااورانہوں نے حضرات صحابہ و تا بعین کا بھی یہی تول لکھا ہے۔

# حافظابن تيمية كحقول يرنظر

تواس سلسلہ میں گزارش ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے نہ کورہ بالا الفاظ ہے کھے غلط بھی ہوسکتی ہے اور نواب صاحب نے تو پورا مفالطہ ویا ہے ہم جلداول صفحہ ۸۹ میں عمرة القاری کے حوالے سے علامہ لا لکائی کی تحقیق نقل کر آئے ہیں اور بیر بھی بتلا دیا تھا کہ بقول حضرت شاہ صاحب امام بخاری نے سلف کی طرف پورا تول منسوب نہیں کیا'لا لکائی نے جوسلف کا قول نقل کیا تھا'اس میں قول و عمل یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیت تھا(ایمان تول و عمل ہے جو طاعت سے بڑھتا اور معصیت سے گھنتا ہے اور لا لکائی نے ای کے بعد یہ کھا تھا کہ صحاب و تا بعین کا بھی بھی قول تھا۔

#### نواب صاحب كامغالطه

نواب صاحب نے مختر بات کوفقل کر کے ای کولا لکائی کے حوالہ سے سلف کی طرف منسوب کر دیا اور پھرای کوصحابہ و تا بعین کا قول بنادیا' حافظ ابن تیمیڈ کی عبارت سے بیغلط قبمی ہو سکتی ہے کہ ائمہ حنفیہ نے کوئی لفظ خلاف کتاب وسنت استعمال کیا' حالا نکہ بیجمی غلط ہے در حقیقت جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بسط البیدین کے صفح ہم پر فر مایا' سلف کے جس قول کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ خودان کا مختار ہے سلف نے بہیں دعوی نہیں کیا کہ ہم نے بیقول صحابہ سے لیا ہے دوسرے یہ کہ سلف کے قول میں بھی حسب روایت علامہ لا لکائی تفصیل تھی' وہ اجمال نہیں تھا جو امام بخاری یا اب فواب صاحب مرحوم نے نقل کیا ہے۔

# اجمال وتفصيل كافرق

اس کے بعد گزارش ہے کہ اجمال سے تو ہمیں انکارنیں کہ وہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے جواہام بخاری وغیرہ نے لیا گر تفصیل سے صاف مطلب سے ہے کہ اعمال صالحہ یا معاصی سے ایمان کی کیفیت نور یا ظلمت میں کی زیادتی ہوتی رہی ہے بعنی فرما نبر داری اور طاعات سے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں اور تافر مانی ومعاصی سے اس کی روحانی کیفیات میں کمروری آتی ہے، تو اس تفصیلی جملہ کواعمال کی جزئیت کی دلیل بنانا سے جن نیا میں معالی میں اور ہا عمال کی جنس اور ہا عمال کی وجہ سے ایمانی کیفیت میں کی وجہ شی تو ضرور بجھی میں آتی ہے اس کی وجہ سے نیوان کی کیفیت میں کی وجہ شی تی وجہ سے نووائیان کی کیت و مقدار میں کی وجہ شی متصور نہیں ہے جس کی تائید دوسرے اکا برامت کے اتوال سے یہاں اور پہلے بھی چیش کی گئے۔

### بدع الالفاظ كي بات

ری بدع الالفاظ والی تقیدتو وہ اس کے جی نہیں کہ کتاب وسنت یا صحابہ وتا بعین سے ایمان کی حدوقتر بیف خاص الفاظ سے ماتو رنہیں ہے کہ
اس کے خلاف کو بدع الالفاظ کہا جائے بلکہ اس تتم کی تشریحات و تو ضیحات کی جب ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے حضرت امام صاحب رحمتہ
التہ علیہ اور آپ کے اصحاب و تلا لمہ ہی کو بیے خدمت انجام ویٹی پڑئی ان کے بعد آپ کے تلا فدہ کے طبقہ میں امام بخاری اور دوسرے شیوخ صحاح سند وغیر ہم کے اساتذہ آئے ہیں اس لئے جو بات امام بخاری وغیرہ نے اساتذہ و شیوخ نے نقل کی ہے اس سے ذیادہ بہتر تو بیتھا کہ ان شیوخ کے شیوخ سے لیت کہ کہ وہ اس کے بھی سلف جے اور انہوں نے براہ راست تا بعین سے علم وقیض حاصل کیا تھا 'پھراگر انصاف کیا جائے تو ہزید و کے شیوخ کے اس کے تحقیل کی جاس کے خود از براہ راست کی جاس کے محتوظ ورجہ ہے جو مدار نجات ہے۔

عقص والا قول بھی تھے ہے کہ مراد کیفیات کی کی بیش ہے اور لا بیزید و لا بینقص بھی تھے کہ انداز وں کے سب ہوئے جن اس میں ان کے ساتھ خوض انکہ دخنے بھی پہلے معنی کے لئے اور قدان کے جو موادر دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کے جی وادا تھا کہ ہوئے وہ دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کے جیں۔ واللہ المام کے جی وہ وہ وہ دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کے جیں۔ واللہ المام کے جی وہ وہ وہ دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کے جی وہ واللہ المام کی کی کیا تھا کہ کہ می کے جو موہ وہ وہ دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کے جی وہ وہ وہ دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کے جی مواد کی میاس کے مواد کہ کو تو دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کے جی وہ الفرائم کے جی وہ دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کی اس کیا کہ کو تو دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے جیں۔ واللہ المام کیا کہ کو تو دور دور کے انداز وں کے سب مواد کے جیں۔ واللہ المام کی جی مور دور کے انداز وں کے سب میں کیا کہ کو تو دور دور کے انداز وی کے سب مور کیا کہ کو تو دور دور کے انداز وی کے جی کیا کہ کو تو دور دور کے انداز وی کے جی وہ کی کو تو دور دور کے انداز وی کے دور کی کی کو تو دور کے جی کی کو تو دور کیا کو تو دور کی کو تور کی کو تو کو کی کو تو دور کیا کہ کو تو دور کی کو تو دور کی کو تو

#### افادهاتور

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے ایک تول یہ می مروی ہے۔ الایدمان یزید و لا ینقص (ایمان پر صرحہ کا محث کرنیں رہے گا' گھٹ کرنیں ہے اور شاہ کے مال کا وارث قر ارندو ہے ہوئے فرمایا تھا' الاسلام یزید و لاینقص 'ابوداؤد کیا ب الفرائض ) اس کی شرح میں محدثین نے کھا ہے ای یعلو و لا یعلی ' یعنی اسلام بلند ہوتا ہے' نیچانیس ہوتا۔

٣٣- حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابوالعبس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يآ امير المؤمنين اية في كتاب بكم تقرؤنها ونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال اى اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علينا معمى ورضيت لكم الاسلام دينا دقال عمر قدعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعر فة يوم جمعة.

ترجمہ: - حضرت عمرِ سے دوایت ہے کہ آیک یمبودی نے ان سے کہا کہ اے امیر الموثین! تمہاری کتاب (قرآن) بیں آیک آیت ہے جے تم پڑھتے ہواگروہ ہم یمبودیوں پر ٹازل ہوتی تو ہم اس (کے زول کے) دن کو یوم عید بنالیتے آپ نے پوچھاوہ کون کی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا (بیآیت کہ)'' آج بیں نے تمہارے دین کو کھمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پرتمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پہند کیا''۔ حضرت عمرِ نے فرمایا کہ'' ہم اس دن اور اس مقام کوخوب جانتے ہیں' جب بیآیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹازل ہوئی (اس دفت) آپ عرفات بیں جمد کے دن کھڑے ہوئے تھے۔

تشریج: -حضرت عمر رمنی الله عند کے جواب کا مطلب میہ ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن جمارے یہاں عمید ہی شار ہوتا ہے اس لئے ہم بھی ان آئنوں پراپی خوشی کا اظہار کرتے ہیں' پھرعرفہ سے اگلا دن عمیدالاضیٰ کا ہوتا ہے اس لئے جتنی خوشی اور مسرت ہمیں ہوتی ہے تم تو کھیل تماشوں اور لہودلعب کے سوااتی خوشی منا بھی نہیں سکتے۔

بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کے جواب میں یہاں صرف اتنافر مایا کہ جمیں وہ دن اور وہ جگہ معلوم ہے جہاں یہ آ بت اتری ہے کیکن یہاں حدیث میں اختصار ہوا ہے آئی بن قبیصہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بیر آ بیت جمعہ وعرف کے دن اتری ہے اور بیدونوں دن بحمر اللہ ہماری عمید کے دن جیں۔

تر فری ش ہے کہ یہووی کے سوال پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہیا ہت تواس دن اتری ہے کہ ہماری ایک جیوز دوعیدی تھیں جہ یہ می تھا اور عرفہ بھی غواور عرفہ بھی خوار ہوئی ہیں۔ لیعنی جو یک کواور عرفہ کے دن کواس لئے عید کہ سکتے ہیں کرفٹر جواب میں حضرت عمر نے کہ آ ہے فہ کورہ بعد عصر نازل ہوئی گویا عید کی رات میں اتری رات شریعت میں دن سے پہلے ہوتی ہے۔

کواس سے ملا ہواون عید کا ہے بیان لئے کہ آ ہے فہ کورہ بعد عصر نازل ہوئی گویا عید کی رات میں اتری رات شریعت میں دن سے پہلے ہوتی ہے۔

امام نو وی نے لکھا کہ اس دن میں دوشرف اور دوفضیلت جمع ہو کی جو کی اور عرف کی اس لئے ہم اس دن کی ڈیل تعظیم کرتے ہیں اور ہم نے نہ صرف اس دن کی عظمت ورفعت کا مقام ہے اس

کے ابن جربرطبری نے تہذیب اآ تارمیں روایت نُقل کی ہے کہ یوم جمعہ یوم عیدالاصلیٰ ہے بھی افضل ہے اور حضرت عمر رمنی اللہ عند سے مروی ہے کہ اشہر (مہینوں) میں سے ماور مضان افضل ہے انہرسال کے دنوں) میں سے عرف کا دن افضل ہے بیغتہ کے دنوں میں جعد کا دن افضل ہے عاشور وں میں سے ووالحجہ کا ابتدائی عاشورا (دس دن) افضل میں (کذا افاد تا افتیخ الانور)

لئے حضرت عرائے نہ صرف زمانہ کے شرف کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ مقام کے شرف وعظمت کو بھی فلاہر کیا اور جس حالت میں وہ آیت آنخضرت صلی الله علیه دسلم پراتری تھی اس کوبھی ذکر فر مایا مطلب میرکهاس آیت کے نزول کے دفت دن مقام اور حالت کوحضورا ذخنی پرسوار تنے سب بی ہماری نظروں میں ہیں ان سب چیزوں کی عظمت ومسرت جو پچھ ہمارے دلوں میں ہونی جا ہے' طاہر ہے۔

مسلمانوں کی عید کیاہے

دوسرے اہل ندہب وملل کے مقابلہ میں ہماری عید کی شان بالکل الگ ہے وہ لوگ اس دن میں کھیل تماشہ تفریخی مشاغل وغیرہ سے دل بہلاتے ہیں جاری عید کے دن وہ ہیں جن میں تعالی کے روحانی انعامات کی بارش ہوتی ہے ہر نیک عمل کا اجر واواب بڑھ جاتا ہے خدا کی مغفرت اور دعاؤں کی تبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں عبادت کی پابندی میں اضافہ ہوجا تا ہے مثلاً ہفتوں کی اور نماز وں کواگر ہر جگہ اور بغیر جماعت کے بھی اوا کر سکتے تھے تو جعد کی نماز بغیر جماعت کے اور بجزشہر کی جامع مسجدوں کے دوسری جگہیں ہو عتی۔ کیونکہ جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ واری عید کا دن ہے پھرسال داری دونوں عیدوں میں تومستقل ایک نماز ہی کا اضافہ ہوجا تا ہے اوراس کوشہرے باہر میدان میں نکل کر پورے اہتمام ومظاہرہ کے ساتھ اداکرنے کا تھم ہے اور ایک ہے پہلے صدقہ فطر دوسری کے بعد قربانی کے تھم نے بھی بھی بنایا کہ دنیا میں تنہاری عیدیں ای شان ہے سب غیرول کی عیدول سے الگ طریقہ بر مول کی اوران کے نتائج میں جو بھیشہ بھیشہ کی خوشی دالی اور دل کی امتقیس بوری آزادی کے ساتھ بوری کرنے کی عيدين آنے والى بين وه سب جنت ميں حاصل ہوں كى جہال عيدين كون دربارعام ميں تقالي كيديداركا شرف حاصل ہواكر سكار

عيدگاه ماغريال كوئے تو انساط حيد ديدن روئے تو

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ بہاں حدثنائحس بن الصباح سمع لکھا گیاہا وراس طرح بغیرانہ کے لکھاجا تا ہے مگر پڑھنے میں انہم پڑھنا چاہے "فرمایا: \_ يہود يوں كوآ يت اكملت لكم دينكم براس لئے خيال جواكة ورات واجيل ش كوئى آيت ال قتم كي بيس باس لئے كراس من پورااطمینان دلایا گیا ہےاوراسلام کے مل رین اویان ہونے کا یقین دلایا ہےاور رضیت لکم الاسلام سے سب سے بردی اور آخری فعت بھی ويرج ان كااظهار ب كيونكه رضاى انتهاسفر ب جس كوعارفين مقام رضا كهته بين اور جنت بين سب سے آخر يهي فعمت حاصل ہوگي۔ دوسرےاس آیت کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ وہ ابطور فنزلکہ قر آن ہے جس طرح حساب کے آخر میں ٹوئل ومیزان ہوتی ہے کہ اس مس سب كاخلامه آجا تاب\_

ر وبدعت: -راقم الحروف عرض كرتاب كرآيت اليوم اكملت لكم دينكم بدعات و محدثات في الدين كالمجى روبوجاتاب کیونکہ دین کی سب باتیں کمل ہو چکیں اب دین کے نام پر کوئی بات جاری کرنا ہی بدعت وگراہی ہے جو وعید کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار كامستحل بناوى به اى كئے ئى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ايا كم و محدثات الامور (ليعني وين كاندرني ني با تیں نکالنے سے بچے رہنا۔ یمی باتیں دین وطریق سنت ہے دور کرنے والی ہیں'غرض رد بدعت کے لئے اس آیت مبار کہ کو چیش کر سکتے ہیں۔

نواب صاحب اورعدم تقليد

گرنواب صدیق حسن خان صاحب نے عون الباری میں لکھا کہ ''اس آ ہت ہے معلوم ہوا دین کا کمال قرآن و حدیث کے ذریعہ حاصل ہو چکا اور اب کوئی ضرورت ان دونوں کے سواء کسی امر کی ایمان کے راستہ پر چلنے کے لئے باتی نہیں رہی ُ لہٰڈاان دونوں سے کھلا ہوار د الل تقليد وامحاب الرائے كا ہو كيا۔" کون جہیں جانتا کہ زندگی کے لاکھوں مسائل ایسے جیں جن کے لئے جواز دعدم جواز کا کھلا ہوا فیصلہ قرآن وحدیث میں درج نہیں ہے اور ایسے بی غیر منصوص مسائل میں قرآن وحدیث کے اصول و قواعد کے تحت اجتھاد و تفقه فی المدین کے دریعے فیصلے کئے مجئے اور بید طریقہ حضرات صحابہ و تابعین اور زمانہ خیر القرون بی سے شروع ہوگیا تھا اور اس سلسلہ میں بعد کے لوگوں نے اپنے سلف کے علم و دیا نت پر اعتاد کیا 'بیا عتاداس امر کے پورے اطمینان کر لینے کے بعد کیا جا تا رہا ہے کہ سلف نے استنباط مسائل میں قرآن وسنت کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھا 'اور جس مسئلہ میں بھی اس کے خلاف کوئی بات کسی وقت بھی خلاجر ہوئی یا ہوگی تو اس پراعتاد کا سوال باتی نہیں رہتا 'تقلیداس کے سوا اور کیا ہے؟ رہا اصحاب الرائے کا طعنداس کے بارے میں مقدمہ میں کائی لکھا جا چکا ہے واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

باب الزكواة من الاسلام و قوله تعالى و مآ امروا الا ليعبدو ا الله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلواة ويؤتوا الزكواة وذلك دين القيمة\_

(زكوة اركان اسلام ميں ہے ہے اللہ تعالى كاارشاد ہے كہان (اہل كتاب) كو يمي تھم ديا ميا تھا كہ يكسوئى واخلاص كے ساتھ صرف خداكى عبادت كريں اور نمازكى پابندى كريں اور زكوة اداكريں يمي مشحكم دين ہے۔

٣٥--حدثنا اسمعيل قال حدثتى مالك بن انس عن عمه ابى سهيل بن مالك عن ابيه انه سميع طلحة بن عبيد الله يقول جآء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد لآثر الراس نسمع دوى صوته ولانفقه مايقول حتى دنا فاذا هويسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فى اليوم والليلة فقال هل على غيرها قال لاالا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكوة قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال وهو يقول والله لآ ازيد على هذا ولاانقص قال رسول الله صلى الله على الله على رسول الله على الله على وسلم الزكوة قال هل على غيرها قال وسلم الوكوة قال وسول الله على على على الله على الله على الله على الله على وسلم الوكوة قال وسول الله على على هذا ولاانقص قال وسول الله على الله عليه وسلم افلح ان صدق.

اور بیسائل کی سادگی اورا خلاص کی بات ہے کہ اس نے احکام میں کسی کی بیشی کو گوار انہیں کیا' اگر چہ بخاری نے باب الصیام میں اس روایت میں بیاضا فربھی ذکر کیا ہے کہ ان احکام کے بعد رسول اللہ نے اسے اسلام کے تعمیلی احکامات بھی بتلائے بہر صورت حدیث کے مغبوم ومطلب میں اس سے کوئی فرق نہیں ہے تا۔

بحث وتظر : آنخضرت الله عليه وسلم كي خدمت مباركه مين مختلف مقامات سے دنو د مينيے ہيں۔ جنہوں نے اسلام وايمان كے بارے ميں سوالات كركة بسيد جوابات ماصل كي بين ان بي من سيضام بن تعليد كي عاضري بولى بخصر ت انس سي جوروايات معيمين ابو واؤداورمسنداحدمروی بین ان میں اس طرح ہے کہ الل بادیہ میں سے ایک شخص حاضر ہوااور آپ کی رسالت ٔ خالق سموات وارض وغیرہ کے بارے میں سوالات کئے 'چرفراکفن وشرائع اسلام کے بارے میں دریافت کیا'اس نے س کرکہا کہ میں اپنی قوم کا فرستادہ ہوں اور میں صام بن لتعلٰیہ اخو بنی سعد بن بحر بول پھر يہ كى كہا" لا ازيد عليهن شيئا و لا انقص منهن يشاء "حضور نے فرمايا: \_اگر يه يا بيتو ضرور جنت ميں واخل بوگا\_

حضرت صام كاسال حاضري

مجراس امرمين اختلاف ہے كەحضرت صام كى آ مرحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين كس سال ہوئى ہے ابن آخل وابوعبيد ہ دغیرہ کی رائے ہے کہ جے میں بہنچے ہیں اور واقعہ می ہے ہیں فرماتے ہیں بھارے حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کوتر جے دی ہے علامہ قرطبی کی رائے ہے کہ ای وقت جب کہ بیسوال فرمارہے ہیں اس وقت اسلام بھی لائے ہیں گرامام بخاری وغیرہ کا رجحان اس طرف ہے کہ اسلام تووہ ای وقت لے آئے تھے جب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصدان کے پاس پہنچا تھا اور جس وقت میا ٹی قوم کی طرف ہے آئے ہیں تو آپ كارشادات س كرايخ سابق اسلام وايمان كي مزيدتو يُق واظهار كيا بـــ

دوسری حدیث ای طرز کی اور آتی ہے جو حضرت طلح ہے مروی ہے اس میں بھی ایک بدوی کا آتا' آپ ہے سوالات کرتا' اور جوابات س كراى طرح والله لا ازيد عليهن ولا انقص منهن كهنا كرحفرت كاقد افلح ان صدق فرمانا منقول بي يم صحيحين ابوداؤدو منداحمد وغیر و میں مروی ہے اور اس وفت ہمارے چیش نظریبی طلحہ والی حدیث الباب ہے اوریہاں بیہ بحث ہوئی ہے کہ اس میں جس بدوی کا ذکرہے یہ بھی وی ضام ہیں یا کوئی دوسر مے تخص ہیں۔ حافظ مینی کی رائے

حافظ بینی نے لکھا کہ قاضی (عیاض) کی رائے بیہ کہ یہ بھی صنام ہی کا واقعہ ہے، اور استدلال کیا کہ امام بخاری نے حضرت الس کی روایت باب القرأة والعرض على المحدث من آنے والے اور سوال كرنے والے كا نام صام بى لكھا ہے اس طرح كويا حضرت طلحة اور حضرت الس دونوں كى روایات کا تعلق ایک ہی قصہ ہے ہوگیا، پھر قاضی ہی کا اتباع ابن بطال وغیرہ نے بھی کیا،لیکن اس میں گنجائش کلام ہے، کیونکہ دونوں مدیث کے الفاظ میں فرق و تبائن ہے، جیسا کہ اس پر علامہ قرطبی نے بھی تنبیہ کی ہے، دوسرے بیکہ اس ات اور بعد کے حضرات این سعداور این عبدالبرنے صام كيلي حضرت انس والى مديث كعلاوه دوسرى ذكرنبيس كي-اس معلوم بواكةصدا يكنبيس دوجي، (عمرة القاري ص٠١٠)

حافظا ہن حجر کی رائے

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ جس مخف کا بہاں ذکر ہے ابن بطال وغیرہ نے قطعی فیصلہ کردیا کہ بیضام ہی ہیں کیونکہ امام سلم نے ان کا قصہ صدیت طلحہ کے بعد مصل ذکر کیا ہے اور دنوں میں بدوی کا آتا اور آخر میں لا ازید علی هذا ولا نقص منهن کہنا منقول ے کین علامہ قرطبی نے اس پراعتراض کیااور کہا کہ دونوں حدیث کا سیات الگ الگ ہےاور دونوں کے سوالات بھی مختلف ہیں' پھر بھی ہیہ

وعویٰ کرتا کہ قصدا یک ہی ہے محض دعویٰ اور بےضرورت تکلف ہے والثداعلم

بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں این سعد وابن عبد البروغیر ہ کے حضرت صام کے لیے صرف حدیث انسؒ کے ذکر ہے بھی استدلال کیا ہے' مگرو والیک لازمی بات نہیں' جس ہے کوئی قوت دلیل مل سکے۔ ( فٹح الیاری صنی ا/ 20 )

اوپر کی دونوں عبارتوں سے فاہر ہے کہ حافظ بینی اور حافظ این حجر دونوں کے نز دیک ترجیج بجائے ایک قصہ بنانے کے دوالگ قصوں کو ہی ہے' گرفرق صرف انتاہے کہ ابن سعدوغیرہ کے عدم ذکر سے حافظ بیٹی کے نز دیک ان کے نظریہ کوقوت ملتی ہے اور حافظ اس کواس طرح نہیں سمجھتے۔ اس لیے الیضاح البخاری میں جورائے حافظ ابن حجر کی طرف منسوب ہوئی ہے اس کوہم نہیں سمجھ سکے' و اللہ اعلیم و علمہ و احکم۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی بہی ہے کہ دونوں قصےالگ ہیں البیتہ دونوں میں کئی وجوہ سے مشابہت ضرور ہے۔

اتمام وقضاءنوافل

حدیث الباب کے تحت ایک بحث میہ ہے کہ نظل شروع کرنے ہے ان کو پورا کرنا اور کسی وجہ سے فاسد ہوجائے تو اس کی قصا کرنا ضروری ہے یانہیں؟ احماف اس کی قضا کولازم وواجب قرار دیتے ہیں شوافع اور دوسرے حضرات نجے کے علاوہ اور تمام نفلی عبادت کی قضاضر وری نہیں سجھتے۔

### شوافع كااستدلال

ان کی دلیل ہیہ کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے فرائف بیان فرمانے کے بعد فرمادیا کہ اب کوئی اور فریضے نہیں رہا'اس کے بعد تم نفلی عبادت کر سکتے ہو' گویا اسٹنا منقطع ہوا جس بیل مستنیٰ منہ سے خارج ہوتا ہے مستنیٰ منہ بیل فرائض و واجبات سے اور مستنیٰ بیل وافل و سخبات ہیں اور چونکہ اسٹناء بیل اصل اتصال ہے انقطاع نہیں اس لیے شوافع کوالیے قرائن و دلائل کی بھی ضرورت ہوئی جن سے اصل کو چھوڑنے کا جواز لل سکے چنا نچے انہوں نے نسائی کتاب الصوم ہے ایک روایت چش کی کہ رسول التدعلیہ وسلم بھی بھی نفلی روز ہے کی نبیت فرماتے ہے اور پھر افطار فرما لیتے ہے' اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کر بھر صلی التدعلیہ سلم نے جو بریہ بنت حارث کو جعد کے دن روز ہ شروع کرنے کے بعد افطار کا تھم و یا تھا' حافظ نے فتح الباری صفحہ الاس کے بیلی کر بھر استدلال کیا ہے۔

# حافظ کا تسامح اور عینی کی گرفت

حافظ بینی نے عمر قوالقاری صفحہ السلم سافظ پر گرفت کی کہ بیانصاف کی بات نہیں ہوئی کہ حافظ نے اپنے مسلک کے موافق احادیث تو تکھیں۔ اور دوسری احادیث ناکھیں 'جن سے ثابت ہے کہ فل عبادت شروع کرنے پراس کا اتمام ضروری ہوجا تا ہے اور بصورت افساد قضاء واجب ہے۔

### حنفنيه کے دلائل

چنانچاہام احمد نے اپنی مند میں حضرت عائشہ رضی القدعنہا ہے روایت درج کی ہے میر ااور حفصہ کا ایک دن روزہ تھا' کہیں ہے کرے کا گوشت آگی' ہم دونوں نے کھالیااورروزہ ختم کردیا' حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے بیدواقعہ ذکر کیا' آپ سلی الله علیہ دسلم نے فرمایا''' اس کی جگدا یک روزہ دوسرے دن رکھنا ہوگا'' دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بدلہ میں دوسرے دن روزہ رکھنا۔ اس صدیت میں آپ نے تضاء کا تھم فرمایا' اورام وجوب کے لیے وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے' معلوم ہوا کہ اس کو شروع کرنے کے بعد بورا کرنا

ضروری ہے ورنہ قضاوا جب ہوگی نیز وارقطنی نے حضرت ام سلمہ رضی القدعنہا کی روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایک و فعد نظی روز ہ رکھا ' پھر توڑ دیا تو نبی کر پم صلی القدعلیہ وسلم سنے ان کو تھم دیا کہ اس کی جگہ ایک دن روز ہ رکھیں۔ حدیث نسائی ہے جومعلوم ہوا کہ آپ روز ہ رکھتے تھے ' پھر توڑ دیتے تھے' تو اس میں بیتو ذکر نہیں ہے کہ آپ اس کی قضاء بھی نہیں کرتے تھے' دوسر سے یہ کہ آپ کا افطار کی عذر سے ہوتا تھا 'اس طرح آپ نے حضرت جو رید پڑو بھی کسی عذر ضیافت وغیرہ کے وقت افطار کی اجازت دی تھی' اوراگر روایات میں تعارض بھی مان لیا جائے تو تئین وجہ سے حنفیہ کے مسلک کو ترجیح حاصل ہے اول صحابہ کا اجماع' دوسر سے ہماری تائید میں احادیث شبتہ میں اور شوافع کے پاس احادیث نفی والی میں اور تفاعدہ سے شبتہ میں اور شوافع کے پاس احادیث نفی والی میں اور تفاعدہ سے شبتہ کونا فی پرترجیح ہے' تیسر سے یہ کہ عبادات میں احتیاط کا پہلوبھی ہیں ہے کہ قضاء ضروری ہو۔

#### مالكيه حنفيه كے ساتھ

"الا ان تطوع " ہے صرف حفیہ نے استدادال نہیں کیا بلک الکیہ نے بھی کیا ہے کام مالک نے کی نفل کوشروع کرنے کے بعد بلاوجہ فاسدو باطل کرنے پر قضا کوواجب کہا ہے اورافساد حج کی صورت میں اوسب ائمہ نے بالاتفاق قضاء کوواجب قرار دیا ہے حنفیہ نے تمام عبادات کوایک بی نظر سے دیکھا ہے۔

# سب سے عمرہ دلیل حنفیہ

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ حنفہ کے لیے سب ہے بہتر وعمرہ استدلال وہ ہے جس کوصاحب بدائع نے اختیار کیا اور کہا کہ نذر دوشم کی بین تولی جومشہور ہے اور خلی ہی ہے کہ کوئی نفل عبادت شروع کی تو گویا ہے عمل وفعل ہے اس کو پورا کرنے کی نذر کرلی انبذااس کو بھی پورا کرنا واجب ہے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ آیت لا تبطلوا اعتمالکم ہے استعدال زیادہ اچھا نہیں کیونکہ آیت کا بطلان تو اب ہے بطلان فقہی مہیں ہے لہذا وہ لا تبطلوا صدفا تکم بالمین و الاذی کی طرح ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كافيصله

پھر فرمایا کہ بیں نے اس بحث کا فیصلہ دوسر سے طریقہ سے کیا ہے دہ یہ کہ حدیث الباب کو بھی موضوع نزاع سے غیر متعلق کہا' کیونکہ اس میں تو اس ایجاب سے بحث ہے جو وتی الٰہی کے ذریعہ ہوا ورمسئلہ لزوم نفل کا تعلق شروع کرنے نہ کرنے سے ہوخود بندہ کے اختیار واراوہ سے شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لینے کا معاملہ ہے۔

#### بحث وجوب وتر

حدیث الباب میں جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد مروی ہوا کہ دن ورات میں پانچ نمازیں فرض ہیں باقی سب نمازیں نفل ہیں تو وتر کو واجب کہنا کس طرح سیجے ہوگا؟ حنفیہ کی طرف ہے اس کے وجو ہ حسب ذیل ہیں۔

(۱)ان المله امد کم بصلوۃ هی خیو لکم من حمر النعم (ابوداؤد)اللہ تعالے نے ایک نماز کا اضافہ فرہایا ہے جوتمہارے لیے سرخ اونٹول سے بہتر ہے اس حدیث ہے اس امر کا بھی اشارہ طلاکہ پہلے پانچ نمازیں ہی فرض تھیں کھرایک نماز وتر کا اضافہ ہوا'جس کا ورجہ فرض ہے کم' سنت ہے اوپر' واجب کا قرار پایا۔

(۲) من نسبی الوتو او فام عمها فلیصلها اذا ذکو ها '(متداحم) جووتر کی نماز بحول گیا یاس کوفت سوگیا تواسے یووآئے پر پڑھ لیما چاہئے۔ (۳) الوتو حق فمن لم یوتو فلیس منا الوتو حق فمن لم یوتو فلیس منا الوتو حق فمن لم یوتو فلیس منا (ابوداؤو) نماز وترحق (واجب بے جُوفش وتر نہ پڑھے دہ ہم میں نے اس کوادانہ کیا دہ تماری جماعت مے فارج سے درحق ہے اس کوادانہ کرے گاوہ ہم میں ہے جُوفش وتر نہ پڑھے دہ ہم میں سے نہیں وترحق ہے جس نے اس کوادانہ کیا دہ تاری جماعت سے فارج سے درحق ہے اس کوادانہ کرے گاوہ ہم میں ے نہیں ای طرن بکشر ساحادیث میں وترکی نہایت تاکید ہے جس ہوجوب کا درجہ مفہوم ہوتا ہے ان کاذکراینے مواقع پرآئے گا۔انشاءاللہ تعدیلے۔
یہاں وتر کے وجوب کے لیے بیرطریق استدلال سیح نہیں کہ حدیث الباب میں وتر کاذکر بی تونہیں ہے اور عدم ذکر ذکر عدم کو لا زم نہیں ' چنانچہ یہاں تو تج کا بھی ذکر نہیں ہے اور صدقہ فطر کا بھی نہیں 'جوامام بخاری کے فزویک فرض ہے اس لیے امام بخاری نے ای حدیث کا ایک گزاد وسری جگہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوسرے شرائع اسلام بھی بتلائے بھی تو اس میں جی وغیرہ کا ذکر ضرور ہوا ہوگا' غرض صرف اس حدیث کی وجہ سے انکار وجوب وتر سے نہیں۔

عدم زيادة ونقص

سائل نے نی کریم سلی القدعلیہ وہلم کے ارشادات من کرکہا کہ' واللہ میں اس پرنے ذیادتی کروں گانہ کی کروں گا' اس کے کی مطلب ہو سکتے ہیں۔
مثلاً یہ کہ وہ فخص اپنی تو م کانمائندہ تھا' یا خود ہی اس کا ارادہ تھا کہ دوسروں کو نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات پہنچاؤں گا'
اس لیے کہا کہ میں دوسروں تک میہ پیغام بلاکی و بیشی کے پہنچاؤں گا۔ اور حضور نے بطور تصویب واظہار مسرت فرمایا کہ بیخص اپنے ارادہ میں
سیا ہے' تو آخرت کے اعتبار سے بھی کا میاب ہے۔

ورمری صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے تمام فرائف وٹرائع کے بادے میں تو ہدایت فرمادی تھی ان کے بعد سنن موکدات وغیرہ رہ وہ بین جن کا تفرر وقعین آپ کی زندگی کے آخری کھات تک ہوا ہے ان بی کے بارے میں آپ نے اس کو منتیٰ فرمادیا اور بیش رع علیہ السلام کا منصب تھا اس کے جوت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جیسے آپ نے ایک شخص کے لیے قربانی میں ایک سمال سے کم عمر کے برے کی اجازت وی اور فرمادیا تو روز ہرمضان کو جماع کے بغیر تو ڈرمیا آپ نے نظام تراو اور فرمادیا تھی ہے جوت میں ہوگی (منداح صفح الم ۲۹۸) یا ایک شخص نے روز ہرمضان کو جماع کے بغیر تو ڈرمیا آپ نے نظام تراو کر سے نیارہ کی محرب کے لیے اجازت شہوگی (منداح صفح الم کو وعذر کرتار ہا پھر آپ نے کھارہ کی مجبوری و یں کہ ان کو صدقہ کر آواس نے کہا حضورا جھے سے ذیادہ مسکین میں میں بین سے آپ نے فرمایا تم بی کے مراس طرح کی دومرے کے لیے جائز نہ ہوگا وغیرہ۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے

غرض ان واقعات کے تحت یہاں بھی ممکن ہے کہ حضور نے اس مخص کوسٹن سے مشتنی فرما دیا ہو'اس توجیہ کو حضرت شاہ صاحب نے اختیار فرمایا ہے اور علامہ طبی کے کلام ہے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے اور بہتو جیداس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بعض روایات میں بجائے لاا ذیلہ ولا انقص کے لا اقطوع کہنا منقول ہے' کہان فرائض کے علاوہ تطوعات کی ادائیگی نہیں کروں گا۔

علامه سيوطئ كے قول ير تنقيد

حضرت نے یہ جی فرمایا: اس تو جید کے تحت بیر نہ جھتا جا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیدوسلم فرائض وواجبات ہے بھی کسی کوشتنی فرما سکتے سے جیسیا کہ علامہ سیوطی نے سمجھا کہ عبداللہ بن فضالہ کی حدیث الی واؤد صفح الا'' باب المعحافظة علی الصلواة '' پر' موقاة المصعود ' سلے عبداللہ بن فضالہ نے وائد ماجد سے روایت کیا کہ جھے رسول اللہ علی اللہ علیہ وی اس کے میں یہ جی فرمایا کہ پانچ نمازوں کی حفظت کرنا میں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات میں جھے معروفیات رہتی ہیں' آپ جھے اس کی ہوائت ویں کراس کی رعایت کے ساتھ وین پر قائم روسکوں' آپ نے فرمایا کہ

سے سے حرک کیا کہ کا زیادہ کا تو خاص ایم مصروفیات رہی ہیں اپ بھے اسی کی ہدائت ویں ایال کی رعایت کے ساتھ وین پر قام رہ سوں اپ نے فرمایا کہ عصرین (منجو رہائی ہوگا۔ ( کیونکہ فجر کا دقت اُوم وغفلت کا ہے اور عصر کا دونت کا روبارہ فیر وکی زیادہ مصروفیت کا ) ذرائی خفلت میں یہ دنوں نمازیں قضاء ہوسکتی ہیں اس کے علاوہ ایک وجھے میں واہتمام کی یہ بھی ہے یہ دنوں نمازیں قضاء ہوسکتی ہیں اس کے علاوہ ایک وجھے میں واہتمام کی یہ بھی ہے کہ یہ دونوں نمازیں شب معراج میں باتی تین نمازوں کا تھی اُل کریا ٹج ہوئیں ( کما اشار الیہ اُشخ الانور )

یں فرمادیا کہ شاید سائل کے لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرض نمازیں معاف فرمادی تھیں۔اورعام بھم سے مشتنی فرمادیا تھا'یہ بات درست نہیں کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی انتیاز کے سبب بیاتو کر سکتے تھے کہ کسی کے لیے مدار نجات وفلاح صرف اداء فرائفس کو بتلادیں'اور یہی حدیث عبدالقدین فضالہ کاممل ہے محرفرائض ہے بھی مشتنی فرمانے کا اختیار ثابت کرناد شوار ہے۔

#### ابل حديث كاغلط استدلال

یبال بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے زبانہ کے بعض اہل حدیث اس حدیث سے استدلال کر کے سنن کے اہتمام میں تسامل برتے ہیں' اور کہتے ہیں کہ صرف فرائض کی اہمیت ہے' کیونکہ فلاح کے لیے صرف ان ہی کوکافی بتلایا گیا ہے' حقیقت بیہ ہے کہ سنن وا جہات کا ثبوت آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے مل اور تاکیدی احکام ہے ہوتا ہے' چنانچ آ ہے سے اگر کسی عمل پر مواظبت کلیے و ہمی گی ہمی اس کورک نہ فر مایا ہو' مگر ترک پر وعید نہ فر مائی ہوتو محقق ابن نجیم صاحب بحر وغیر و فر ماتے ہیں کہ اس سے سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے' شخ ابن ہما صاحب فنج القدیر وغیر و فر ماتے ہیں کہ مواظبت نہ کور و سے وجوب کا تھم کر دیں گے۔

اس موقع پرایشا آ ابخاری میں بیان فرہب میں تسائح ہوا ہے جو مسلک ابن تجیم کا تفاوہ ابن ہمام کا ظاہر کیا گیا ہے فلیت له مجراگر
کسی کام کا حکم فر مایا 'اور ترک پر وعید بھی فر مائی تو اس سے ابن ہمام وابن نجیم دونوں کے نزدیک وجوب کا حکم ہوگا اورا گرموا ظبت کے ساتھ
چند بار ترک بھی ثابت ہوتو اس سے دنوں کے یہاں سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے 'اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جس وقت نبی کر میم صلی اللہ علیہ
وسلم نے الا ان تعلوع فر مایا تھا' اس وقت نہ کورہ تا عدہ سے نہ کی عمل پر وجوب کا حکم ہوسکتا تھا نہ سنت کا 'اس بارے میں صحیح آپ کے بعد
قرب کے علم مبادک کی نوعیت کا تعین کرنے کے بعد ہی ہوسکتا تھا'لہذا سنن میں تسائل کی کوئی تنبی نکل سکتی' اوراس لئے محابہ کرام سے

بحی سفن کا نہایت اہتمام منقول ہے ( کا هدائشن الادار)

پیرفر مایا کدمیری رائے این تجیم کے ساتھ جب بی ہے کہ سنت ہے مرادوی ہو جس کا ذکر ہوا کہ وہ این ہمام کے وجوب والی سنت کے درجہ بیں ہو جس کے درجہ بی ہے کہ سنت کے درجہ بی ہو بین بیری رائے ہے کہ جس قدرترک حضور درجہ بیل بیری دو بار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک ٹابت نہ ہواور اس بیل میری رائے ہے کہ جس قدرترک حضور سے ٹابت ہے صرف ای قدرترک میں گناونیوں ہے باقی زیادہ ترک کرے گاتو گناہ ہوگا۔

سنت پر دوسری نظر:اس نقط نظرے ہٹ کرا گرمطلق سنت پر نظر کریں تو میری رائے اتن بخت نہیں ہے کیونکہ اس سے تمام امت کو گنہگار کہنا پڑے گا' جومناسب نہیں ہے'اوراس کی دلیل بھی میرے پاس ہے کہ امام محمد نے موطاصفیہ ۳۸ میں فرمایا:۔

ا الم الووی فرد من المحاک لا العطوع کا میچ جواب به به کداس کے ظاہری معنی ہی کے جا کیں کداس کا قصد بھی تھا نوافل نہیں اداکر سے گا (لیعنی سنن وستجات) بلکہ صرف فرائن کی محافظت کرے گا اور وہ بے شک فلاح یافتہ تھا اگر چہڑک نوافل (سنن وستحبات) پرموا خلبت شرعاً ندموم ضرور ہے اوراس کی وجہ سے آدمی مردود الشہا دستہ بھی ہوجا تا ہے تاہم وہ ایسا گنہگار نہیں ہوتا کہ اس کی نجاست وفلاح میں تر دوکیا جائے اور یہ بھی فلا ہر ہے کہ جو نحف نوافل کا پابند ہوگا وہ اس کے نجاظ سے فلاح میں زیادہ کا بل ہوگا واللہ اعلم (شروح ا ابنواری صفحہ السیس)

لیس میں الامو الواجب المذی ان تو کہ تاری اٹیم (یہ ایسامرداجب نہیں ہے جس کے تارک کو گناہ گار کہہ کیس) معلوم ہوا کہ بھی ترک سنت پر گناہ نہیں ہوگا' جس طرح وضویل تین باردھونا سنت ہے' گراس ہے کم جس بھی گناہ نہیں ہے۔ غرض میرے نز دیک ترک مذکور کواحیانا' یا بقدر ثبوت کے ساتھ مقید کرنا چاہئے ۔اورمحقق ابن امیر الحاج (تلمیذا بن ہم م) کا محق ربھی یہی ہے' مطلقاً ترک کو گناہ نہ بجھنا ہے نہیں' موصوف نے ای لیے یہ بھی تقریح کی ہے کہ جب ترک سنت کی عادت ڈال کے گا تو گنہگار ہوگا۔

#### درجهوجوب كاثبوت

گرفر مایا کہ امام محمد کی مذکورہ بالا عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے یہاں معبود مرتبہ واجب کا ثبوت ہے اس لیے تو انہوں نے واجب کی تقسیم کی اس مرتبہ کے جمہور قائل نہیں ہیں وہ امام شافعی کے یہاں صرف حج میں ہے اور ہمارے یہاں تمام عبادت مقصورہ میں ہے مبسوط میں بھی یہ درجہ موجود ہے جونکہ امام طحاوی کی کتاب میں اس کا نام نہیں ہے حالانکہ وہ متقد میں میں سے ہیں اس لیے میں نے امام محمد کے الفاظ کوزیا وہ اہمیت دی میں نے مبسوط جوز جانی کا قلمی نے سالم وکمل دیکھا ہے

#### مراعات واستثناء

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث الباب میں سائل کا واقفہ لا انتظوع شینا کہنا ای لیے ہے کہ اس کو حضور نے عام قانون سے مشتیٰ قرار دے دیا تھا' لیکن دوسرے افرادامت کو یہ مراعات حاصل نہیں ہے' جب کہ ہمیں حضور صلی انقد علیہ وسلم ہے موا طبت تابت ہوج ہے اس کی مثال ایس ہے کہ بعض طلباء خاص حالات وضرورت کے تحت شعبان کے مقررہ وقت امتحان تحریل ہے قبل ہی مہتم مدرسہ سے لکر اجازت حاصل کر لیس اور تقریری امتحان کر الیس' تو بیان کے لیے اسٹنائی صورت ہوگئی' اس کی وجہ سے وہ عام قانون امتحان عام مخصوص عند البعض یا ظنی نہ بن جائے گا اس طرح ہم پر ساری شریعت عائد ہے کسی طرح مراعات نہیں ہے کہ سنن و مستحبات میں تسابل کریں' علامہ قرطبی (شادرح مسلم ) نے بھی پر کھر کرکہ' فیض مخصوص ہے' ۔ اس طرف اشارہ کیا ہے۔

# حلف غيراللد كي بحث

"افلح ان صدق دوسری جگہ بخاری میں اور سلم وابوداؤد میں بھی افلح و ابید ان صدق اور ایک روایت میں افلح و ابید ان صدق اور دیری جگہ بخاری میں اور سلم وابوداؤد میں بھی افلح و ابید ان صدق اور دیروائے اس میں غیراللہ کا شم ہے جو ممنوع ہے اور باپ کی شم کھانے کا چونکہ رواج پڑ گیا تھا اس کے اس سے فاص طور پر بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے کا محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الی تشم کیوں کھائی ؟ اس پر علماء نے کام کیا ہے علامہ شوکانی نے تو بے سوے تھم کردیا کہ (العیاف بالله) نبی کر بھی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لسانی ہوگئی ( نیل الاوطار )

# حضرت شاه صاحب اورعلامه شو کانی

حصرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شوکانی غیر مقلدوں کے بڑے مانے جاتے ہیں اوروہ خود بھی اپی تقلید کوسب پر لازم کرتا چاہتے ہیں۔ گرجیسے وہ ہیں ہمیں معلوم ہے میں نے ایک مرتبہ بڑے جلسہ میں ہزاروں غیر مقلد بھی تھے اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند ومولانا

۔ ان اور من مرض کرتا ہے کہ الب صدیث کا عدم اہتمام من ای قبیل ہے ہے کہ وہ قولا و دیلا مس کوغیرا ہم بھتے ہیں اور منا ہا ای طریقہ کو جود وہ وقت کے نجدی و تجازی صبل میں وجود ہوت کے نہری و تجازی صبل میں وجود ہوت کے بیٹ کے معتقب کے دور زوال کے فورائی بعد اذان جس ہوتی ہے اور بھٹکل دور کھت پڑھی جا سمتی صبلی ہے کہ معتقب کی جا سمتی ہے کہ معتقب کی جا سمتی کے اذان خطبہ پڑھوا کر خطبہ پڑھوا کہ معتقب ال جس کے کے سن البیل کا اہتمام نہ تود کرتے ہیں نیدوسروں کو اس کا موقع دیتے ہیں کے ساتھ تب ال جس کے اور کیا ہے۔

## مرتضے حسن صاحب وغیرہ بھی وہاں موجود یقط کہد یاتھا کہ کوئی مسئلہ لاؤجس کا جواب میں بھی بغیر مراجعت کتب تکھوں اورشوکا نی بھی تکھیں۔ ع**لا مہ شوکا نی بر شقید**

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ شوکا نی کا جواب نہ کور جہاں آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں بڑی بے جا جسارت ہے کہ آپ سے الیک سبقت اسانی ہوگئ جس میں شائبہ شرک تھا'اس لیے بھی غلط ہے کہ آپ سے پیکلہ دوسرے چار پانچے مواضع میں بھی ثابت ہے۔ پھر سبقت اسانی کی بات کیسے چال سکتی ہے؟!

علامہ ذرقائی نے شرح موطامیں جواب ویا کہ حلف بالآیا ، سے ممانعت بسبب خوف تعظیم غیرالندھی اورآ مخضرت صلی المتدعلیہ وسلم اس بارے میں مہنم نہیں ہوسکتا ۔ بعض نے جواب دیا کہ بیان کلمات کی طرح ادا ہوا جو بارے میں مہنم نہیں ہوسکتا ۔ بعض نے جواب دیا کہ بیان کلمات کی طرح ادا ہوا جو بطرین عادت بذر تصدحلف زبان پر جاری ہوجایا کرتے ہیں اور ممانعت اس حلف کی ہے جو تصدا اور تعظیماً غیرا بقد کے لیے ہوا بعض نے کہا کہ بہتے ایسا کہنا جا کرتے ہوا ہوا ہے مہل ہے۔ مافظ نصل القد توریشتی نے شرح سکتلو ہ میں لکھا کہ:۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ سب سے بہتر جواب ایک حنق عالم نے دیا ہے 'لینی حسن طبی نے عاشیہ مطول میں جس کوشامی نے مجمی درالختار میں نقل کیا ہے اس کو بہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

فشم لغوى وشرعي

ے آباء کے ساتھ حلف کا طریقہ مستعمل رہا ہے' ظاہر ہے کہ جن کی جو مقصود ہو'یا ان کی برائیاں ذکر ہوں تو اس کے ساتھ وابیہ وابیہم وغیرہ گلمات سے ان کی تعظیم ہرگز مقصود نبیں ہو سکتی'ہاں! تزبین کلام وغیرہ ہو سکتی ہے۔

# شعراء كے كلام ميں فتم لغوى

مشہورشاعرابن میادہ کا قول ہے

لاهجرها لما هجتنى محارب ونفسى عن ذلك المقام الراغب لما لا تلاقها من الدهر اكثر وينسون ماكانت على النائي تهجر

اظنت سفاها من سفاهة رايها فلاوابيها الني بعشيرتي بعمرابي الواشين ايام فلتقي يعدون يوم واحدان القيتها

نواب صاحب كي تحقيق

مولا نا نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے حدیث الباب کے ذیل میں تطوع شروع کرنے پراس کے لازم نہ ہونے کے دلائل پھرلازم ہونے کے حنفیہ کے دلائل ذکر کئے بلکہ بعینہ قسطلانی کی عبارت بغیر حوالے کے نقل کر دی اور اپنی طرف سے صرف اتنی واد تحقیق دی کہ اول اولی ہے اور اس کی کوئی وجہ ودلیل نہیں لکھی ' کو یا نواب صاحب کا ارشاد بے دلیل مان لیما جا ہے۔

#### قاضى بيضاوي كاجواب

اس جواب کا حاصل میہ ہے کہ قر آن مجید میں حق تعالیٰ نے جتنی تشمیں ذکر کی ہیں ظاہر ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کوان کی تعظیم مقصود نہیں ہے جا کہ دہاں مقصد ان چیز وں کو بطور شہادت ہیں گرنا ہے تا کہ بعد کو ذکر ہونے والی چیز کا ثبوت ووضاحت ان کی روشن میں ہوجائے نقہی حلف وقتم کی صورت مقصود نہیں ہے اس کی مزید تفصیل حافظ این تیم کے رسمالہ 'اقسام القرآن' میں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے جواب مذکور نقل فر ماکراپی رائے کا اظہار فر ما یا کی قر آن مجید کی قسموں کے بارے میں پیر تحقیق بھی اچھی ہے اور اس صورت میں نحو یوں سے چوک ہوئی کہ اس واؤ کو بھی واؤت م میں داخل کیا جس سے تسم معہود ہی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے اگر اس کی جگہ وہ ان سے ان کو ای اعتراض متوجہ ہوتا' نہ اصل حقیقت بھے میں کوئی انجھن چیش آتی۔ جگہ وہ اس کو واؤشہادت کہتے تو زیاوہ اچھا ہوتا' نہ کوئی اعتراض متوجہ ہوتا' نہ اصل حقیقت بھے میں کوئی انجھن چیش آتی۔

#### باب اتباع الجنآئز من الايمان (جنازه كي يحصي چلناايان كي خصلتون ميس يه ب

٣٦- حدثنا احمد بن عبداقة بن على المنجو في قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن و محمد عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايماناو احتسابا و كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد و من صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الاجر بقيراط تابعه عثمان الموذن قال حدثناعوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وميم تحوه.

ترجمہ: -حضرت ابو ہر رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا 'جو محض ایمان اور نبیت تو اب کے ساتھ کسی مسلمان کے جناز و کے چیچے چلے اور جب تک (اس کی) نماز پڑھی جائے اور لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوں 'وہ جنازے کے ساتھ رہے' تو وہ دو تیراط ثواب کے ساتھ لوٹنا ہے ہمر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو مخص صرف (اس کی) نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنے ہے پہلے واپس ہو جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کرآتا ہے۔

اس حدیث میں روح کی متابعت عثان مؤ ذن نے کی ہے (لینی انہوں نے اپنی سند سے بیصدیث بیان کی ) وہ کہتے ہیں ہم ہے وف نے محمد بن ميرين كے واسطے كفتل كياوہ حضرت ابو ہريرة كفتل كرتے ہيں اوروہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اى روايت كے مطابق \_ تشري: -ايكمسلمان كا آخرى حق جودوسر يمسلمانول پرواجب ره جاتا ہے ده يدى ہے كداس كواكلى منزل كے لئے نهايت اجتمام وتوجه ہے رخصت کریں نہ یہ کہ جان نکلنے کے بعداب وہ بالکل اجنبی بن جائے آخرت کے اس طویل سفر پر ہرمسلمان کو جانا ہے اس لئے اس سفر کی تیاری میں کوئی بيتوجي اورلا پروائى نەبرتىن كچرجب كەخداوندكرىم كى طرف ساس خدمت پراتتا برا تواب ہات بهاڑ كے برابرجس كى مثال دى تنى بے قيراط ا یک اصطلاحی وزن ہے بہاں اس کا وہ اصطلاحی مغہوم مراز بین تمثیلا اس وزن کا نام لیا گیا ہے خشا تو اب کی ایک بہت بردی مقدار بیان کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیبال ایمان کے ساتھ اختساب کا ذکر ای لئے ہے کہ لوگ جنازہ کے ساتھ جانے کو محض آپس کے تعلق و مراسم كے تحت مجھيں كے آخرت كے اجروثواب مے غفلت برتمل كے اس لئے تنبيہ فرمادي كداس كوبہ نيت ثواب كيا جائے گا تواس كابہت برااجر ے کیونکہ اس دنت مرنے والے کو چیچے رہنے والوں کی اہدادواعانت کی شدید ضرورت ہے ان کی دعاء مغفرت والصال تو اب ہے اس کی آخرت کی منزلیس آسانی ہے طے ہوسکتی ہیں جس طرح دنیا کی زندگی میں ضرورت مندغریبوں کو مالداروں کی امداداوراموال زکو ۃ وصد قات ہے ہوئیں ملتی مين اس سيربات بحى معلوم موكى كرامام بخارى في باب الزكوة من الاسلام كي بعد باب اتباع البعنائز من الايمان كيول ذكركيا-جس طرح ایک پڑے سے بڑا نواب ورکیس بھی حالت سفر میں ہاتھ خالی اور بے بارو مدد گار ہوتا ہے اور ای لئے اس حاجات و ضروریات پوری کرانے کے لئے شریعت نے اس کے لئے ذکو ہ وصد قات کو بھی جائز کردیاای طرح مسافر آخرت خالی ہاتھ جارہا ہے یااگر كچرا تمال وحسنات كى دولت ساتھ بھى ہے تو دواس كے الكے بزے سفر كے لئے ناكانی ہے اس لئے دوا بيخ پيجھے رہ جانے والول كے نيك ا مُمَالَ كَا يَحْت مُنّاح بهاور چونكداس كے لئے معمولی نيكى كا ثواب بھى ۋو بتے كو شكے كاسبارا ہے اس لئے حق تعالى نے بھى ان لوگوں كى چيوڭى چھوٹی نیکیوں کا اجروثواب غیرمعمولی طور پر بڑھا دیا ہے جیسا کہ حدیث الباب سے طاہر ہے۔ اور غالبًا ایصال ثواب کےسلسلہ میں جومثلا کسی عمل كا تواب تقسيم ہوكرنبيں بكدسب مردوں كو (جن كے لئے ايصال تواب كيا كيا ہے) پورا پورائل جاتا ہے اوراى كوا كم محققين نے راج قرار دیاہے وہ بھی ای سبب سے اور حق تعالی کی رحمت عامد و خاصہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہے واللہ اعلم اور غالبًا ای لئے شریعت مبارک نے مرنے کے بعد جمینروٹکفین وغیرہ میں تاخیر کوغیرمتحب قرار دیا کہ ایک ضرورت مند کوجلد سے جلدیا ک صاف کر کے نماز جنازہ اورالیعال ثواب كركے خدا كے حضور چيش ہونے دو تاكماس كے اعمال كى كئ تم سب كى دعوات مغفرت وايصال ثواب سے جلد پورى ہوسكے۔اوراس کے شریعت نے ایصال ثواب کے لئے تیج دسویں جالیسویں یا سالاندعرس و بری کی تعین نہیں کی کیونکہ جس کی ضرورت نوری اور زیادہ سے زیادہ ہے اس کی امداد میں اونی تاخیر بھی عقلا وشرعا کوارہ نہیں کی جاسکتی افسوس کہ اہل بدعت نے ندمسرف ایسی بدعتوں کی ایجاد وتروج کر کے ایک کامل و ممل شریعت کوداغدار بنانے کی سعی کی بلکہ مسافران آخرت کے حقوق کی ادائیگی میں بھی رہنے ڈال دیتے اور بیسب ان علماء کی تا ئیدے ہوا جن کے علم حدیث یا فقہ میں کو کی نقص تھا' مثلاً ہمارے قریبی زمانہ کے مولا نا احمد رضا خال صاحب بریلوی' ہمارے حصرت شاہ صاحب فر مایا کرتے تھے کہ وہ علم فقد میں بڑی دست گاہ رکھتے تھے مرحلم حدیث میں کمز ورتھے اور بیحقیقت بھی ہے کہ ان کے فقاوی ویکھنے ے معلوم ہوتا ہے فقہ میں بڑی وسیج نظر تھی مگر حدیثی مباحث و مجھنے سے پند جاتا ہے کہ اس میدان کے شہروار نہ تھے جس طرح حضرت شاہ ماحب فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن جربیاڑی علم صدیث کے مرفقہ یں ورق نبیل خدا کاشکرے کہ احناف میں سب سے بڑی مقداران علاء رہائیٹن کی ہے جو حدیث وفقہ دونوں میں کامل تھے اور جو ملاء ہمارے یہاں بھی کسی ایک علم میں ناقص تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔
ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے وسیع ترین علم ومطالعہ کی روشن میں جو فیصلے علاء امت اور مباحث مہمہ کے ہارے میں فرہ نے میں وہ انوار الباری کا نہایت قیمتی سرمایہ ہیں مضرت کے درس بخاری شریف خصوصاً آخری سالوں کے درس اور علمی مجاس کے ارش دانت کی ہماری نظر میں انتہائی اہمیت ہے اور اگر چہ حضرت جیسی عظیم و جامع شخصیت کی طرف ان کا اختساب بھی کافی وافی ہے تا ہم راقم المحروف نے تا کہ ماری نظر میں انتہائی اہمیت ہے اور اگر چہ حضرت بھی مشخکم ما خذہ ہے بیش کرے تا کہ ناوا قف یا کم علم لوگوں کے لئے غلط نبی امخالان اس امر کا افترام کیا ہے کہ ان کی تا کیدات ہیں مشخکم ما خذہ ہے بیش کرے تا کہ ناوا قف یا کم علم لوگوں کے لئے غلط نبی

یحث ونظر: احناف وشوافع میں بیمسکدزیر بحث رہاہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کواس کے آگے چینا بہتر ہے یا پیچھے احناف کی رائے ہے کہ جنازے کو آگے رکھا جائے اور سب لوگ پیچھے چینا۔ کی رائے ہے کہ جنازہ کی اجائے کا ہے۔ لینی پیچھے چینا۔ شوافع کہتے ہیں کہ آگے چلنا افضل ہے کیونکہ ساتھ جانے والے گویا سفارٹی ہیں اور سفارش کرنے والے آگے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے جرم ہوا کرتا ہے جافظ ابن جرز نے فتح الباری صفح الم/ ایس لکھا ابن حبان وغیرہ کی حدیث ابن عرز ہے بھی جنازہ کے پیچھے چینے کا ثبوت کی ہوا کرتا ہے افظ ابن جرز نے فتح الباری صفح الم/ ایس لکھا کہ اس سے چیھے چلنے کے لئے استدلال درست نہیں کیونکہ جداور اجد (باب ماتعال ہے) دونوں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ چیچے چلا ارور یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کے پاس سے گزرااور اس کے ساتھ چلا گویا دونوں معتی میں بالاشتر آگ بولاج تا ہے پھر صرف چیھے چلنے کے معتی متعین کر کے استدلال کیے تیجے ہوگا ؟

علامہ محقق حافظ عنی نے عمرة القاری صنی ا/ ۲۱۵ میں تبع اورا تبع کے معانی تفصیل سے بتلائے اور قرآنی آیات ولغوی محاورات سے ثابت کیا کہ اس کے معنی بیچھے چلنے ہی کے بین خواہ وہ ظاہری اعتبار سے ہوئیا معنوی لحاظ سے پھر علامہ نے صفحہ ا/ ۳۱۷ میں حافظ پر گرفت کی اور کھھا کہ جودومعنی بیان کئے گئے بیں اگر اشتراک ٹابت ہو جائے تب بھی ان میں سے پہلاتو حنفید کی دلیل ہے اور دوسرامعنی نہ ان کے خلاف دلیل بن سکتا ہے اور نہ شوافع کے موافق۔

حنفی فرماتے ہیں کہ جنازہ کے آئے چلنے کا پھی ہوت ہے تو وہ فعلی ہے جو کن اتنے کے تولی ہوت کے مقابلہ میں رائے نہیں۔ اور شایدام بخاری بھی ہیتھے چلنے کو افضل ہجھتے ہیں اس لئے آئے چلنے کے فعلی ہوت کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ میت کو خدا کی بارگاہ میں بطور بحرم ہیں کرنے کا نظریداس لئے بھی میں نہیں آتا کہ ایسا ہوتا تو بحرم کو پھٹے پڑنے کیڑوں میں خستہ حال پراگندہ بال لے جاتے اس کے برعکس شریعت کے تھم ہونوں نظریداس لئے بھی میں اس کے برعکس شریعت کے تھم ہونوں کہ کو شہول کو گھر ہے نہا ہے۔ تعظیم و تکریم کے ساتھ لے جاتے ہیں نماز کے وقت بھی اس کو آگے ہیں دکھتے ہیں اور دعوات معفرت وغیرہ میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اس کو سفر آخرت پر دخصت کرتے ہیں۔ اس کو آگے ہی درمیان سے ایک ایما نماز برندہ کو خدا کی بارگاہ میں اپنے لئے بھی تو شد آخرت بھی کر آگے ہیں جس بھراس کو ہی جھے رکھنے کی بات قلب موضوع نہیں تو اور کیا ہے؟

جس کورخصت کرتے ہیں جس کوکس کے پاس بطور مقدمۃ الحیش سیجتے ہیں اس کوآ گےرکھتے ہیں یا پیچھے؟ اس کے علاوہ آگےرکھنے میں دوسری مصالح شرعیہ بھی ہیں وہ نگاہ کے سامنے رہے گا تو قدم قدم پر عبرت حاصل ہوگی کہ کل وہ کیسا' باا فقد ارباا ختیارتھا' آج مجبور ولا چار دوسروں کے سہارے خداکی بارگاہ میں حاضر ہور ہاہے کل کو ہمارے لئے بھی بیدوفت آ ناہے خداکا تقوی اور آخرت کی یاد کا حصول زیادہ سے زیادہ ہوگا' احوال قبراحوال قیامت اور مردہ پر آنے والی کیفیات کا تصور ہوگا اور اس کی کٹھن منزلوں کی آسانی اور گنا ہوں کی محانی کے لئے برابردعا ئیس کرتے ہے جائیں گئ ظاہر ہے جنازہ کو چیچے رکھنے ہیں اسی قدراستی خیار واحساس اور اس کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ علامہ یبنی نے یہ می لکھا کہ جنازے کے پیچے چلنے کوہی مفرت علی رضی اللہ عند اور امام اوزاعی نے بھی اختیار کیا ہے اور پیچے مفرات نے دونوں صورتوں کو برابر قرار دیا' مشلاً اہام ورک نے یااصحاب امام مالک میں سے ابوم صعب نے بیافت الاف میرف فضیلت کا ہے درنہ جواز سب کے نزدیک مسلم ہے۔

نماز جنازه کہاں افضل ہے

نماز جنازہ کے بارے میں افضل حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ سجد سے فارج ہواور سجد کے اندر کروہ ہے اگر چہ جنازہ مسجد سے باہر ہی ہو کو کہ ابتداء میں نبی کر بی صلی الندعلیہ وسلم نماز جنازہ مقبرہ ہی میں پڑھتے تھے اس کے بعد سجد نبوی کی ویوار سے متصل باہر جگہ بنوائی گئی جس کو ''مصلی البخا نز'' کہا جاتا تھا' وہاں نماز پڑھ کر پھر مقبرہ میں لے جانے گئے تھے۔ اگر سجد کے اندر نماز درست ہوتی تو باہر اس کے لئے مخصوص جگہ بنانے کی کیا ضرورت تھی ؟ ووسر سے یہ کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بجر ایک دومر تبہ سجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اور ایک دوبار پڑھنے کو شابطہ اور قاعدہ کلیے نہیں بنایا جاسکتا' تبہر سے یہ کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نباشی پرنماز جنازہ عائبانہ پڑھنے کے لئے مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو مسجد کے طوٹ ہونے کا بھی احتال نہیں تھا'اگر کراہت نہ ہوتی تو مسجد ہی میں اوافرہا تے۔

### مسلك شوافع

شوافع کا مسلک میہ کے نماز جنازہ اگر چدافضل تو ہیرون مجد بی ہے گرمجد کے اندراگر پڑھی جائے تو کسی تنم کی کراہت نہیں ہے ' کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ثبوت ہے علامہ سرحتیؒ نے حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب مید دیا کہ شاید آپ اس وقت مجد میں معتلف ہوں گئیا بارش وغیرہ کسی عذر ہے مسجد کے اندرنماز جنازہ پڑھی ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ ابن تجرنے قاضی عیاض ہے مصلی البخائز کا ذکر کیا کہ خارج مسجد تھا۔ گراس کو متعین نہ کر سکے
کیونکہ انہوں نے صرف دوبارج کیا مکانات کی تحقیق و تشخیص کا موقع ان کونیں ال سکا البتدان کے شاگر دسم ہو دی کو عہید منورہ میں طویل مدت تک
تفہرنے کا موقع ملاہے جس میں انہوں نے تمام مقامات کی تحقیق کی ہائی گئے ای تشم کے مسائل میں سم ہو دی کا قول زیادہ وقع و معتبر ہے۔
مقصماتر جمعہ: - امام بخاری کا مقصد باب نہ کور اور حدیث الباب سے مرجد اٹل بدعت کی تر دید ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے
ساتھ اٹھال کی کوئی اہمیت نہیں حالا تکہ حدیث میں چھوٹے چھوٹے اٹھال کی بھی تر غیب وارد ہے یاتی اٹھال کی کی وہیش سے ایمان میں بھی کی
وہیشی ٹابت کرنا 'یکھن دل خوش کرنے کی بات ہے واللہ اٹھا۔

باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لايعر وقال ابراهيم التيمى ماعرضت قولى على عملى الاختيت ان اكون مكذباوقال ابن ابى مليكة ادركت ثلثين من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف انفاق على نفسه مامنهم احد يقول انه على ايمان جبريل و ميكآئيل ويذكر عن الحسن ماخافه الامؤمن ولا امنه الا منافق وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

(مومن کوڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں کی وقت غفلت و ہے شعوری میں اس کا کوئی مل اکارت نہ جائے اہرا ہیم تیمی نے فرمایا کہ جب ہمی میں اسپ تول وقعل میں موازنہ کیا تو یہ خوف ہوا کہ ہیں جھے جھوٹانہ سمجھا جائے این انی ملیکہ نے فرمایا کہ میری ملاقات تمیں محابہ سے ہوئی ان میں سے ہر صحابی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا اور ان میں سے کوئی بھی بیدنہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جرئیل ومیکا ئیل جیسا ہے مصرت میں بھری سے منقول ہے کہ نفاق سے مومن بی ڈرتا ہے منافق اس سے بے فکر رہتا ہے اور ان امور کا بیان جن سے مومن کو اجتماب کرتا جا ہمی جنگ وجدال

اورگن بول پر بغیرتوبه کاصرار کرنا حق تعلی کاارشاد ب (مومنول کی شان بید که) وه لوگ جان بوجه کرگنا بول پراصرار بیل کرتے بیل) مداننا محمد بن عرعوة قال حدثنا شعبة عن زبید قال سالت ابا و آئل عن الموجئة فقال حدثنی عبد الله ان النبی صلی الله علیه و مسلم قال سباب المسلم فسوق و قتاله کفر.

ترجمہ - حضرت زبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجمہ کے متعلق سوال کیا' انہوں نے فرمایا کہ مجھے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیرحدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' مسلمان کو گالی دنیا (برا کہنا) فسق ہے' اور اس سے جنگ وجدال کرنا کفرہے''

بحث ونظر :امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں ابن انی ملیکہ کاریول نقل کیا کہ 'میں نے تمیں صحابہ کو پایا جوسب ہی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے اوران میں سے کسی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ اس کا ایمان جرئیل ومیکا ئیل کے ایمان برہے''۔

امام صاحب برتعريض

بظاہراس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پرتعریض ہے کیونکہ آپ سے ایمانی کا بیان جرائیل 'کے الفاظ تقل ہوئے ہیں تعریض اس طرح ہے کہ جب صحابہ سے ایمانی جرائیل کا بیان جرائیل 'کے الفاظ تقل ہوئے ہیں تعریف اس طرح ہے کہ جب صحابہ سے ایک بات منقول نہیں تو امام صاحب نے مسلک صحابہ وسماف سے ہٹ کہ جب سے بیات کی ہے۔ ایک بات کی ہے نیکن ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ یہ اور قسم کی دوسری تعریف اے وامام بخاری نے امام صاحب کے خلاف کی ہیں وہ سب ام

کے یہ بن اور تہدی ناجی تقد صدوق میں امام بخاری نے آپ سے بیس صدیثیں روایت کیں اور تہذیب سے معلوم ہوا کد مسلم وابوداؤد نے بھی آپ سے روایت کیں اور تہذیب سے معلوم ہوا کد مسلم وابوداؤد نے بھی آپ سے روایت کی سے مرتبر عبر بھی بھی آپ کی تو ثبت کی ہے۔ روایت کی ہے تاری اور اور وٹسائی کا نشان ہے واقعا بن جمر نے مشہور نفی ابن قانع (استاذ حدیث دار تطنی ) کے حوالہ سے بھی آپ کی تو ثبت کی ہے۔ 20 یا 2 سرال کی محرش ۲۱۳ ھیں آپ کی وفات ہوئی۔

اس عیل بن ترکز وغالبًا آپ بی کے بھائی ہیں جن سے صحاح سندیا دوسری کتب صحاح میں کوئی روایت صدیث نبیس کی گئی گرامام بخاری نے ان کے حوالہ سے امام اعظم کی برائی نقل کرنے میں کوئی تامل نبیس کیا اس تقریب سے ان کے حالات کی تلاش کی گئی گراب تک اس میں کامیابی نہ ہوئکی کئی دوسر سے حالات ندل سکے۔واللہ المستعمان۔ سے بھی ان کی توثیق یا دوسر سے حالات ندل سکے۔واللہ المستعمان۔

صاحب کےخلاف بے جاتشد دے اور بہت ی باتیں امام صاحب کی طرف مجبول متعصب اور غیر متندروا ق کے ذریعہ منسوب ہوگئی ہیں۔ ایجہ سمجہ مین اسم

ائمه حنفيد كيعقائد

یا ایک حقیقت ہے کہ ائمہ حنفیہ کا مسلک عقائد کلام اور فقہی مسائل کے لحاظ سے اعدل ترین مسلک ہے جوقر آن وسنت مقائد تابعین اورا جماع و قیاس کی روشن میں سب ندا ہب حقہ سے پہلے اکا ہر محدثین و مجہدین کی رہنمائی میں شورائی طرز سے مرتب و مدون ہوا۔ شرزمہ قلیلہ نے کسی غلطہ بی عناد وحسد کے تحت اس کی مخالفت کی مگروہ کا میاب نہ ہو سکے۔

محدث ايوب كي حق كوني

بقول محدث شہیر حضرت ایوب بختیا گی:۔ بریدون ان بطفؤ انور الله بافوههم و یابی الله الایتم نوره ہم نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے امام ابو حنفیہ پر بے بنیاد الزامات لگائے تھان کے خدا ہب چندروز چل کرختم ہو گئے یا کم حیثیت ہو کررہ گئے امام ابو صنیفہ کا خدہب قیامت تک باقی رہے گا'ان شاء الله' بلکہ جس قدر پراتا ہوگا'اس کے انواروبر کات بڑھتے ہی جا کیں گے۔ (عقود الجواہر صفی طبح قسطنطنیہ)

حافظا بن تيمية أورعقا كدحنفية

عافظ ابن تیمیئے نے کتاب الا بمان صفح ۱۷ اوسفی ۱۷ میں لکھا کہ خدان نے اپنے مسلمانوں بندوں پر خاص رحمت کی نظر کی ان کوائمہ اربعہ اور بعد اور دوسر ہے جیل القدر محدثین وجہتدین کی لسان صدق ہے رہنمائی عطائی ان سب نے قرآن ایمان اور صفات خداوندی کے بارے مل جمیہ وغیرہ فرق باطلہ کے غلط عقائد پر نگیر کی اور وہ سب سلف کے عقائد پر باہم متفق ہتے اس موقع پر جن حضرات کے نام حافظ ابن تیمیئہ نے صراحت کے ساتھ کی جا نے ساتھ امام ابو حنفیہ کے ساتھ امام ابو یوسف وامام محمد کے اساء گرامی بھی جی نیز اس عبارت سے چند نہائی واضح جیں۔ ان جس امام ابو حنفیہ کے ساتھ امام ابو یوسف وامام محمد کے اساء گرامی بھی جین نیز اس عبارت سے چند نہائی واضح جیں۔ ان جس کی مین میں ان میں امام ابو انعام ہے۔

(٢) ائتدار بعداورامام ابولوسف وامام محدف عقائد باطله كي ترويد فرمائي ہے۔

(۳) ان حفرات کے عقا کد حقہ وہی تھے جوان سے پہلے ملف کے تھے۔

(۴) ان سب حضرات کاعقا کدیش کوئی اختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف تھاوہ فردگی اوراجتہادی مسائل غیر منصوصہ میں تھا۔ عقالہ میں مند نہیں نہیں تھا کہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف نہیں تھا (جو کچھا ختلاف تھا وہ فردگی اور

(۵) امام بخاريٌ وغيره نے جوغلط عقائد کی نسبت امام عظم يا امام محمد کی طرف کی ہے وہ صحیح نہيں۔

(۲) امام بخاری یا بعد کے لوگوں نے جو پھھا بمان کے مشکہ میں امام صاحب وغیرہ پرتعر بیضات کی ہیں وہ حدہے تجاوز ہے جوامام بخاری جیسے القدر محقق محدث کے لیےموز وں نہتھا۔

## ابن تيمية منهاج السندمين

حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب''منہائی السندالنوییۃ صفحہ ا/ ۲۵۹'' میں لکھا:۔امام ابوصیفہ سے اگر چہلوگوں نے بعض امور میں اختلاف کیا ہے' لیکن ان کے نقد نم اور علم میں کوئی ایک شخص بھی شک وشہبیں کرسکنا' بعض لوگوں نے ان کومطعون کرنے کے لیے ان کی طرف ایسی با تمل بھی منسوب کردی ہیں جو قطعاً جموٹ ہیں جیسے خزیر بری وغیرہ کے مسائل۔

امام بخاري كي جزءالقراءة

ہم بتلاچے ہیں کہ امام بخاریؓ نے اپنارسالہ جزء القراءة خلف الامام میں خزیریری کی حلت امام معاحب کی طرف منسوب کی ہے جہاں

یہ بھی لکھا تھا کہ امام صاحب قرآن کونٹلوق کہتے ہیں' حالانکہ امام احمد جوامام بخاری کے شنخ بھی ہیں اوروہ ان لوگوں کے بخت ترین نخالف ننے' جو قرآن کونٹلوق کہتے تنے وہ بھی امام اعظم کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں' انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بیہ بات امام ابوحنیفہ کے متعلق ہرگز ٹابت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کونٹلوق کہتے تنھے۔

امام صاحب اورامام احد

ال مقولہ کے داوی ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ بیس نے امام احمد ہے یہ بات س کر خدا کا شکر کیا 'اور پھرامام محمد ہے سوال کیا کہ امام ابوصنیفہ کاعلمی مرتبہ کیا تھا؟ امام احمد نے فرمایا''سبحان الند! ان کے علم' ورع' زید' اورا ٹیار دارآ خرت کا تو وہ درجہ ہے کہ کوئی دومرااس درجہ پر پہنچ بھی نہیں سکتا' انہوں نے تو عہدہ فضاء قبول نہ کرنے کی وجہ ہے کوڑ ول کی سخت مار برداشت کی' مگراس کو سطرح قبول نہ کیا 'ان پر خدا کی رحمت ورضوان' ۔ (عقو دالجواہر) موافظ ابن تیر خدا کی دحمت ورضوان' ۔ (عقو دالجواہر) مافظ ابن تیمیڈ کے فضل اور جلالت قدر پر غیر مقلدین زمانہ بھی پورااعتماد کرتے ہیں' امام احمد تو جا رہائیل القدرائمہ جہتدین ہیں ہے ایک ہیں۔

علامه طوفي حنبلي كادفاع عن الإمام

ای طرح علامہ سلیمان بن عبدالقوی طوفی صنبی نے ''شرح مختفرالروض' بیں اکھا' جواصول حنابلہ بیں بلند پایہ کتاب ہے۔
'' دانڈ! بیس تو امام ابوضیفہ کوان سب با توں ہے معصوم و ہری ہی سجھتا ہوں' جوان کے بارے بیس لوگوں نے تقل کی بیں اوران چیز وں ہے منزہ جانتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی گئی بیں اورامام صاحب کے بارے بیس میری رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی مسئلہ بیس مسئلہ بیس مسئلہ بیس کے الفت عناداً ہر گزئیس کی اگر کہیں خلاف کیا ہے تو اجتہادا کیا ہے' جس کے لیےان کے پاس واضح جمتین صالح و روش و لاکل میں منت رسول کی مخالفت عناداً ہر گزئیس کی اگر کہیں خلاف کیا ہے تو اجتہادا کیا ہے' جس کے لیےان کے پاس واضح جمتین صالح و روش و لاکل اوران کے دلائل لوگوں کے سامنے موجود بیں' جن سے مخالفوں کوجن و انصاف کی روسے بازی لینا آسان نہیں' اورامام صاحب کے لیے بصورت خطا بھی ایک اجر ہے' اور بصورت صواب تو دواجر بیں' ان پرطعن واعتر اض کرنے والے یا تو حاسد بیں' یاان کے مواقع اجتہاد ہے جا بیل بین امام احد ہے گئی آخری بات جو ثابت ہوئی ہے وہ ان کی مدح و ثنا ہی ہے' جس کو ہمارے اصحاب بیس سے ابوالور دیے گئی ہیں' ان کے بارے بیس امام احد ہے' کے آخری بات جو ثابت ہوئی ہے وہ ان کی مدح و ثنا ہی ہے' جس کو ہمارے اصحاب بیس سے ابوالور دین گئی ہیں' ان کے بارے بیس امام احد کے کی ہے' ۔ ( تا نیب الخطیب صفح ۱۳۱۲)

مولا ناعبيداللدمبار كيورى كاتعصب

افسوں ہے کہ اس دور ہیں بھی کے علمی نو اور و ذخائر گھر گھر پہنچ رہے ہیں اور علم کی روشنی برابر پھیلتی جارہی ہے ہمارے زمانہ کے فاضل محدث مولا نا عبیدالقد مبار کیوری نے اپنی تازہ تالیف شرح مفکلوۃ مرعاۃ المصائح ہیں ائر حنفیہ پرسنت رسول القد صلی القد علیہ و سلم ہے بغض وعنادر کھنے کی تہمت داغ دی ، ان کوخاص طور سے علامہ طوفی حنبلی کی فدکورہ بالاعبارت پڑھ کراپی ہے جاو بے کل جسارتوں سے تو بہ کرنی جائے۔ واللہ یو فقنا وایا ہم لما یعب و یوضی۔

#### علامهز ببدي كاارشاد

علامہ زبیدی نے اپنی کتاب' اقتحاف المسادۃ المعتقین ''صغی ۲۳۳ میں لکھا۔ (امام ابوصنیفٹ پر (بعد کے ) لوگوں کاطعن کس طرح جائز ہوسکتا ہے جب کہ آپ کے معاصرین وغیر ہم سے ائمہ کبار مثنلاً اہام ہا لک سفیان امام شافعی امام احمدُ اوز اعی وابراہیم بن ادہم جیسوں نے امام صاحب کی مدح وثنا کی ان کے عقائد فقہ ورع عبادت وامور دین میں احتیاط کی تعریف کی ان کے اجتہا داور علوم شریعت میں کامل مکمل ہونے کی داددی' جو بڑی کتابوں میں ندکور ہے ان کا مناظر ہ بھی جہم بن صفوان رئیس فرقہ جہمیہ' سے مشہور ہے وہ ایمان کوصرف تصدیق قلبی کہن تھا' آپ نے اس کودلائل و پراہین ہے سمجھایا کہ ایمان تقعد لیں قلبی واقر ارلسانی دونوں کا مجموعہ ہے اوراس کولا جواب کر دیا۔ کعنی نے اپنے'' مقالات' ہیں اور محمد بن شہیب نے ایمان کے بارے ہیں امام اعظم کی طرف الیں جھوٹی بات منسوب کر دی ہے۔ جس سے وہ بری جیں' اسی طرح مکہ معظمہ ہیں امام صاحب کا عمر بن عثمان شمزی (راس المعنز لد) کے ساتھ جمع ہوتا اورایمان کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کا افسانہ بھی معنز لدکے بہتا نوں ہیں ہے۔

معتز لهاورامام صاحب

امام صاحب سے معتزلہ کو بھی سخت جلن اور عدادت تھی' کیونکہ آپ اُن کے اصول و تاباب پرنکیر کرتے تھے'اور ان کو اہل ہوا میں سے قرار دیتے تھے'لیکن حق تعالے نے امام صاحب کوان کے سب افتراءات سے بری فرمادیا۔

عمروبن عبيداورامام صاحب

میشمزی عمروین عبید معتزلی کا تلمیذ خاص تھا' جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت حسن بھری کی مجلس میں بیٹھتا تھا' ان سے احادیث نیل' روایت کیس' بڑی شہرت پا گی مجرواصل بن عطامعتزلی نے اس کو غرب اٹل سنت سے منحرف کر دیا' تو قدری بن گیا' بہت بڑا زاہد وعبادت گرارتھا' اور ظاہری اخلاق میں بہت اچھاتھ کی نوعت واعتزال وقدریت کی وجہ سے اٹل نقل نے اس کونظر انداز کر دیا' آجری نے امام ابو داؤد کا قول نقل کیا کہ' ابو حنیفہ عمرو بن عبید جیسے بزار ہے بہتر بیں' (تہذیب صفحہ ۱۸۰۷)

امام بخاري كى كتاب الايمان

ابام بخاری کی کتاب الایمان کی طرف آجائے! فاتمۃ الحدثین علامہ ذبیدی نے عقو دانجواہر میں اکھا کہ: امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں جس طرح ابواب وتراجم یا عدھے ہیں ان کے ظاہر ہے اس امر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ دہ اہل اعتزال ہے تھے لیکن یہ بات چونکہ خلاف تحقیق ہے اس کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھا تا چاہے ۔ امام بخاری اہل اعتزال اوران کے خاہ ہب سے بری ہیں اور انہوں نے ایمان کے مسئلہ میں بھی معتزلہ کا مسلک اختیار نہیں کیا اس طرح اکثر اصی بہاست والجماعت کے سردار امام ابوصنیفہ کے متعلق بھی خیال کرتا چاہے کہ وہ اہل ارجاء اوران کے خہرب سے بری ہیں اور جس کسی نے ان کے کہی کام سے غلطی کی ۔ ارجاء اوران کے خرجب سے بری ہیں اور جس کسی نے ان کے کہی کام سے غلطی کے۔

امام بخارى اورامام اعظم

ہمارے نز دیک جس طرح امام ابوحنیفہ سادات اٹل سنت والجماعت اور عرفاء کالمین و کبارالل کشف میں ہے ہیں اسی طرح امام بخاری وغیرہ بھی عرفاء محدثین وفقہاء میں ہے ہیں رضی التدعنهم ورضواعنہ '

چونکہ امام بخاری نے کتاب الا بمان میں لہجہ ضرورت سے زیادہ تیز کر دیا ہے اور نہ صرف معنز لئہ خوارج مرجع کرامیہ دغیرہ کا روکیا بلکہ امام اعظم رحمہ اللہ پہجی تعریف معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم نے اعظم رحمہ اللہ پہجی تعریف معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں چند ضروری اشارات کے جیں جن سے واضح ہوا کہ ائمہ حفیہ کی طرف عقائد وایمان کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت سے جنہیں ہو تکتی۔

امام بخاريُّ اورحا فظابن تيميهُ

ا كر حنى تضاة كے بيجا تشدد كى وجد سام بخارى الكر حنفيد سے ناراض ہو كئے تھے اور آخرتك ناراض بى رہے تو ابن تيميد كو بھى تو حنى مناظرين

و دکام ہے تکلیفیں پنجی تھیں بھر دونوں کی کتاب الایمان میں اتنافرق کیوں ہے؟ کہ ایک قدم پرتعریض واعتراض کاموقع ڈھونڈ رہاہے اور دوسرا امام صاحب سے صفائی ومدافعت کاحق ادا کروتیا ہے اور نہ صرف امام صاحب کی بلکہ دوسرے ائکہ حنفیہ کی بھی مدح وثنامیں رطب اللمان ہے۔

### امام بخارى رحمه الله

جارے نزدیک بات صرف اتن ہی ہے کہ امام بخاریؓ میں تاثر کا مادہ زیادہ تھا' وہ اپنے اسا تذہ حمیدی' نعیم بن حماد فزاعی' امخق بن راہو سیّاساعیل بن عرعرہ سے زیادہ متاثر ہو گئے' جن کوا مام صاحب وغیرہ لیے بغض تھا۔

دوسرے وہ زور رنے نتے فن حدیث کے امام بے مثال نتے گرفقہ میں وہ پایدند تھ 'ای لیے ان کا کوئی ند ہب نہ بن سکا' بلکه ان کے تلمیذ رشید تر ندی جیسے ان کے غد ہب کی نقل بھی نہیں کرتے' امام اعظم کی فقہی باریکیوں کو بچھنے کے لیے بہت زیادہ او نیچ درجہ کے تفقہ کی ضرورت متی'جونہ سمجھاوہ ان کا مخالف ہوگیا۔

امام اعظم رحمه الله

ا ہام صاحب خود بلند پایہ محدث اور عالم رجال تھے ٹائخ ومنسوخ کے بہت بڑے مسلم عالم تھے صحابہ و تابعین کے آٹار و تعامل پران کی پوری نظرتھی 'بعد کے محدثین نے سارامدارر واق کے مدارج پررکھا' اس لئے ان کے اور پہلوں کے درمیان ایک دیوار ھائل ہوگئی اور اس کی وجہ ہے اختلاف بڑھتا چلاگیا اور اس کے نتائج سامنے ہیں۔

# ایمان کے بارے میں مزید حقیق

اس کے بعدایمانی کا بمان جرئیل کی پھی تھیں درج کی جاتی ہے واللہ الموفق۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ قول سے اور امام ابو یوسف وامام محمد دونوں سے انکار ثابت ہے امام ابو یوسف نے تو فرمایا کہ ' دوقت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے تول فہ کور کی نہیں ہے ادر امام ابو یوسف وامام محمد دونوں سے انکار ثابت ہے امام ابو یوسف نے تو فرمایا کہ ' دوقت ایمانی کا بمانی کا بمانی جرئیل' کے وہ صاحب بدعت ہے۔' (تذکرہ الحفاظ صغیر المحمد) امام محمد کا قول شرح فقہ اکبر میں اس طرح نفل ہے اس ایمان ہے اس ایمان ہے ہو سک میں اس طرح نفل ہے ہو سک اس ایمان ہے ایمان ہے ہو سک ایمان ہے ہو ایمان ہے ہو ایمان ہے ہو ایمان اسے ہیں بھی ان سب پر ایمان رکھتا ہوں اس طرح میں مدست نہیں کہ کوئی کئے میر اایمان انہیا علیہ ممالسلام جیسا ہے کہ جن جن چیزوں پر حضرت جرئیل ایمان لائے ہیں بھی ان سب پر ایمان رکھتا ہوں اس طرح میں مدست نہیں کہ کوئی کئے میر اایمان المبیا علیہ ممالسلام جیسا ہے۔

#### مراتب ايمان كالقاوت

کویا مراتب ایمان کا تفاوت ائمہ حنفیہ کے یہاں بھی تسلیم ہے لیکن مؤمن ہے گاظ ہے جملہ موشین کے ایمان مساوی ورجہ کے ہیں تو اگرامام صاحب ہے 'ایمانی کا یمان جرئیل' کہنے کی اجازت بھی ٹابت ہوجائے تب بھی اس کی مراد ظاہر ہے 'یعنی مشابہت مومن ہے گاظ ہے ہوگی جس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا اور چونکہ مثلیث ہیں تساوی یا مساوات علی الاطلاق کے ائمہ حنفیہ بھی قائل نہیں اس لئے امام صاحب سے بھی ''ایمانی مثل ایمان جرئیل'' کہنے کی ممانعت ہے۔

غرض نفس نقد این بیما جاء به الموسل اور مؤمن برکے لحاظ سے چونکہ تمامی اہل ایمان عوام وخواص برابر ہیں۔ اس لئے ایمانی ایک نا جرئیل کہا جا سکتا ہے بلکہ تفصیل فدکور کے لحاظ سے شل کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب سے سحتاب العالم و المد علم میں شخل کا لفظ منقول بھی ہوا ہے اس طرح امام صاحب کا ارشادا بی جگہ پر بالکل سمجے اور واقع کے مطابق تھا اور مشکلمین وماتر ید رہیمی ای کے قائل ہیں گرامام گرڈنے ویکھا کہ اس سے کم فہم یا ہے علم لوگ مفالطے ہیں پڑسکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس تجیر کونا پیند قرار ویا بلکہ
یہ جم ممکن ہے کہ خودامام صاحب نے بھی جواز کے بعد عدم جواز کا بی فیصلہ فرمایا ہے چنا نچاہی عابد بن شامی نے امام صاحب سے کاف اور
مثل دونوں بی کا عدم جواز نقل کیا ہے (جب کہ در مختار ہیں امام صاحب اور امام محمد دونوں سے جواز کاف (اور عدم جواز مثل ایک روایت ہیں
اور دونوں کا مطلقاً جواز دوسری روایت میں نقل ہوا تھا) بظاہر امام صاحب نے جواز سے رجوع فرمایا ہوگا تو پھر امام ابو یوسف وامام محمد نے بھی
کراہت ونا پہندیدگی کا فیصلہ فرمادیا۔ واللہ اعلم و علمہ اتبم و احکم۔

و ما یعد فر من الاصواد علی التقاتل ال حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں بدکرداروں کے خوف کا ذکر ہے جو نفاق معصیت و
بدکرداری میں جٹلا ہیں اور ڈر ہے کہاں سے نفاق گفر تک نہ بننی جا کیں اور پہلے خوف صالحین کا ذکر ہوا تھا جو باوجود سلاح وگوکاری کے نفاق عملی سے
ڈرتے تھے کیونکہ وہ لوگ انبیاء کیم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف وخشیت والے تھے لیس ان کا خوف بھی غایرے احتیاط وتقوی کے سبب تھا۔
و فعاللہ کفو ' کوئی کہ سکتا ہے کہ فسوق کے مقابلہ میں یہاں گفر سے مراد وہ بی گفر ہوسکتا ہے جو ملت سے خارج کر دے حالا نکہ یہ
فرہ ب الل حق کا نہیں بلکہ خوارج ومعتز لہ کا ہے جواب یہ ہے کہ گفر سے مراد فسوق بی کا آخری درجہ ہے جس کی سرحد گفر سے مائی ہے اس کی
شناعت و برائی گوتغلیظا کفر سے تعبیر کیا گیا۔

حفرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ میرے نز دیک بہتر جواب رہے کہ حدیث ندکور بیں قرآن مجید کا اتباع کیا گیاہے تن تعالی نے عمد ا قتل موکن کی سز اخلود تارفر مائی تھی' جو جزاء کفر ہے اس لئے حدیث بیں بھی قبال مومن کو کفر فرمایا گیا' یہ بحث الگ ہے کہ خلود نار سے مراد آ بہت میں کیا ہے اور رہا مربھی جدا ہے کہ فقہا ایسے خص پر دنیا بیس کفر کے احکام نافذ نہیں کرتے' دوسرے حدیث میں وہ تعبیرات اختیار کی گئی ہیں جو زیادہ سے زیادہ عمل پراکسانے والی ہیں اس لئے بھی ان میں تشدد سے جارہ نہیں۔

بحث رجال: ابتداء میں ہم لکھ آئے ہیں کہ حافظ ابن جمر نے تہذیب میں جمر بن عرع وراوی حدیث الباب کے لئے بخاری مسلم اور ابودا وَد و نسائی کا مسلم کا نہیں اس وقت اس کے بارے میں خلجان ہی رہا' پھریہی سوچا کہ تقریب میں طباعت کی غلطی ہوگئی ہے گئر پھر جافظ عینی کا کلام پڑھ کروجہ مغالط بچھ میں آئی جوذکر کی جاتی ہے لکھا کہ بیخ قطب الدین نے اس کو بخاری میں طباعت کی غلطی ہوگئی ہے گئر میں کہتا ہول کہ ایسانہیں ہے کے منفر وات میں سے قرار دیا ( یعنی یہ کہ جمہ بن عرع و و سے صرف بخاری نے روایت لی ہے مسلم نے نہیں لی اگر میں کہتا ہول کہ ایسانہیں ہے بلکہ مسلم نے بھی اس سے روایت کی ہے حافظ مزی نے اس پر تنجید کی ہے۔ البتہ صاحب کمال نے ابودا وَدیرا خصار کیا تھا' اس لئے ممکن ہے حافظ ہے دی ہو والد المحال نے ابودا وَدیرا خصار کیا تھا' اس لئے ممکن ہے حافظ ہے دی ہو والد المحال ہے البتہ حال ہے البتہ حال ہے البتہ حالے کے تقریب کی ترتیب و تالیف کے وقت اس کا لحاظ کیا ہویا اس کو ترقیح دی ہو والد المحل

ایم افا وہ علمیہ: حدیث عبداللہ بن مسعود 'لما نزلت الذین امنوا ولم بلبسوا ایمانهم بظلم '' کے تحت امام نووی نے شرح بخاری بیل فرمایا۔'' اس حدیث سے فد بہب ابل تن کا جموت ہوتا ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے کفر عاکد نہیں ہوگا'' اور خودامام بخاریؒ نے بقول حضرت شاہ صاحب کآب الایمان کے اندر تو اعمال کو ایمان وعقا کد بیل واقل کیا اور ایک باب کفر وون کفر کا بھی قائم کر دیا اور بتلایا کہ عمل ذرا بھی کم ہوا تو کفر ہوگیا' گرخودی ستا ہے وی پارہ بیل باب مایکو ہ من لعن شار ب المنحمو ذکر کیا' جس کا حاصل ہیہ کہ عقیدہ درست ہونے پر کبیرہ گنا ہوں کے سبب بھی طب سے خارج نہ ہوگا' پھرامام اعظم اور امام بخاری کے مسلک بیل کم ان رہ گیا؟ اور آپ نے ویکھا کہ بنام ہوا کہ علیہ مسلک بیل افراق رہ گیا؟ اور آپ نے کہ بنام ہم بال بیل بھی جہاں کہ بنظا ہم ویکھا کہ دور کا دور ان کے مسلک بیل بیل بھی جہاں کہ بنظا ہم دیکھا دور ایک کا دویہ انکے گا ای درجہ کا فیل کو خواہ تو اور اور اور اور اور کی کہ بارے میں تخت ہوگیا ہے کھود کر ید کر دیکھا جائے گا تو خلاف بہت معمولی درجہ کا فیلے گا ای درجہ کا خبیل کہ اور اندا کہ سنتان ۔

٨٠٠ - حدثا فتيبة بن سعيد حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت السول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال انى خرحت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسر ان يكون خيراً لكم فالتمسوها فى السبع والخمس.

ترجمہ: حضرت انس نے فرمایا مجھے حضرت عبود وابن صامت نے بتلایا کہ (ایک بار) رسول القد سلی الندعلیہ وسلم شب قدر بتانے کے اس کے بابر شریف لائے استے میں (آپ نے دیکھا) کہ دومسلمان آپس میں جھکڑر ہے ہیں تو آپ نے فرمایا۔ میں اس کے نکا تھا کہ تہمیں شب قدر بتلاؤں کی فلا قلال فلال شخص جھکڑنے گئے اس لئے (اس کی خبراٹھ کی گئ اور شاید تمہارے لئے بہتر ہوا ب اسے (رمضان کی) ستائیسویں اُنٹیسویں اُنٹیسویں شب میں تلاش کرو۔

تشریخ:۔رسول اکرم صلی امتد علیہ وسلم کوشب قدر کی تعیین کاعلم دیا گیا' اوراس کی اطلاع صحابہ کو مدینے کے لئے وولت کدہ ہے باہر تشریف لائے' گر دیکھا کہ مجد نبوی میں ووسلمان کسی معالمہ میں جھڑر ہے ہیں' آپ نے اس کا جھڑا ختم فرمانے کی سعی کی' اسنے میں وہ سلمانوں کا آپس میں لڑ نا جھڑ نا خدا بات آپ کے ذہن مبدرک سے نکل گئی جوان دونوں کے جھڑنے کی قباحت کے سبب ہوئی' معلوم ہوا کہ سلمانوں کا آپس میں لڑ نا جھڑنا خدا کو خت ناپیند ہے اوراس کی وجہ سے خدا کی بہت کی نعمتوں اور دہتوں سے محروقی ہوتی رہے گئ اس لئے اس سے بہت ڈرنا چاہئے' تا ہم حضور صلی امتد میں بھی دوسری وجہ خیر کی بیدا ہوگئ' جس کا ذکر آپ نے فرمای کہ شب مسلی امتد ملیہ وسلم کی برکت سے اس علم کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری وجہ خیر کی بیدا ہوگئ' جس کا ذکر آپ نے فرمای کوشب قدر کی تلاش وجہ تجرکی بیدا ہوگئ' جو سے انواع واقسام کے قدر کی تلاش وجہ تجو سے امت کے لئے دوسری جہات خیر وفلاح کھل گئین' اور اس کی فکر وطلب والوں کوئی تعالیٰ دوسرے انواع واقسام کے انعومات سے نوازیں گئ جو بیمین کی صورت میں نہوتی۔

شب قدرباقی ہے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کے فرفعت ہے مرادیہ بیں کہ اصل شب قدر بی اٹھال گئی جیسا کہ بیٹی کہتے ہیں بلکہ اس کاعلم عیمین اٹھا ہے گیا اگر شب قدر بی باقی ندر ہتی تو پھر حضور صلی القدعلیہ وسلم جواس کو تلاش کرنے کا تھم فرمار ہے ہیں اس کا کیا فائدہ رہا۔

#### حدیث کا ربط ترجمہے

ای سے ترجمہ کے ساتھ حدیث کے ربط کی وجہ بھی سمجھ ہیں آگئ کہ جس طرح با ہمی نزاع شب قدر کے علم تعینی کے رفع کا سبب بن گیا ' ای طرح معاصی بھی حیط اعمال کا سبب بن جاتے ہیں۔

# حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ عام شار حین نے اس حدیث ہے ہے تھے کہ صرف ۲۵ ویں اور ۲۹ ویں شب میں تلاش کرو گر میں حضور صلی القد عدیہ وسلم اور صحابہ کے طریق و تعامل ہے یہ تھے اہوں کہ پورے آخری عشرہ یا آخری ہائے و نوں کی را توں میں تھاش کرو (آخری عشرہ چونکہ ۲۹ دن کے کھاظ ہے و دن کا ہوگا' اس لئے اس کوشع ہے تعبیر فرمایا۔ جوبقینی ہے ) مطلب ہے ہے کہ گویا شب قدر ان بی را توں میں ہے ایک رات میں ہوگی گر قیام شب اور عبادت ان سب را توں میں اہتمام سے ہونی جا ہے فرمایا مجھے تو ہی بات محقق ہوئی ہے وارد داعلم۔

# بحث ونظر ... برجمه حديث كي مطابقت حافظ يبني كي نظر ميں

علامہ محقق حافظ بھنیؒ نے فرمایا کہ بیشب قدر والی حدیث امام بخاری کے پہلے ترجمہ ہے متعلق ہے آخری ترجمہ ہے نہیں' اور وجہ مطابقت میہ ہے کہ اس میں باہمی جھکڑوں کی ندمت و برائی وکھلائی گئی ہے' اور بیہ بتلایا ہے کہ جھکڑ الوآ دی تاقص رہ جاتا ہے' ورجہ' کمال کونہیں پہنچآ' کیونکہ جھکڑوں میں وقت ضائع کرنے کے باعث بہت ی خیروفلاح کی باتوں ہے محروم رہ جاتا ہے۔

حضوصاجب کے جھڑ ہے جم مجرجیسی مقدی جگہیں کر ہے اور بلندا واز سے حضورا کرم سلی انتدعاً یہ وکم کی موجودگ کے وقت میں کر ہے کہ اس میں زیادہ امکان اس کا بھی ہے کہ اس کے نیک اعمال اکارت ہوجا کیں اور اس کواس بریختی کا شعور واحساس بھی نہ ہو جن تعلیے نے فر مایا ہے۔ والا تجھر واللہ بالقول کے حھر بعض کم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم الا تشعرون (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ میں آپس کی ب باکانہ تفتیکو کی طرح زورز ور سے طبق کھاڑ کر باتیں نہ کرؤ کہیں ایس بے اونی سے تہارے اعمال ضائع نہ ہوجا کیں اور اس کا احساس بھی نہ ہو)

#### حافظا بن حجر برتنقيد

حافظ مینی نے لکھا کہ یہ توجیہ (جھڑے میں آواز کاعمو یا وعاد ۃ بلند ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی کے باعث اس ہے حبط اعمال کا ڈر) کر مانی سے ماخوذ ہے گراس کو آخر کی ترجمہ سے مطابق کرنا آلہ جڑتیل کا تحاج ہے کیے بڑے ساکھ کی چیز ہے ہاں! جیسا کہ ہم نے وضاحت کی ہے اس کی مطابقت ترجمہ اول ہے بخو بی ہوسکتی ہے گر بعض شار حین بخاری نے (اشارہ حافظ ابن حجر کی طرف ہے) بڑی عجیب بات کی کہ کر مانی کی توجیہ کو اپنی تحقیق بنا کر لکھ دیا کہ' اس توجیہ سے حدیث کی مناسبت ومطابقت بھی ترجمہ سے واضح ہوگئی' جو بہت سے شار حین بخاری سے مخفی ہوگئی ہے' (فتح الباری صفحہ الم ۸۸)

ایک تو دوسرے کی تحقیق طاہر کرنا' کچر ہے بھی دعویٰ کرنا کہ یہ تو جیہ وقتیق دوسروں سے تنی ربی ہے پھراس کے ساتھ یہ بھی غلط نبی کہاس حدیث کو یہاں ترجمہ کے مطابق قرار دینا' حالا نکہ تھے مناسبت حدیث کے قریبی ترجمہ سے نبیس بلکہ سابق و بعید ترجمہ (ان پحبط عملہ ) کے ساتھ نے (عمدة القاری صغیرا/۳۲۳)

#### دوترجے اور دوجدیث

واضح ہوکہ امام بخاری نے اس باب میں دوتر بھے قائم کئے اور پھر دوحدیث لائے ہیں ترجمہ اول خوف المومن ان يحبط عمله سے مطابقت بعد والی حدیث کو ہے اور ترجمہ ثانی و ما يحذر من الاصوار کی مطابقت اول الذکر حدیث سے ہے کو يالف ونشر غير مرتب کی صورت اختيار کی گئی ہے والله اعلم۔

# قاضي عياض كي تحقيق اورسوال وجواب

قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا مخاصت اور باہمی جھڑ نظر شارع بیں نہایت ندموم اور بطور عقوبت معنویہ بین النبی ومعنوی طور پر ان کو دنیا کا عذا ہے جھٹا چاہئے 'خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرے بید کہ جن مواقع پر شیطان کا دخل و موجودگی ہو (جیسے مواقع خصومت) وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اس شخص پر بیشہہوتا ہے کہ طلب حق کے لیے جھڑ ہے کوکس طرح ندموم قرار دیا گیا؟ حافظ ابن حجر نے اس کا جواب بیدیا کہ چونکہ وہ جھڑ امسجد میں ہوا تھا (جوذکر النبی کی جگہ ہے 'فعو ہا توں کی نہیں ) اور دہ بھی ایسے وقت میں ہوا جوذکر کا مخصوص زمانہ تھا' یعنی ماہ رمضان' اس لیے وہ خدموم قرار پایا۔

علامہ عینی نے حافظ کے اس جواب کو نا پہند کیا 'اور فر ہایا کہ طلب حق کو یا اس کے لیے بفقد رضر ورت بھگڑ ہے کو کسی مقدس سے مقدی مقام مقام ووقت بیس بھی ندموم نہیں کہا جا سکتا 'لبذا جواب میہ ہے کہ یہاں ندمت کی وجہ محض طلب حق کے لیے جھگڑ نانہیں ہے بلکہ جھگڑ نے کی وہ خاص صورت ہے جوقد رضر ورت سے زیادہ چیش آئی' اور اس زیادتی کولغو کہا جائے گا' جومسجد کے اندر اور بلند آواز کے ساتھ ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جس مزید قباحتوں کا مجموعہ بن گئ اس کوخوب سجھ لو (عمدة القاری صفحہ السری)

ہم نے مقدمہ انوارالباری میں حافظ بینی اور حافظ ابن تجر کے مواز نہ میں پچھ با تیں لکھی تھیں'اب ناظرین کوان کی صحت کے بار بے تن الیقین بھی ہوتا جائے گا'اوروہ انچھی طرح جان لیس کے کہ علامہ بینی کا مرتبہ علم معانی حدیث ورجال میں کتنااو نیچا ہے'اور فقہ اصول فقہ' تاریخ' نحو ومعانی وغیرہ علوم میں تو انکی سیادت مسلم ہے' جب کہ فقہ وغیرہ میں حافظ ابن حجر کی کمزوریاں نا قابل انکار میں'افسوس کہ عمرۃ القاری ہے ہمارے ختی علاء واسا تذہ بھی بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔

امام بخاریؒ کے نہایت ہی معمدور ومقتدا ہزرگ امیر المومنین فی الحدیث عبداللّٰہ بن مبارکؒ فرمایا کرتے ہتے کہ'' امام ابوحنیفہ کے کسی استنباط کئے ہوئے مسئلہ کے متعلق میدمت کہو کہ بیامام ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ اس کونٹرح معانی حدیث مجھو'' بیاتوان کی رائے تھی' اور دھیقۃ'' امام صاحب کے تمام مسائل بالواسط معانی حدیث کی نثروح ہی ہیں۔

ہمارا خیال ہے ہے کہ امام طحاوی اور حافظ عینی کی حدیثی تالیفات بلاواسطہ شروح معانی حدیث کے بے نظیر ذخیرے ہیں' ایک کام جو نہایت وشوارتھا' امام صاحب نے اپنے دور کے محدثین وفقہا کی مدد سے انجام دیا' اور دوسرے کام کی تحکیل بعد کے احتاف محدثین کے ذریعہ عمل میں آئی۔ وللہ المحمد اولا و آخوا ۔

ممل میں آئی۔ وللہ المحمد اولا و آخوا ۔

افا دات انو رد حمد اللہ

حفرت اقدى شاه صاحب قدى سره نے اس باب كے تحت جوار شادات فرمائے بنظرافاده ان كاذكر ستفل طورے كيا جاتا ہے۔ فرمايا مقصد ترجمہ بيہ ہے كہ قبال وجدال باہمی وغيره كے نتيجہ بيں تكوين طور بر كفرے ڈرنا چاہئے كہ بيں ايمان سلب نہ كرليا جائے تشريحی تخويف مقصود نہيں ہے كيونكہ فقد وشريعت كى روسے تو اس كو كفرنبيس كہ سكتے ہيں لبندااس كوا حاديث كاتمل بھى نہيں بنا تا چاہئے جب كے مقصود صرف تعزير و تنبير ہى ہے۔ امام غزالى نے سوء خاتمہ كے دو ہڑے سبب ہتلائے ہيں۔

(۱) ایک شخص کے عقائد وا تمال غلط ہوں مثلاً بدعتی ہے شریعت کوشیح طور سے نہیں سمجھا ہے مرتے وقت اس کو منکشف ہوگا کہ جس کو وہ صواب وسیح سمجھا تھا غلط نکلا اس پراسے تو حید و نبوت ایسے بنیا دی عقائد میں بھی شک ہوجا تا ہے کہ شایداس میں بھی غلطی ہوئی ہو ایس بدعات کی غلطی منکشف ہونے پراس کوا بمانیات کی طرف ہے بھی بے اعتمادی ہوجاتی ہے جس سے ایمان سلب ہوجاتا ہے۔ (العیاذ باللہ) کی غلطی منکشف ہونے پراس کوا بمانیات کی طرف ہے بھی بے اعتمادی ہوجاتی ہے جس سے ایمان سلب ہوجاتا ہے۔ (العیاذ باللہ) گن وگار فاسق مون کا جب وقت موت قریب آجاتا ہے اور یرد واٹھتا ہے سارے معاصی سامنے ہوجاتے ہیں عذاب کا مشاہد و

ر برہ میں ہوتا ہے۔ اور میں بہورے دے رہیں ہوجا تاہے جس کے بعدائیان سلب ہوجا تاہے (العیاذ باللہ) ہوتا ہے تو خدا کی رحمت سے مایوں ہوکراس کوخدا ہے بغض ہوجا تاہے جس کے بعدائیان سلب ہوجا تاہے (العیاذ باللہ)

ہم نے دنیا بی میں دیکھا کہ ایک شخص کا بیٹا مراتو کئے لگا اے خدا تیرا بھی بیٹا ہوتا اور مرتا تو تجھے پنة چلیا' (نعو ذباللہ من ذلک) ای طرح جب ہم دنیاوی مصائب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عاصی پڑھ کا پڑھ کہ بیٹھتا ہے۔ اور خدا ہے ای کوخط و بغض ہوجا تا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اینے معاصی کے ساتھ بغیر تو بہ کے مرے گا' اور مرتے وقت عذا ب کا مشاہدہ کرے گا تو اس وقت اس کوخدا ہے کہنا پڑھ بخض نہ ہوجائے گا۔'' کلھم یہ بخاف النفاق علی نفسہ پر فر مایا کہ یہ' نز دیکا اس دا بیش بود جیرانی'' والا معاملہ ہے یہ ہیں صحابہ سب کے سب اس شان کے سے ایمان کوخوف ورجاء کے در میان ہوتا جا ان حضرات کی نظر ہروقت خداکی قدرت پر تھی' در حقیقت سارا عالم سمندر کی طرح ہے' جس

میں موجیں اور طوفان بین ہم سب اس کے گرداب میں بھنے ہوئے ہیں اور مآل کا رکین آئندہ کی نجات وہلا کت ہم سے عائب ہے۔

لہذا خوف ورجاء دونوں ہی کا وجود تھے معنی میں ہونا چاہئے مضرت فاروق اعظم کا مقولہ ہے کہ اگر محشر میں بیندا ہوجائے کہ سب دوزخ میں جنس کے صرف ایک جنت میں جائے گاتو میں مجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں (بیدجاء کا کمال ہے) اور اگر برکس اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گئے صرف ایک دوزخ میں جائے گاتو میں بہی مجھوں گا کہ وہ میں ہوں (بیخوف کا کمال ہے) اور اگر برکس اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گئے صرف ایک دوزخ میں جائے گائی ہیں بہی مجھوں گا کہ وہ میں ہوں (بیخوف کا کمال ہے) بیاس مقدی ذات کا مقولہ ہے جس کا مرتبیا مت

محربیمی دوسرے نبسر پر ہے اور بیہ ہے جھے مجھودورایت دین کی اس سے بٹ کرجو کھے ہے دہ الجیس کا فلسفہ ہے جس کو بیس مجون فلاسفہ کہا کرتا ہوں۔
ولم یصووا علی مافعلوا و هم یعلمون پر فر ہایا کہ یہ و هم یعلمون کی قیداحر از کنیس ہے بلکہ مزید تھے کے لیے ہے علامہ
ابن منیر نے قرآن مجید کی تمام قیود کا بیان مفصل کیا ہے کہ کہاں کیسی ہے۔ جزاہ القد قیر الجزاء اصرار سے اشارہ اس اثر کی طرف ہے جور ندی
شریف میں حضرت ابو بکر صدیق سے مرفوعاً مروی ہے۔ ما اصومن استغفرو ان عاد فی الیوم سبعین مو ق (جو گنا ہوں سے تو بو
استغفار کرتارہے اگر چددن میں سرتر بار بھی گناہ کرے تو وہ اصرار معصیت کا مرتکب بیس ہے طافظ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اصرار کے بارے بیل علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں اور بغیراصرار کے کہرہ کیں جہرہ کیں ہوتے رہیں گےتو وہ کبیرہ بن جائیں کبیرہ کبیرہ کبیرہ کبیرہ بین جائیں کے دور کیں مطلب سے کہ اصرار کے ساتھ لیمنی ہوں گےتو طاہر ہے کہ وہ کفر کی سرحدوں سے قریب کرتے جائیں گئے صرف کبیرہ کی صرحدوں سے قریب کرتے جائیں گئے صرف کبیرہ کی حدیث ندر ہیں گے۔ وفقنا اللہ کلنا لما یعب و یو ضعے'۔ آھین.

" لا حبو سكم " رفر ما يا كه حضور سلى الله عليه وسلم صرف اس سال كى شب قدر بتلا نا جا بيت تفيه

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام اولا حسان وعلم الساعاو بيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جآء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذالك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان و قوله تعالىٰ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

حضرت جریل علیہ السلام کارسول الندسلی علیہ وسلم ہے ایمان اسلام احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال اور (اوراس کے جواب میں) نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ' پھر (اسی روایت میں) رسول اللہ نے فرمایا ' کہ جبریل تہمیں (لیعنی صحابہ گو) تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے بیماں آپ نے ان تمام باتوں کو دین ہی قرار دیا 'اور جو با تیں ایمان کی آپ نے عبدالقیس کے وفد ہے بیان فرما کیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ' جوکوئی اسلام کے سواکوئی دوسرادین اختیار کرے گاتو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔

9 ٣ حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم اخبر نا ابو حيان التيمى عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال كان البى صلى الله عليه وسلم بارذاً يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال ان تومن بالله و ملئكته و بلقائه و رسله وتومن بالبعث قال ما الا سلام قال الاسلام ان تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلوة و تؤدى الزكوة المفروضة و تصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تره فانه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل و لا اخبر ك عن اشراطها اذا و لدت الا مة ربها واذا تطاول رعاة الابل ابهم فى البنيان فى خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية ثم ادبر فقال ردوه فلم يرو شيئاً فقال هذا جبريل جآء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان.

تشریک۔ ایمان اسلام اور وین میر بنیا دی لفظ ہیں جن سے ان اصولوں کی تعبیر کی جاتی ہے جن پر ایک مسلمان یقین رکھ ہے نہیں ہوت کہ بیر تنبین کو اسلام کے عنی اطاعت بیت کہ بیر تنبین کو اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے بین اور دین ایسے متعدد معنی اپنے اندرر کھتا ہے جس سے ایک مخصوص طرز زندگی مرادلیا جاتا ہے جسے عام اصطلاح میں ملت اور مرب کے جین اور دین ایسے متعدد معنی اپنے اندرر کھتا ہے جس سے ایک مخصوص طرز زندگی مرادلیا جاتا ہے جسے عام اصطلاح میں ملت اور مذہب ہی کہتے ہیں اس بھی واطاعت کے لیے جن مراسم اور توانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ دین کہلاتے ہیں گر بھی بھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی میں استعال کر لیا جاتا ہے جس کی متعدد مثالیں قرآن مجیدا درا حادیث میں استعال کر لیا جاتا ہے جس کی متعدد مثالیں قرآن مجیدا درا حادیث میں موجود ہیں۔

پحث و نظر: حدیث البب مشہور و معروف حدیث جریل ہے جواعمال کوابیان سے زائداوراس کے مکملات ماننے والوں کی برقی واضح ولیل ہے کیونکہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے اول ایمان کے بارے بیں سوال کیا' استخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسر اجواب ارشا وفر مایا معلوم ہوا کہ و تون ایک دوسر سے متفائر ہیں حال تکہ امام بخاری فرمایا معلوم ہوا کہ و تون ایک دوسر سے متفائر ہیں حال تکہ امام بخاری نے دونوں کو متحد بجھتے ہیں اوراسی کو پوری کتب الایمان بیں تابت کر رہے ہیں اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے ام بخاری نے اس حدیث کا ایک بڑا عنوان قائم کیا' جس کے بین حصے کے ایک بین اشارہ سوال جرئیل علیہ اسلام کی طرف کیا کہ ان کے جواب بین آ ب نے جتنی چیزیں بیان فرما کیس و و سب دین کا مصداق ہیں وورس اشارہ اس جواب کی طرف کیا جو نمی کریم صلی اللہ علیہ و کہ میں ایمان کا مصداق میں وورس اشارہ اورا تی ل جواب کی طرف کیا کہ اسلام کی طرف کیا کہ اسلام اور دین ایک بی وورس نے نظر کی تا تمد ہیں ایم درجہ رکھتی ہوا کی وین تعداد ایسی قائم کی 'جس سے عنوان میں ہوا تھا اور اب حدیث جرئیل آئی جودوس سے نقط نظری تا تمد ہیں ایم درجہ رکھتی ہوا اس میاس طرح ترجہ و عنوان مگایا کہ ما ان کم خلاف مقصدہ و سے اصل حدیث الب جی گائی تصول مقصد کی کوایک دوسری حدیث و فدعبر القیس والی ہورا کیا۔ جوال کی کی کا کی کی ایک تربی کی تاکید ہیں ایم درجہ رکھتی ہو تا کی جودوس سے نوان مگایا کہ کم اذکم خلاف مقصدہ و سے اصل حدیث الب بیس مین الایمان کے تو آئی کی دورس کی کی تاکید گی کا کی آئی ہور کی کی تاکی گیا تی گیا ہی ایک تا ہو کہ کی باب اداء المنحصس میں الایمان کے تو آئی تی ہیں 'جاورس میک کی تاکی گیا تھائی گی کی تاکہ کی کیا تھیں ایک تارہ کی گیا تھیں گیا تھیں گیا تھی گیا تھیں گیا تھی گیا تھیں گیا تھیں گیا تھیں گیا تھیں گیا تھیں گیا تھیں گیا تھی

حافظا بن حجر كي تصريحات

اس موقع پر جا فظا بن تجرِّ نے فتح الباری صفحہ ا/ ۸۵ نم سرجو کچھ لکھاوہ چونکہ نہایت مفیداور مناسب مقام ہے لہٰڈااس کوذکر کر کے پھر حضرت شاہ صاحب کی رائے عالی کھی جائے گی ان شاءالقد تعالیٰ۔ حافظٌ نے لکھا۔

" پہام معلوم ہو چکی ہے کہ امام بخاریؒ کے نز دیک ایمان واسلام وونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور حدیث جرئیل کے سوال و جواب کا مقتصیٰ دونوں میں تغایر ہے ایمان مخصوص امور کی تقعدیق کا نام ہے اور اسلام مخصوص اعمال کے اظہار کا 'اس لئے امام بخاری نے اس کارخ 'تاویل کے ذریعیا پٹی رائے اور طریقہ کی طرف لوٹا ٹا جا ہا ہے۔

# حافظ کے نزد کیک ماحصل کلام بخاری ا

پھر آ گے و هابين لمو فد عبد القيس پرلکھا: کروہاں ہے معلوم ہوا'ايمان واسلام ايک بی چيز ہے کيونکہ بہال حديث جرائيل ميں جن امورکوا يمان فرمايا' وہاں ان کواسلام فرمايا ہے' آ بت قرآ فی ہے بھی معلوم ہوا کہ اسلام دين ہے اور خبر الي سفيان ہے معلوم ہوا کہ ايمان دين ہے اور خبر الي سفيان ہے معلوم ہوا کہ ايمان دين ہے ان امورکا اقتضاء بھی ہے کہ ايمان واسلام امروا حدہ ہام بخاری کے کلام کا مصل ہوا۔ دورا کیں ہے ان وانداسفرائی نے اپنی میں مزنی (صاحب امام شافعیؓ) ہے بھی دونوں کے ايک معنی میں ہونے کا جزم ويقين نقل کيااور فرمايا کہ دورا کیں: -انووانداسفرائی نے اپنی میں مزنی (صاحب امام شافعیؓ) ہے بھی دونوں کے ایک معنی میں ہونے کا جزم ویقین نقل کیااور فرمايا کہ

کے بظ ہر حافظ کے لفظ تاویل (عمی وَ) کی وجہ یہ بچھ ش آئی ہے کہ صدیث جریل ش اسل م وائیان کے شخد المعنی ہونے کی صورت دشوار شی اس لئے صدیث وفعہ عبد اللیس کی طرف و بن کوشفل کی گیا ورا لیک آئی ہے کہ صدیث جی گئی حالا نکہ یہال مناسب بھی تھا کے مرف وہ عنوان وتر جمۃ الباب و کرکیا جا جو صدیث جریک کا منتصل ہے اس کیسے باب صوال حسویل عن الابعان و الاسلام و الاحسان و علم الساعة الح بہت کافی تھا حدیث وفد عبد القیس کے موال و جواب وغیرہ کو یہال تر جمہ ش زاکد کرنے کا بجراس کے کیا فاکدہ نکا اگر ذبین خاطب کو حدیث الباب سے بٹا کر دوسری طرف متوجہ کردیا گیا تا کہ صدیث الباب کی وجہ سے بٹا کر دوسری طرف متوجہ کردیا گیا تا کہ صدیث الباب کی وجہ سے اس کا وجواب و غیرہ کی دائے کوضعف نہ بچھ جائے واللہ اللم بخاری کے ترجہ الب بٹر جمہ ہے بلکہ بعض شخوں میں باب کا لفظ بھی نہیں ہے اس کا فظ بھی نہیں ہے اس کے اس کے تحت وافق بھی جے دائے ورکویا ہام بخاری آئی زبان حال سے اس کی تا تیر بھی لین چاہتے ہیں۔ واندا بھی۔

یں نے خودان سے ایس سنا ہے کیکن امام آخم سے اس امر کا جزم دیفین نقل کیا کہ دونوں متفائز اورا لگ الگ جیں اور دونوں اقوال کے متعارض دلاکل ہیں۔ ملامہ خطالی نے کہا کہ '' مسئلہ فدکورہ میں دو بڑے اماموں نے جدا جدا تصانیف کیں 'اور دونوں نے اپنی اپنی تا تد میں بہ کثرت دلاک فرکر کئے' جوا یک دوسرے سے متبائن ومتفتاد ہیں اور حق بدہ کہ ایمان داسلام میں باہم عموم وخصوص کی نسبت ہے کیونکہ ہرمومن مسلم ضرور ہوتا ہے اور ہرمسلم کا مومن ہوتا ضرور کی نہیں'ائتھی ' سحلامہ ملے حضائے۔

امر مذکور کامقتھی ہیے کہ اسلام کا اطلاق ایک ساتھ اعتقاد وعمل دونوں پڑئیں ہوگا' بخلاف ایمان کے کہ اس کا اطلاق ان دونوں پر ہو گا'اس پراعتر اض ہوگا کہ آیت و رضیت لمکم الاسلام دینا میں تو اسلام مل داعتقاد دونوں کوشامل ہے کیونکہ بداعتقاد حاش کا دین خدا کو پندنیس ہوسکتا اورای سے مزنی اورا بوجمہ بغوی نے استدلال کیا ہے۔انہوں نے حدیث جرئیل بڈاپر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ:۔

"آ تخضرت على الله عليه وسلم في يهال اسلام كوظا برا عمال عضعاتى كيا باورا يمان كو باللنى اعتقاد عن مراي كرناس كي نبيل عبد المان عند المان المنافر المان المناد المان المنافر الم

#### حافظ كافيصله

ان اقوال کونقل کرنے کے بعد حافظ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی ملاحظہ ہوتام دلائل پرنظر کرنے کے بعد پھی تھی ہوں کو ایک وہرے کوسٹن میے اس اسلام دونوں کی الگ الگ بی حقیقت نفویہ بھی ہیں کیکن ہرایک دوسرے کوسٹن میے اس لخاظ سے کہ ایک دوسرے کوسٹن میں ہوسکا۔ ایسے بی ایک خوش الخاظ سے کہ ایک دوسرے کوسٹن میں ہوسکا۔ ایسے بی ایک خوش افظ ہوئے کہ کامل مسلمان نہیں ہوسکا۔ ایسے بی ایک خوش اعتقاد خوش بغیر عمل کے کامل مسلمان نہیں ہوسکا اور جہاں کہیں اسلام کی جگہ پر ایمان کا بیاایمان کی جگ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے ایا لیک کو بول کر دونوں کا جموعہ مراد ہوتا ہے وہ بطریق مجاز ہے اور موقع وکل سے مراد کا تعین ہوجایا کرتا ہے مثلاً اگر دونوں ایک ساتھ مقام سوال ہیں جمع ہو جا کیں تو دونوں کے حقیق معنی مراد ہوں گے اور اگر دونوں ساتھ مذہوں یا سوال کا موقع نہ ہوئو تو مقامی قرائن کے لحاظ داعشبار سے حقیقت یا می زمودوں کریں گری بھی ہی بی دونوں کا مداول و مصدات پر محمول کریں گری بھی ہیں بی بی نے ائل سنت والجماعات والی اسلام میں اتحاد کر ہوں تو ایک دوسرے کے ممن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسرے کے محمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسرے کے محمن میں شامل ہوا کرتا ہے ای مساوات نقل کی ہے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کا می واری کی کہ وہ ایک ان واسلام میں آخر این سے ان کا میک کو این سمتا ہی کی کام کا محمل مدول حدیث جبر یل مساوات نقل کی ہے اور ان کے اور ان کا کول حدیث جبر یل مساوات نقل کی ہے اور ان کے اور ان کے

# فيصله حافظ كينتائج

حافظ ابن جُرُکی فدکورہ بالانقری سے مندرجہ ذیل امور پرروشن پڑتی ہے (۱) امام بخاری کی رائے ایمان واسلام کے اتحاد کے بارے میں صدیت جرئیل سے مطابق نہیں اس لیے امام بخاری نے اپنی رائے

ا منا برے کرمزنی سے امام احدی شخصیت اور رائے بہت بلندو برتر ہے۔

ك تائيد كے ليے دوسرے رائے تاویل كا فتيار كئے۔

(۲) امام بخاری نے جس قدرز وراعی ل کواجز اءایمان ٹابت کرنے کے لیےصرف کیا تھا' وہ حدیث جبریل میں پہنچ کر ہے اثر ہو گیا' کیونکہ جا فظ ابن ججر ہی کے فیصلہ سے حدیث جبریل اس مدعا کے خلاف ہے۔

(۳) اہام بخاریؒ نے جو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ سلف ہے ایمان کے معنی قول وعمل ہی ٹابت ہے اورائی وجہ سے اہام بخاری نے بڑی نارائسٹی کا اظہار کر کے ایسے لوگوں سے سے بخاری ٹیں روایت نہیں کی جنہوں نے ایمان کارکن و بڑز عمل کوئیں سمجھا وغیر و علاوہ اس کے کہ ان کا ایس تشدوہ ہاری سابقہ معروضات سے بے کل ثابت ہو چکا ہے بہاں جافظ کے فیصلہ سے بھی حق وانصاف نہیں ٹھیرتا کی کونکہ حافظ لا لکا کی وابن سمعانی جیسے محتقین نے اہل سنت کا وہی مسلک قرار دیا ہے جو اہام ابوصنیفہ وغیرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قابل روقر اردیا گیا تھا۔
لیکن خدا کی نقد بر میں ایسا بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس پھر کو معماروں نے روکر دیا وہی پھر ساری معاوم نہ تھا کہ ایسے بے علم استحکام کا بڑا سبب بنا امام صاحب کے بارے میں اہام بخاری نے بے علم کی تعریض کی جو نہ چا ہے تھے گئی افراد ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ہزار ہا اہل علم امام صاحب کی شاگر دی پرفخر کریں گے بلکہ خود عبداللہ بن مبارک بھی فخر کرتے تھے جس کا علم شایدام بخاری کونہ ہوسکا۔

ناظرین بخوبی واقف میں کہ ہم اہام بخاری قدس سرہ کی جلالت قدر ہے ایک لیے کے لیے بھی عافل نہیں ہیں اور ہم نے ان کی طرف سے دفاع کاحق بھی اوا کیا ہے' ان کی علمی وحدیثی بلند پایہ خدمات واحسانات ہے بھی ہماری سب کی گردنیں بھی ہوئی ہیں گر جہال حق و انصاف کی بات کہنے کی ضرورت بیش آئے گئ اس کامقام ومرتبہ ہر شخصیت ہے معمولی نہیں بلکہ نہایت ہی بلندو برتر ہے' ہمارے نزویک انبیاء علیہم السلام کے سواکوئی معصوم نہیں اور صحابہ کرام کے سواکوئی شخصیت تقید ہے بالا ترنہیں ہے' ہم اپنے نہایت ہی محترم ومقلد پیشوا وا مام ابو صنف رہت اللہ علیہ کو بھی معصوم نہیں بھیتے' اور ان کی بھی جو بات قرآن وحدیث کے معیار پر پوری نداتر کی اس کو ترک کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں ایک جانی عالم نے ہمیں لکھا کہ اگرامام بخاری پر تقید کرنی تھی۔

تو شرح حدیث کے لیے کسی اور کتاب حدیث کوا نقیار کرنا تھا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ ایٹے تخص کوجا الی عالم کا خطاب دیا کرتے تھے۔ جو بظ ہرلکھ پڑھا ہونے کے باوجود کسی علمی بات کو بچھنے کی صلاحیت ہے محروم ہوئیا اس کو بچھنے کی کوشش نہ کرے احادیث ہخاری کی اصحیت وا ہمیت ہے کون اٹکار کرسکتا ہے' لیکن اس کے ساتھ فقہ البخاری تو واجب التسلیم نہیں نہاس کو تنقیدے بالا کہد سکتے ہیں۔

حدیث جبریل کی اہمیت

بات لمی ہوگئی بہاں ضروری بات بر کہنی ہے کہ امام بخاری نے حدیث جریل پر جوز جمۃ الباب باندھاہے وہ بات کو گول مول مناوینے کی

علامہ نو وی نے خطابی سے نقل کیا کرسی کے کہ ایمان واسلام میں عموم وخصوص ہے ہرمومن مسلم ہے کیکن ہر مسلم کا مومن بھی ہونا ضروری نہیں 'اور جب بیہ بات ثابت ومحقق ہوگئ تو تمام آیات کی تغییر سیح ہوگئی 'اوراعتدال کی صورت پیدا ہوگئ پھر فرمایا کہ ایمان کی اصل تقدیق ہے اوراسلام کی اصل استسلام وانقتیاد ہے۔ (شرد تا ہی رئ سنی؛ ۱۵۱)

حضرت شاه صاحب کی مزید حقیق

اب اس تحقیق انیق ہے ایک قدم اور آگے بڑھانے کے لیے ہمارے حفرت شاہ صاحب قدس سرہ کی مزید تحقیق سنے! فرمایا امام بخار ٹی کی طرف ہے اس موقع پران کے جواب کی ووہی صور تیں ہو سکتی ہیں ایک بید کہ حافظ کی وضاحت کے مطابق چونکہ کسی مقام پر دونوں الفاظ کے ایک جگہ یا ایک سوال ہیں جمع ہوجائے پران کی تشریح الگ ہو سکتی ہے ایسے ہی یہاں حدیث جریل ہیں بھی ہوا ہے اگر چامام بخار ٹی اس تعالی ہوں تے جی تو ان کی تشریح اللہ ہو سکتی ہے ایسے ہی یہاں حدیث جریل ہیں بھی ہوا ہے اگر چامام بخار ٹی اس تعالی ہوں تو ایک ہوتے ہیں تو ان کے معانی ہیں فرق کر دیا جاتا ہے الگ استعالی ہوں تو ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں اور اس کی تائید ہیں امری حدیث عبدالقیس والی اور آیت ہیش کردی۔

د وسری صورت میہ سبے کہ دین واسلام کا اتحاد تو آیت ہے اور اسلام وایمان کا اتحاد صدیث عبدالقیس سے ہی پہلے ٹابت شدہ وان کر حدیث جبریل کے تغامر کومقامی وعارضی تغامر محمول کریں۔

امام بخاری کا جواب محل نظر ہے

لیکن حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کے جواب کی بیددونو ن صور تیں گل نظر ہیں کی کونکہ مقامی تغایر کی بات جب چل عق ہے کہ دونو ن لفظ ایک بی عبرت ہیں دفعقہ داحدۃ سامنے آج ہے ناکہ بیکبنا درست ہوسکتا کہ مجیب نے مترادفات کی طرح رعایت کر کے الگ الگ وضاحت کردی نیمان تو بیصورت ہے کہ حفرت جبر مل علیہ السلام نے ایمان کے بارے ہیں سوال کیا اور حضورا کرم صلی امتدعلیہ وسلم اس امر سے بالکل ف لی الذبین ہیں کہ سائل کی جو العداسلام کے بارے ہیں سوال کرے گا'اس لیے آپ کے نزدیک ایمان کی جو کہ بھی حقیقت تھی وہ ہے کہ دکاست بیان فر مادی نظراس سے کہ اسلام کا مغبوم کیا ہے بھر جب اسلام سے سوال کیا گیا تو اس پر بھی آپ نے ای نوعیت سے صرف اس کی حقیقت واضح فر مادی نبذا فرق مقامی کے اعتبار سے جواب یہاں نبیں چل سکتا' ہاں! اگر تمام سوالات ایک مرتبا یک عبارت میں آ ہے ہوتے اور پھر حضور صلی التدعیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے تو اس جواب کی گئی کش ہوتی۔

د ونول حدیث میں فرق جواب کی وجہ

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میرے نزویک دونوں حدیثوں میں جواب کے فرق کی وجہ یہ ہے کہ جواب سائل کے علم و

استعداد کے مطابق ہوا کرتا ہے' آنخضرت ملی التدعلیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال اوران کے حال ہے ان کے علی کمال و فطانت کا انداز ہ فر مالیاتھا' لہذا جواب بھی ان کے حسب حال دیا کہ تفصیل فر ماکر تحقیقات علمیہ بیان فر ما تھیں اور ایمان واسلام کی حقیقت اللہ اسلام کی حقیقت اللہ اللہ کا فی سمجھا' حقائق بیان الگ الگ کھول دی 'اور منہام بن نقلبہ کو آپ جانے تھے کہ ابھی موٹا موٹا اسلام لائے بین ان کو اجمالی طور سے جواب دینا کافی سمجھا' حقائق بیان کرنے کی طرف توجہ بین فر مائی اور اس طرح دوسرے مواقع پر بھی موٹا موٹا اسلام وایمان تشہد وعبا دات وغیرہ بنا دیں۔

واعظ ومعلم كي مثال

غرض دونوں حدیثوں میں الگ الگ جواب خاطبین کی رعابت سے ہے جس طرح ایک واعظ اپنے وعظ میں عوام کو ترغیب و تر ہیب کے لیے ضعیف احادیث بھی سناتا ہے اوران کا تفصیلی حال بیان نہیں کرتا کہ کون کی احادیث کس درجہ کی ہے۔ تارک صلوق کو کا فر کہد دیتا ہے اور کفر دون کفر کی بحث ان کے سامنے نہیں کرتا کے ونکہ دوان چیز وں کوئیس سمجھ سکتے کی ایک معلم و مدرس کے لیے اس سے چارہ نہیں کہ دوہ ہر مسئلہ کی حقیقت بتلائے اس کے بارے میں جو پچھ مسامحات ہوئے ہیں ان پر تنبیہ کرے مسئلہ کے متعلقات اور مالہ و ماعلیہ کی تفصیل کریے کہ کونکہ وہ اپنے مخاطبین کے کا خاصل اخلے محمل میں اعطاء ممل خوب سمجھ لو۔ کیونکہ وہ اپنے مخاطبین کے کا خاصل افاضة علم و بیان حقیقت ہے بخلاف حدیث وقد عبد القیس کے کہ اس کا مقصد صرف انتمال کی ترغیب ہے اس میں اجمال و تسام کے کہ اس کا مقصد صرف انتمال کی ترغیب ہے جس میں اجمال و تسام کے جس سکتا ہے اور مربیب میں تفصیل کوئرک کیا ہے۔

ایمان کاتعلق مغیبات ہے ہے

الا بعان ان تو من بالله الخ پرحضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلہ میں اشیاء خائبہ کا ذکر فرمایا 'جیسا حافظ ابن تیمینہ کی تحقیق ہے کہ ایمان کا تعلق صرف مغیبات سے ہوتا ہے 'ای لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا' معلوم ہوا کہ اعمال کے اجزا ونہیں ہیں۔ جوامام اعظم ودیگرا کا ہروسلف کا مسلک ہے۔

#### لقاءالله كامطلب

ایمان کے تحت ایک جزوا بیمان بلقاءالقہ بھی فریا ہے علامہ خطائی نے فرمایا کداس سے مراوآ خریث میں جن تعلیے کاویدار ہے لیکن امام
نووی نے اس کے خلاف کہا کہ لقا سے دویت مراوئیں اس لیے کہ کوئی محف اپنیارے میں یقین سے ٹیس کہ سکتا کہ اس کورویت حاصل ہوگی رویت کا
مدار بحالت ایمان مرنے پر ہے اور کسی کواپنے خاتمہ کا علم نہیں ہے اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ یہاں مراوسرف اتنی بات پرایمان لا نا ہے کہ جن تعالی کی
رویت امرواتی اور جن ہے اور آخرت میں حاصل ہو سکتی ہے امراد سے ہے کہ اس دنیا ہے دار آخرت کی طرف انتقال ضروری ہے جہال لقاء خداوندی ہوگا کہ ہے کہ کہ کو کو وہوگا اور کسی کونہ وگا اس سے یہاں بحث نہیں ہے (شروح ابتحاری صفح الاس)

# حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ لقاء خداوندی ہی کا وہ عقیدہ ہے جس سے فدہب اسلام کو دوسر سے باطل فداہب عالم سے براا تمیاز حاصل ہوتے ہیں اور ہوتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ دین ساوی کا ہے اہل ہونان کا عقیدہ یہ تھا کہ جتے علوم حقہ ہیں وہ ارواح کو ابدان سے جدا ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اللہ اگر کہا جائے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کو یہاں بھی رویت باری کا شرف حاصل ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو یدار کا شرف اس دار دنیا ہیں حاصل نہیں ہوا ۔ (عمرة القاری صفحہ السمال کا حسن ہوا کہ کھوے علیا ہی ہوا ہے جس پر دنیا کا اطلاق تنہیں ہوتا۔ (عمرة القاری صفحہ السمال)

تمام چیزیں ان کے سامنے ہوج تی ہیں' جن سے ارواح کو ہڑا سرور دابتہائی حاصل ہوتا ہے اور یہی ان کی جنت ہے۔اورا گروہ علوم حاصل نہ ہول یا خلاف واقع حاصل ہوں تو وہ ان ارواح کے لیے ابدی غم والم کاموجب ہوں گئاورو ہی ان کے لیے بطور عذاب وجیم ہوں گے۔

### فلسفه بونان اورعقول

ان کے یہاں ملائکہ کی جگہ عقول میں اور فلسفہ بونان کا حاصل میہ ہے کہ انڈرتعالے ایک سیر ہے عقل اول تین پاؤ عقل ٹائی آ دھ سیر اور عقل ٹالٹ پاؤ کے بہاں محال ہے۔ تجر ہے اوراک طرح دوسری عقول درجہ بدرجہ میں انہوں نے عقول کے لیے بھی علم محیط دغیر ہاتا ہے جوشرک ہے اور لقاء خداوندی ان کے بہاں محال ہے۔

#### ولوتاواوتار

ہندوستان کے ہندو ند ہب والے اجسام میں حلول الوہیت کے قائل ہیں اور ان کو دیوتا 'اوتار وغیرہ کہتے ہیں ان کی عبادت بھی کر ہے ہیں 'اور تنائخ مانے ہیں' وہ بھی دین ساوی کے طریقہ پرلقاء خداوندی کے قائل نہیں۔

# اسلام ميس لقاء التدكاعقيده

جارے بہال لقاء خداوندی کا کھلاعقیدہ ہے قدمن کان یو جو القاء ربد فلیعمل عملاصالحا ولا یشوک بعادہ ربد احدا (کہف)''یس جس کوالقد تعدا ہے کہ پھے بھلے کام احدا (کہف)''یس جس کوالقد تعدا ہے سے ملئے کاشوق ہو۔ (یاس کے سامنے حاضر کے جانے کا خوف ہو۔) اے جائے کہ پھے بھلے کام شریعت کے موافق کر جائے اور القد تعدا کی عبادت میں طاہر و باطن کی کوبھی کی ورجہ میں شریک ندکر کے بعنی شرک جلی کی طرح شرک خفی سے بھی پختار ہے''۔ اللہم اجعلنا محلنا معن یو جو لقاء ک یار ب

#### مسافتة درميان دنياوآ خرت

حضرت شاہ صاحبؒ نے مناسبت مقام ہے بھی افادہ قرمایا کہ اس دنیا اور دار آخرت کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہے جس کوقطع کر کے وہاں پہنچیں گے بلکہ اس دنیا کے درہم برہم بونے پڑای میں ہے بھوٹ کر آخرت نمودار بوجائے گی اور بھی اس کا مقام ہوگا 'جس طری کہ زمین کے اندرد لی ہوئی گھٹی کے بھول بھٹنے کے بعد درخت نکل آتا ہے میں نے اپنے ایک فاری قصیدہ میں برزخ 'حشر وشراوراس کے دافعات کی تمثیل بیش کی ہے۔

احسان كي حقيقت

شار جین حدیث سے احسان کی دوشر جیس منقول بین ایک کو حافظ این تجرو غیرہ نے اختیار کیا دوسری کوعلامہ نو وی نے اپنی بیہ کہ آتخ ضرت صلی اللہ عبیہ وسلم نے احسان کی حقیقت سمجھانے کے لیے دوحالتوں کی طرف اشارہ فر مایا ان بیس سے اونے پر درجہ کی حالت یہ ہے کہ انسان اسپ قلب سے مشاہدہ تق اس طرح کرنے لگے کہ گویا اس کواپٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اورای کی طرف آپ نے کا مک تو اہ سے اشارہ فر مایا ہے دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے قلب پر مشاہدہ تق کا غلبہ تو نہیں ہوا گراس کے قلب بین آئی صلاحیت بیدا ہو پہلی ہے کہ وہ اس امر کا استحفار ضرور کر سکت کہ کو تا ہے کہ اس کے جرحال سے مطلع بین اوراس کے ہم کم کود کھر ہے بین۔ اس کی طرف آپ نے فافہ یو ایک سے اشارہ فر مایا گویا مسان سے دو حال بین ایک وہ جوانیان کے لیے بطور حال وصف وصف نفس بن جاتا ہے اس کو مشاہدہ تق کا شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ دوسرا درجہ علم وعقیدہ کا ہے کہ دی تو بی استحضار کی گئید ہے حال دوصف اس پر غالب ورائخ ہو جاتا ہے دوسرا درجہ علم وعقیدہ کا ہے کہ دی تو بی کے بعد حال بن جاتی ہے مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ہے کہ شاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ہے کہ کیفیت بی کہ کے مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ہے کہ کیفیت بی مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ہے کہ کیفیت بی مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ہا تا ہے کہ مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ہے۔

غرض شارع بیہ ہے کہ اگر پہلی حالت کسی کو حاصل نہ ہوتو دوسری کم درجہ والی تو ضرور بی حاصل ہونی جا ہے' گویا مطلوب دونوں ہی ہیں' اول اس لیے ارفع واعلٰ ہے کہ وہ کمال استغراق کی صورت اور حال دصفت نفس ہے اور دوسری صرف علم کے درجہ کی چیز ہے' جس کا مرجبہ حال سے کم ہے' کیونکہ علم کی کیفیت ہی رسوخ کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال ہو جاتی ہے۔

### دومطلوب حالتيں اوران کے ثمرات

ید دونوں حالتیں معرفت خداوندی اور حق تعالے کے خوف و خشیت سے پیدا ہوتی ہیں ؛ چنا نچے روایت می رق بن القعقاع میں اور حدیث انس میں بھی بھی اور حدیث انس میں ہمی اور حدیث انس میں بھی بھی اور حدیث انس میں بھی بھی اور حداث میں ہوکہ وہ ہماری ہر کا خلاصہ بیہ کہ اسلام کا تعلق ترک معاصی الترام طاعات اور مباحات میں ترک لا یعنی سے ہے اگر حق تعالے کی معرفت پوری طرح حاصل ہوکہ وہ ہماری ہر حرکت وسکون اور تمام جاو بے جا ابھال پر مطلع ہے 'طواہر وسرائر سب اس پر روشن ہیں تو وہ ہر وقت اور ہر جگہ حق تعالے کی ذات یا اس کے بر ہان کا مشاہدہ کرتا ہے حضرت بوسف علیہ السلام نے ای طرح بر بان دب کا مشاہدہ فرمایا تھا۔

جب خن تعالےٰ کی معرفت وخشیت دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف معاصی سے بیخے کی تو فیق ملتی ہے اور طاعات میں پوری حلاوت حاصل ہوتی ہے' بلکہ لا لیعنی باتو ل اور بے سود مشاغل سے بھی اس کورستگاری مل جاتی ہے' عافل تو بیک لحظ اِزاں شاہ نباش شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباش

من حن اسلام المرء ترکہ الا یعنیہ (کمی مخص کے اچھے اسلام کی یہ بھی ہڑی علامت ہے کہ وہ لا یعنی ہاتوں کے پاس نہیں پھنکتا) چونکہ دنیا میں اور دنیا کی ان آنکھوں ہے ہم حق تعلیٰ کوئیس دیکھ سکتے اس لیے تق تعالیٰ کی جناب میں استعزاق اور قلبی مشاہدہ کو کا نک تر اہتے میں فرماین مشاہدہ کو کا نک تر اہتے میں فرماین مشاہدہ کو کا نک تر اہتے ہیں خوص کو بقدر معرفت وخشیہ مشاہدہ حق کی کیفیت کا جس طرح خانہ کعبد نگا ہوں کے سمامنے ہونے کے وقت حق تعالیٰ کی اس جملی گاہ کی وجہ ہے ہوشن کو بقدر معرفت وخشیہ مشاہدہ و مراقبہ کی کیفیت کا کہونہ کی عبد اور اس کے حصول ہو جاتا ہے اس طرح قلبی مشاہدہ و مراقبہ کی کیفیات دوسری جگہوں کی عبادات و طاعات میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں اور اس حالت کی حصول ہو جاتا ہے اس طرح قلب میں اس کا استحضار کرے کئی تعالیٰ میری طاعات و عبادت کو در کی کے میں۔ حالت کی تصویل مطلوب ہے کہ کم از کم اپنے قلب میں اس کا استحضار کرے کئی تعالیہ میری طاعات و عبادت کو در کیورہ ہیں۔

یہ وہ شرح ہے جس کو حافظ ابن حجر وغیر ہ نے اختیار کیا اور اس صورت میں فان کم تکن تر اہ میں ان شرطیہ رہتا ہے جو اس کا عام اور کثیر استعمال ہے اور بیر بہت اونچی شرح و تحقیق ہے۔

# علامه نووی کی شرح

دوسری شرح وہ ہے جس کوعلامہ نو وی نے اختیار کیا کہ مقصد شارع عبادات وطاعات میں خشوع وخضوع کی کیفیت پیدا کرنا ہے کینی اس طرح عبادت و بندگی کرے کہ گویا خدا کو و مکی رہاہے کیونکہ اس صورت میں بھی خدا اس کو د مکی رہاہے اس لیے اگر چہم خدا کونہیں و یکھتے گروہ تو ہمیں ضرور د مکی رہاہے کینی ساراز وراس امریر دیا جارہاہے کہ خدا ہمیں د کمی رہاہے '

اس لیے عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی تدبیر نہی ہے کہ ہم اس تصور کوتو ی کریں کہ وہ ہمیں ہماری طاعات و نیات سب کو د کھے رہا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس کی خدمت واطاعت کی جائے اگر وہ خادم ومطبع کواس حالت میں دیکھتا ہے تو بیزیا دہ خوبی ہے اس خدمت واطاعت کو انجام دیا کرتا ہے اس صورت میں فان لم تکن تو اہ میں ان شرطیہ ہیں بلکہ وصلیہ ہوگا جواس کا عام و کثیر استعمال نہیں ہے بلکہ اس کی مثالیں شاذ وٹا در ہی ملیں گی۔

کون می شرح راجے ہے

بظاہر مہلی شرح کورجے عاصل ہاور حافظ ابن جرکا پالیے تقتی بھی بذب علامہ نووی کے بہت بلند ہے گرا کیے مطبوعہ تقریر درس بناری میں نظر سے گزرا کہ ' یہاں ان وصلیہ ہاوران شرطیہ کہنا درست نہیں بعض لوگوں نے ان کوشرطیہ مان کر دودر جسلیم کئے ہیں 'پہلا ورجہ مشاہدہ کا ہے جو بہند ہے اور دومراورجہ اس سے کم اور نیچا ہے مقصد سے کہ پہلامقام اگرتم کو حاصل نہ ہوسکے تو دومرامر تبہ حاصل کرنا چاہئے 'لیکن کلام اس تو جیدے اب کرتا ہے' بہلی تو جید زیادہ مناسب ہے' اگران شرطیہ کہنا نا درست ہے اور کلام بھی اس تو جید ہے ابا کرتا ہے تو اس تو جید کو بھی نا درست ہوتا چاہئے تھا' بھر صرف کم مناسب اور زیادہ مناسب کا فیصلہ کیا؟ اس لیے بظاہر اس رائے کی نسبت حضرت شیخ کی طرف درست نہیں معلوم ہوتی' والتداعلم ۔

علامه عثانی کے ارشادات

حضرت علامہ عنائی قدس مروف فتح المهم صفی ۱۸۸۱ هے تجریفر مایا کہ صدیت الب (حدیث جبریل) کے یہ جملے ان تعبد الله کانک تو اہ النے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے جوائع النگم سے جین جن کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہوتے جین کیونکہ ان سے مقام مشاہدہ مقام مراقبہ وغیرہ بیان ہوئے جین اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خود عبادت کے بھی تین مراتب و مقامات ہیں۔ ایک یہ کہ ان گا ایسے طریقہ پر کردی جائے کہ طاہری ادکان و شرائط پور سے ہوکر وظیفہ تکلیف ساقط ہوجائے دوسری صورت اس طرح اداکر نے کی ہے کہ اپنے قلب میں پورااسخضاراس امرکا کرے کہ تی تعالیٰ اس کی بندگی واطاعت کو مشاہدہ و معائیہ فرمارہ ہیں جو مقام مراقبہ نظاہر ہے کہ موقت دھیان واستغراق سے تیسری صورت سب سے اعلیٰ وارفع میر ہے کہ مکا ہفلہ کے دریا دس می خوطرز نی کرے جن تعالیٰ کے ہمہ وقت دھیان واستغراق سے تیسری صورت سب سے اعلیٰ وارفع میر ہے کہ مکا ہفلہ کے دریا دس می خوطرز نی کرے جن تعالیٰ کو ہم آن صاضر و نا ضر بھوگا تو اس کی اور ہے تھی ول ما قانی نہ ہو جاتا ہے ہی ول عافل نہ بیس ہو سکتا ، جب میصورت ماصل ہوجاتا ہے جن کو ایاس کو جن تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ کا متام حاصل ہوجاتا ہے بہ مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ ولی اللہ والی اللہ کو جن اللہ کا مرا اور واحن فدرہ کی والے مالہ والی ہو جن اور عبادت میں راحت میں گا ور چونکہ آپ کے قلب انور کو انوار کھنے البہ مقام آنکھوں کی خشرت صلی ہوجاتی ہو گئی اور چونکہ آپ کے قلب انور کو انوار کھنے البہ محملت قرق عینی فی الصلوف ہو جی جی والی خوالی کے خراللہ کی طرف توجہ والیفات کے تمام درواز ہے اور در بچیاں بند ہو چکی تھیں۔

# استغراق ومحويت كے كرشم

یہ جب بی ہوتا ہے کہ قلب کے تمام کوشے مجبوب کے ذکر وتصور ہے معمور ہوجاتے ہیں اندرونی حواس کی نس میں اس کی یادو خیال ساجا تا ہے اوراس کے نتیجہ میں جو پچھ بھی وہ دنیا کے ظواہر ورسوم ہے دیکھتا ہے وہ سب بے خیالی بے دھیانی کی نظر ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد اس کے خطاہری حواس کان آئکھ وغیرہ بھی وہ تی پچھ سنتے دیکھتے ہیں جواس کے مجبوب حقیقی کی محبوب ومرضی ہوتی ہے اب وہ ظاہری کان آئکھ سے سب پچھ دیکھا سنتا ہے جو ہم خاہری کان آئکھ کے دیکھتے ہیں اور اندرونی حواس اس قدر بیدار وکارگز ار ہوجاتے ہیں کہ وہ سب پچھ دیکھا سنتا ہے جو ہم ظاہری حواس ہے بھی دیکھا در سنتا دیکھا سنتا ہے جو ہم خاہری حواس ہے بھی دیکھا در سنتا دیکھا سنتا ہے جو ہم خاہری حواس سے بھی دیکھا در سنتا ہے جو ہم خاہری حواس ہے بھی دیکھا در سنتا ہے جو ہم

صدیث میں ہے کہ ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب بھی ہوجا تا ہے کہ پھر میں ہی اس کی سمع وبھر بن جا تا ہوں' جن سے وہ سنتا اور دیکھا ہے' حق تعالیٰے اپنے حبیب ومحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں ہمیں بھی ان سعادتوں میں ہے کوئی حصہ نصیب فرمائے۔و ھا ذالک علی اللہ بعزیز۔ ندکورہ بالا دوشہور شرحول کے علاوہ ایک شرح اور بھی ہے جوصوفیہ کی طرف منسوب ہے اور اس کومحد ثین میں سے حافظ این ججروغیرہ شارحین بخاری نے روکیا ہے اور ملاعی قاری نے شرح مشکلو قامیں اس کی پہنچ تو جید بھی کی ہے وہ ریکہ فان لم تکن میں کان قامہ ہے ٹاقصہ نیس مطلب یہ کدا گرتم ہی راوجود فنا ہوجائے جو تق تعالے کی رویت ومشاہمہ ہے بڑا حاجب و مانع ہے تو تم القد تعدلے کود کھے لوگے غرض فنا یا فناء الفنا کا درجہ اگر حاصل ہوجائے تو قلب خداکی رویت ہے ہوسکتا ہے اور وہی یہاں مراو ہے بیدرجہ صوفیا کے یہاں کٹرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔

#### افا دات انور

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرہایا کہ احسان اجھے طریقہ پر کیے جانے والے تمام انواع اذکار واشغال وغیرہ کوشامل ہے کھراذ کار کااطلاق صرف اورادمسنونہ پر ہوتا ہے اشغال ہے وہ طریقے مراد ہوتے ہیں جومشائخ طریقت وصوفیہ کے معمول ہیں نسبت ان کی اصطلاح ہیں اس ربط فاص کو کہتے ہیں جوعام ربط خالقیت ومخلوفیت کے سواحاصل ہوتا ہے جس کو بید ربط خاص حاصل ہوجا تا ہے وہ صاحب نسبت کہلاتا ہے۔ تصوف کے مشہور سلسلے چار ہیں سپروردی قادری چشتی ونتشبندی اور ہمارے اجداد ہی سپروردی سیسدہ بی نسلاً بعدنسل وس پشتوں تک متصل رہا ہے۔

#### شرلعت طريقت وحقيقت

ضدا کے جواوام نوائی وعد و وعید وغیرہ ہم تک پنچ چی ان کوشر بعت کتے جین شریعت کے سباد کام و ہدایات کو بطور عاوت ثانید پابندی و دوام کے ساتھ معمول بہ بتالینا طریقت ہے اس طرح زندگی گر ارنے والے کتام اعمال پرائیان کی نو رانیت چھا چاتی ہے اور یہی حال سلف کا تھا، گراب وہ وہ قت آگیا کہ علم ہے تو عمل ندار ذائیان ہے گرتفد بق جوارح مفقو وظاہر جیس کتنے ہی قرآن مجیدی تلاوت کرنے والے بھی ایسالی زلنے ملیں گے کہ ان کے زلغ باطن کے سب قرآن مجیدان پرلعت کرتا ہوگا اللہ تعالیے ہم سب پر رحم فرمائے۔ آبین سب محمول کو بھی ان سب تعرف میں کئے بھی فرمایا کے دینی زندگی کے سب ہے بلند مقصد جس کا میائی اور اعلی وار فع مطلوب کے حصول کو حقیقت کہا جاتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ طریقت و شریعت و شریعت میں کوئی اختلاف و مغایرے نہیں ہے مصرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہائی حضورا کرم صلی منظم نے شریعت طریقت و حقیقت کی تعصول کو کہا تھی اس صدیم جو مائی ہے کہا تھی میں سب مرحلے مذکور بین شریعت میں حاصل ہو حاتی ہے۔ اندھ ملیوت اس سے جدانہیں ہے صاحب تصرف ان ہے کہی میں سب مرحلے مذکور بین شریعت میں حاصل ہو حاتی ہے۔ طریقت اس سے جدانہیں ہے صاحب تصرف ان ہے کیم میں گئے جا بلانہ تعبیرات اختیار کیا کرتے بین میں نے کہا کہ طریقت مثل مصوف شریعت کر استہ طریقت و حقیقت کو سمجھانے کے لیے جا بلانہ تعبیرات اختیار کیا کرتے بین میں نے کہا کہ طریقت مثل مضعل کے جا بال نہ تعبیرات اختیار کیا کرتے بین میں نے کہا کہ طریقت مثل میں ہے جس سے شریعت کا راستہ طری کریں گئے اور مزل مقصود پر پہنچیں گئو و ہی حقیقت ہے۔

ایک جالی ہیرا پنے مریدوں کو سمجھایا کرتاتھا کہ انتدکوئی شیریا ہوا ہے کہ اس سے ڈرین؟ اس کیے ایسان ہین المحوف و الوجاء کا مطلب بنلاتا تھا کہ خوف کوایک طرف مچینک دواور رجاء کو دومری طرف مجینک دوالہاتھ کے اشارہ ہے بتلاتا تھا کچر کہتا کہ بچ میں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا خوف کواد هرے لاؤ اور رجاء کواد هرے لاؤ (ہاتھ کے اشارہ ہے بی فرمایا) پھر بچ میں لاکرایک پاؤل ایک پررکھواور دومرا دومرے پڑاور سوار ہوکر چلے جاؤ۔

امام غزالي كاارشاد

ا ا مغزالی نے لکھا کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جوصا حب علم کولل پر مجبور بیں کرتا ، دہراوہ ہے جوٹل پر مجبور دمضطر بنادیتا ہے اس لیے اس کے جوارح واعضاء طاعات میں یسہولت مشغول ہوجاتے ہیں اور یہی علم کی تئم در حقیقت سلف کے یہاں ایمان کی حقیقت تھی اور اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ۔ ايمان واسلام كاباجمي تعلق

ایمان باطن سے پھیل کر جوارح تک آتا ہے اور اسلام کے اثر آت فاہر کی طرف سے باطن میں داخل ہوتے ہیں' گویا تقید ایں بطن بہب کر اعضاء و جوارح کو طاعت میں محروف کروے تو وہ اسلام بن جاتی ہے اور اس وقت ایمان و اسلام متحد ہو جاتے ہیں' بہب مطلب ہے اتحاد مسافتیں کا'اور اس کی طرف حدیث الباب میں ان تعبد الله تکانگ تو اہائی ہے اشارہ کیا گیا ہے' کیونکہ جوعبادات جوارح سے متعلق ہیں اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں تو گویا ایمان اعضاء کی طرف آیا'اور اسلام قلب کی طرف بہبنچا'اور اس طرح وفوں طرف کی مسافتیں ایک مرکز پرجع ہوگئیں' پس ایمان واسلام کو بھی اس صورت میں ہمشکی واحد کہہ سکتے ہیں'اور اگر تقد بن قلب تک ہی دونوں طرف کی مسافتیں ایک مرکز پرجع ہوگئیں' پس ایمان واسلام کو بھی اس صورت میں ہمشکی واحد کہہ سکتے ہیں'اور اگر تقد بن قلب تک ہی اعضاء کا مسافتیں ایک مرکز پرجع ہوگئیں' بس ایمان واسلام کو بھی اعضاء تک رہی 'اور ورجہ احسان حاصل نہ ہو' تو اسلام کو بھی اعضاء کا مسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے پچھ نہ ہوگا'اور اس صورت میں ایمان واسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے پچھ نہ ہوگا'اور اس صورت میں ایمان واسلام کیس گے جس کا تعلق دل سے پچھ نہ ہوگا'اور اس صورت میں ایمان واسلام الگ الگ ہی مانے پڑیں گے۔

### قرب قيامت اورا نقلاب احوال

اذا ولمدت الا مة ربها پرفرمایا که اس مرادیه به کفرو گاصول کادرجه حاصل کرلین اوراصول فروع کے درجه میں اتر آئی بینی قرب قیامت میں سب باتوں کے اندرانقلاب ہوجائے گا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اذا و صدا الا مو الی غیر اهله فاننظر الساعة (جب ناائل اُو گول کو منصب طفظیس کے تو قیامت کا انتظار کرو) ای ارشاد کی روشن میں تمام احادیث اشراط قیامت کو بھٹا چاہئے۔ الساعة (بب ناائل اُو گول کو منصب طفظیس کے تو قیامت کا انتظار کرو) ای ارشاد کی روشن میں تمام احادیث اشراط قیامت کو بھٹا چاہئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت می شرص اس جملہ کی شارصین نے کی جین گران میں سے اکثر میرے نزد یک مرجوح جی نیز اس جملہ سے امہ ست الاولاد کی بینے کا جواز دعدم جواز نکا لئا تو بالکل ہی ہے گل بات ہے۔

فى خمس اورعلم غيب

فر مایا۔ مراد بیہ ہے کہ وقت قیامت کاعلم بھی ان ہی پانچ میں داغل ہے پھر فر مایا کہ بیہ پانچ چیزیں چونکہ امور تکوین سے متعلق ہیں امور تشریح سے اسلام کو ان کاعلم ہیں دیا گیا' الا ماشاء اللہ اور یہ بھی فر مایا:۔ و عند ہ مفاتح المغیب لا بعلمها الا ہو۔ (ای کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں' جن کو ان کے سواکوئی نہیں جانتا) کیونکہ انبیاء کیہم السلام کی بعثت کا مقصد تشریع ہی ہے جس کے لیے علوم شریعت موزوں ہیں علوم تکوین نہیں' ہیں گھا کہ جس کے لیے علوم شریعت موزوں ہیں علوم تکوین نہیں' ہیں گھا کہ جس کے لیے علوم شریعت موزوں ہیں علوم تکوین نہیں' ہیں گھا کہ انگھا کہ انسان کی انسان کی انسان کی بیٹ ہیں گھا کہ انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی بعث کا مقصد تشریع ہیں ہے کہ انسان کی بعث کا مقصد تشریع ہیں ہے کہ انسان کی بعث کی بیٹ ہیں گھا کہ بیا گھا کہ بی

علم غیب سے مراد

پیرسم غیب سے مراداصول کاعلم ہے علم جزئیات نہیں ہے جواد لیاء کرام کوبھی عطا ہوا ہے کیونکہ علم جزئیات حقیقت میں علم بی نہیں ہے علم تو حقیقت میں اور دی ہے جس سے ایک نوع کے تمام افراد کاعلم حاصل ہوجائے اور دہ علم اصول تی ، بی ہوسکتا ہے۔
اس کی مثال ایسی مجھو کہ بزاروں چیزیں پورپ سے بن کرآ رہی جیں ان کو ہم دیکھتے ہیں 'پیچائے جیں'لیکن ہم ان کے اصول سے ناوا تف جیں' تو علم بزئیات بغیر علم کل کے علم بی کہلائے کا مستحق نہیں ہے 'کسی چیز کاعلم گلی اگر جمیں حاصل ہوجائے تو ہم اس نوع کی تمام جزئیات برمطلع اوران کے حق تی سے باخبر ہو سکتے ہیں'ائی کو حضرت حق جمل مجدو نے مفاتع سے تعبیر کیا ہے۔

کون ساعلم خدا کی صفت ہے

غرض جوملم بطورمقاح ب ووصرف خدا كي صفت باس لي لا يعلمها الا هوكي تغيير بالكي تاويل كي بحديث آجائ كي ـ

# یانچ کاعددس لیے

باقى بهايدكسرف يا في كى كيون تخصيص فر مائى؟ عال تكداور بزارول چيزول كاصول بحى صرف فداى كومعوم بين بواب ديا كياكم يهال ايك انواع ذكركردى كئيل جوسب كا مرجع واصل بين بيل كهتا بول كد يهال سائل كاسوال صرف ان بى پائى ہے متعنق تھا ، جس كى تفصيل حافظ سيوطى ئے اس آيت كے شان تزول بيل كى ہاور چوعددكى سوال كى موافقت كسب ذكر ہوتا ہو وہ با نقاق علاء اصول تحد يد كي بواكر تارير كنزوك يك بهل جواب سب سے بهتر ہے (ويكھو لباب النقول فى اسباب النزول اور اللدر المنثور) باب. ٥٠ كا حدثنا ابر اهيم بن حمزة قال حدثنا ابر اهيم بن صعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرنى ابو سفيان بن حرب ان هر قل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون ؟ فزعمت انهم يزيدون و كدلك الا يمان حتىٰ يتم و سئالتك هل يو تد احد سخطة يزيدون ام ينقصون ؟ لا عمت ان لا و كذلك الا يمان حتىٰ يتم و سئالتك هل يو تد احد سخطة لدينه بعد ان يد خل فيه فزعمت ان لا و كذلك الا يمان حتىٰ يتم و سئالتك هل يو سنطه احد.

ترجہ:۔دھنرت عبداللہ ابن عبال نے خبر دی کہ انہیں ابوسفیان بن حرب نے بتایا کہ جب ان سے ہرقل (شاہ روم) نے کہا کہ میں نے تم سے بوچھا کہ وہ لوگ (رسول کے بیرو) کم ہورہ جیں یا زیادہ؟ تو تم نے کہا 'وہ بڑھ رہے جیں اور بہی حالت ایمان کی ہوتی ہے جب تک وہ مکمل ہؤاور جس نے تم سے دریافت کیا کہ کیا ان جس سے کوئی اس دین کوقبول کر کے پھراسے براسمجھ کرترک بھی کروینا ہے؟ تم نے کہا کہ بیں اور یہی کیفینت ایمان کی ہوتی ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھراس سے کوئی نا خوش نہیں ہوسکتا۔

تشریج: سمابق الذکر حدیث جبریل علیه السلام کے تحت ہم ہٹا ہے ہیں کہ وہ پوری حدیث ان حضرات کی تائید ہیں ہے جوایمان و
اسلام کی حقیقت الگ الگ سجھتے ہیں اور آخر ہیں جو نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا '' یہ جبریل سخے جو تہمہیں وین سکھانے آئے ہے''
اسلام کی حقیقت الگ الگ سجھتے ہیں اور آخر ہیں جو نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسان پر ہوتا ہے' اور اس بارے ہیں کو کی اختلاف بھی نہیں ہے' ائمہ
اس سے اتنی بات ثابت ہوئی تھی کہ دین کا اطلاق مجموعہ دین ہے بیمال امام بخاری نے باب بلاتر جمہ قائم کر کے عاباً باب سابق کی اس کی
احزاف اور دوسر مے محد بین و شکلمین بھی مانے ہیں کہ جموعہ دین ہے' بہال امام بخاری نے باب بلاتر جمہ قائم کر کے عاباً باب سابق کی اس کی
بی کو پورا کرنے کی سعی فرمائی ہے' اور بہال حدیث ہرقل کا ایک گئڑ انقل فرما کرا ہے مقصد کی تائید فرمائی کہ دین وایمان میں اتحاد ہے' ہم پہلے
پوری تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ دین وایمان کو متحد یا ایک قرار دینا خلاف شخصی ہے' دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اور ایمان واسلام
وونوں کی حقیقیں الگ الگ ہیں' رہااہ م بخاری کا ہرقل کے قول سے استعدال کرنا' اس کے بارے میں چندا مور بحث طلب ہیں۔

بحث ونظرایک اشکال بیہ کہ ہرقل غیرموئن ہے اس کے قول سے استدادال کیسے ہوسکتا ہے؟ جواب بیددیا گیا ہے کہ وہ علاء اہل کتاب میں سے ہے اور جو پھھاس نے سوالات کئے اور جوابات پر تبھرے کئے ان کا تعلق کتب ساوید سابقہ میں بیان کر دہ نشانیوں سے ہے اس لیے اس کی رائے کوتا شد میں چیش کیا گیا۔

دوسرے مید کہ کتب سابقہ میں بھی جو باتیں الی ہیں کہ وہ ہمارے دین وشریعت کے خلاف نہیں کیا جن ہے ہمیں تائید ملتی ہے تو ان کو قبوں کر سکتے ہیں اور بہی امام بخاری کامسلک بھی ہے اس لیے اس سے تائید حاصل کی ہے۔

امام بخاریؓ کے وجوہ استدلال پرنظر

مران وجوہ استدلال میں کلام ہوسکتا ہے اول ہے کہ ہرقل کے قول میں کوئی حوالہ کتب سابقہ کانہیں ہے اور بغیر حوالہ وتحقیق کے ہم کس طرح ایک غیرمومن کی شہادت کوقبول کرلیں؟ دوسرے ہے کہ جو بات ہمارے یہاں قر آن وحدیث کی روشنی میں قطعی طور سے مطے شدہ نہیں ہے (مشلا اسلام دا یہ ن کا یا ایمان ودین کا ایک بونایان کا الگ حقیقین بونا کا ام بخاری پہلی بات مانے بین اور دوسرے محققین دوسری) تو الی مختف فیہ چیز کے لیے کتب سمابقہ سے تائید وعدم تائید کا سوال ہی پیدائیس ہوتا کان کہ بول کی وہی یا تیس تو ہم قبول کر سکتے ہیں جن کی صحت پر ہم قر آن وحدیث کے فیصلوں کی روشنی ہیں اطمینان کرسکیں اور جوامر فیصلہ شدہ نہیں ہے اس کی ایک جانب کو تب سمابقہ یا کسی غیرمومن کتابی کے قول ہے ترجیج کس طرح دی جاسکتی ہے؟ غرض امام بخاری کے یک طرف رجوان کا خلوے کہ اس کے لیے اس قسم کی کمزوروجوہ بھی استعدال میں بیش فرمادیں۔

'' زبر دست شهادت'' پرنفنز ونظر

یہاں سام بھی قابل ذکر ہے کہ مطبوعداردو تقاریردرس بخاری شریف بیس لکھا گیا ہے کہ اہام بخاری نے دین واسلام وایمان تینوں کے بخاری نے دونوں باب ہے ایمان دین گیا گیا ہے۔ کہ اہام بخاری نے دونوں باب ہے ایمان ودین کی ایک بحریل نے بیان ہے دونوں باب ہے ایمان ودین کی ایک بی حقیقت ثابت کی اولا نیوت شریعت میں ہے کہ اہام بخاری کا استدلال حدیث جریل ہے نہایت سے دونوں عبارتیں اس موقع کے لیے مناسب نہ تھیں کی وکد ہم نے واضح کرویا ہے کہ اہام بخاری کا استدلال حدیث جریل ہے نہایت کرور ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فر مایا کہ حدیث جریل بیس تو حضورا کرم سلی القد علیہ وکلم نے فیوں کے بمجوے کو دین فرہ یہ تھا کہ ور ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فر مایا کہ حدیث جریل بیس تو حضورا کرم سلی القد علیہ وکلم نے فیوں کے بمجوے کو دین فرہ یہ تھا کہ ور ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فر مایا کہ حدیث جرائیل میں ان کے استدلال کے لیے کوئی جموعہ کو دین فرہ یہ تھا اور اس کے ہر ہر فرویا تھا ایک بی ہوا کرتا ہے اہام بخاری کو فود بھی احساس ہے کہ حدیث جبرائیل میں ان کے استدلال کے لیے کوئی کہ ہر موقع فیمن اور اس لیے ہر ہر فرویا تھا کہ کہ مول سام ترجہ قائم کیا 'جس کی طرف ہم اشارہ کر بھے ہیں' مگر ہماری خوش فہمی کہ اس یہ بھی ہم ان کی بہتر موقع فیمن اور اس نے بیاں تو بھی گر کہاں یہ بھی کہ ان کی بہتر موقع نے اور دوسرا تبوت شریعت سربقہ سے بھی گل کلام ہے 'جس کی وضاحت او پر بوچکی سے خرور رہ ہونے کہ سے جبیا کہ اور کی موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے ذیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے دیر دست دلیل پیش کی اور کس موقع پر انہوں نے دیر موقع پر انہوں کے دونوں کس موقع پر انہوں کے دونوں کس کے دونوں کی دونوں کس کے دونوں کس کی دونوں کس کے دونوں کس کی کس کس کس کس کس

خرم كاجواز وعدم جواز

امام بخاری نے بہاں اپنے نظرید کی تائید کے لیے حدیث کا ایک نگڑا پیش گیا ہے جس کومحدثین کی اصطلاح میں فرم کہتے ہیں اور سیحی بخاری میں نہوں نے بکٹر ت ایسا کیا ہے کیونکہ ای طریقہ سے انہوں نے اپنے خاص اجتہاہ کی مسائل کے لیے تائید کی اشارات پیش کئے ہیں۔
اس امر میں اختلاف ہے کہ فرم جائز ہے یا نہیں؟ بعض حصرات محدثین اس کومطلقاً جائز کہتے ہیں اور بعض حصرات نے اس کو بالاطلاق ناج نزقر اردید
ہے کیکن مجھے بات ہے ہے کہ اگر مخروم (حدیث کا نکڑا) پورے معنے ظاہر کرتا ہے تو ایسا فرم (یاقطع و برید) جائز ہے اورا گراس کے معنی اسٹے نکڑے سے پورے ادنہیں ہوتے یاس سے معنے ہیں کوئی تبدیلی پیدا ہوسکتی ہے تو ایسا فرم جائز نہیں اس بخاری کا فرم بھی حدود جوازی ہیں ہوتا ہے والمند اسلم۔

علم شخفيق

یباں ایک بحث میری ہے کہ اس حدیث میں خرم امام بخاری کی طرف ہے ہے یا اوپر سے ہے؟ علامہ کر مانی شارت بخاری کی رائے ہے کہ بیامام بخاری سے نہیں بلکہ امام زہری ہے ہوا ہے نیجے کے رواۃ میں سے غالبًا شیخ ابراہیم بن جمز ہ نے ایمان کے دین ہونے پراستدلال کرنے کے لیے صرف اسی قدر ککڑار وایت کیا ہوگا۔ حافظ بینی نے فر مایا کے کر مانی کی رائے سیجے نہیں کیونکہ امام بخاری نے اس سند ہے بہی صدیت کمل طورے کتب الجہاد (باب دعاء النبی صلی الله علیه وسلم الی الا سلام و النبوة صفی ۱۳ میں ذکر کی ہے اس لیے خرم امام بخاری ہی کی طرف ہے ہے جوامام بخاری نے اپنے تظریہ پراستدلال کے لیے کیا ہے۔ (عمدة القاری صفی ۱۳۲۱) باب فضل من استبراء لدینه۔ (اس مخض کی فضیلت جس نے اپنے دین کی صفائی پیش کی)

(۱۵) حدثنا ابونعيم حدثا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبراء لدينه و عرضه و من وقع في الشهات كراع يراعي حول الحمي يوشد ان يواقعه الا و ان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارصه محارمه الا و ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر ہے روایت ہے کہ میں نے رسول امتصلی اللہ عدید وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ صوال بھی ظاہر ہے اور حوام بھی ظاہر ہے اور ان وونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں جیں جن کو بہت ہے لوگ نہیں جانے ' تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے پچ تو گو یااس نے اپنے دین اور آبر وکو سلامت رکھا' اور جو ان شبہت ( کی دلدل) جس پھنس گیا' وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو (اپنے جانوروں کو) سرکاری چرا گاہ کے آس پاس چرا تا ہے ڈرہے کہ وہ اپنے وصن کو اس چرا گاہ جس ان گھسائے گا اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چرا گاہ بوتی ہے' یا درکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چرا گاہ اس کی جرام کر دہ چیزیں جی ۔اورین لوکہ جم کے اندرایک گوشت کا نکڑا ہے' جب وہ سنور جاتا ہے تو سنور جاتا ہے تو بوراجسم بھڑ جاتا ہے' من لوکہ جس وہ گھنا کا نگڑا کے دوستوں جاتا ہے۔ تو سنور جاتا ہے تو بوراجسم بھڑ جاتا ہے' من لوکہ بیر گوشت کا نکڑا ہے' جب وہ سنور جاتا ہے تو بوراجسم سنور جاتا ہے تو بوراجسم بھڑ جاتا ہے' من لوکہ بیر گوشت کا نکڑا ) دل ہے۔

تشری خدیث بنی کتابر حکمت اور فیمتی جمله ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسانی جسم کا اصل تعلق دل ہے بئی جب تک وہ کام کرتا ہے انسان کا سارا جسم متحرک ہے اور جس دن اس نے کام چھوڑ دیا اس وفت زندگی کا سلسلہ خسم ہے بہی دل انسانی اعضاء کی طرح انسانی اخلاق کے لیے بھی کنجی کئی حیثیت رکھتا ہے اگر دل ان تمام بداخلا قیوں ہے حیا ئیوں اور خبا ثنوں ہے باک ہے جن سے بچنے کا امتد تعالی نے تھم دیا ہے تو انسان کی ساری زندگی پاک وصاف ہوگی اور اگر دل ہی میں فساد بھر گیا تو پھر آ دی کا برفعل فتندا تگیز اور فساد پر وربن جا تا ہے اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح ضروری ہے اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح میں ہوگئ۔ ضروری ہے اس لیے احکام سے پہلے عقائد کی درنتگی پرزور دیا جا تا ہے اگر دل سنور گی تو آ دمی کے جسم وروح دونوں کی اصلاح ممکن ہوگئ۔

ا با باولیم فضل بن وکین عمر و بن خالد بن زبیر قرشی (۱۹۳ه ) امام بخاری کے بڑے شیخ بین جمام بخاری بلا واسطہ روایت کرتے ہیں اور دوسرے ارباب می رح نے بالواسطہ وایت کرتے ہیں اور دوسرے ارباب می رح نے بالواسطہ وایت کر بہ جمایات جلیل القدر محدث سے بلکہ یہ بھی تذکروں بھی لکھ ہے کہ کٹر قاشیوخ بھی ان جھے کم بین امام احمد و فیرو نے آپ کوتا ظامد یہ میں اربام احمد و فیرو نے آپ کوتا ظامد یہ نے روایت حدیث کی ہے مثلاً این مب رک امام حمد یہ بھی این ابوری اوری اوری اوری بھی بورے انکہ واطاع کیا رُحقاظ صدیمے نے روایت حدیث کی ہے مثلاً این مب رک امام حمد این ابی خشید ابن ابی خشید ابن رابوریا و مرفی و فیرو آپ کو آختی اللی زمانہ کہ گیا ہے آپ کا یہ وابور کے اس اوری کو اور ندین قرار یا تا ہے۔

ہم نے مقدمانو راباری صفحا، 4 عص تبذیب الکمال اور تبیص الصحیقه کے حوالہ کا آپ بھی اوم اعظم ابو حقیقہ کے تلاندہ صدیث میں سے بین اگرچہ تبذیب نے اس تسبت کوحذف کردیا ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کےتشریکی ارشادات

حضرت شاہ صاحبؒ نے فریایا کہ استبراء سے مرادا حتیاط فی الدین ہے اور بیاگر چہفض اعتبارات سے دین سے خارج چیز ہے۔گر
امام بخاری نے اس کو بھی دین بیں واخل کیا ہے۔ لینی اگر ایک فخص اپنے دین پر بقدرضر ورت عامل ہواوراس کے بعد مختاط زندگی گزار ہے و
اس کی اس احتیاط کو بھی دین کا جزو سمجھا جائے گایا نہیں؟ حدیث الباب سے بیہ بات ٹابت ہوئی کہ وہ بھی دین ہی ہے ہاگر چہ دین کے
اعتبار سے وہ دین سے زائد ہی چیز ہے گویا امام بخاریؒ نے بید وسری تقسیم دین وایمان کی بتلائی کہ بعض لوگ مختاط زندگی گزارتے ہیں ابعض
نہیں اورا حتیاط والوں کو دوسروں پرزیا دو فضیلت حاصل ہے کہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی مراحب ہیں۔ و ہو المفصود ۔
پھر فرمایا کہ بیعدیث نہایت مہم وشکل اور کیٹر المعانی احادیث میں سے بہت سے علیاء وفضلاء نے اسکی شرح میں مستقل تصانیف لکھی ہیں۔

حا فظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر

ہ فظافی الدین بن دقی العیدی عمدة الاحکام میں اس صدیث پر گزرے ہیں اوران سے بہتر کی نے بیں اکھا مگروہ بھی ان کاتن او انہیں کر سے ہیں۔
علامہ شوکانی نے بھی رسالہ لکھا طراس میں بھی مخزمیں ہے بیازی طرح چیکے اتارتے چلے گئے ہیں عاصل پچی نہیں ہے بلداس سے
اچھا تو ہیں لکھ سکتا ہوں ' کو ہیں بھی اس کو تھا منہیں سکتا' آ گے امام بخاری اس صدیث کو کتاب المبع علی ہیں اگر ہوت سے
بٹلا اوّں گا کہ اس کے تمام جوانب کا بھی اصاطبہ میں کر سے ہیں اگر صدیث نہ کورکی پوری حقیقت مکشف ہو جاتی تو ہمیں صاحب شریعت سے
بٹلا اوّں گا کہ اس سے تمام جوانب کا بھی اصاطبہ میں کر سے ہیں اگر صدیث نہ کورکی پوری حقیقت مکشف ہو جاتی اوراب صرف جزئیات نکالے جا
ایک عمل ضابطہ و قاعدہ کلیے طال و ترام کامل جونا اب مشتبہات کے ابہام کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو گئے اوراب صرف جزئیات نکالے جا
سے کہ افعال کوچھوڑ کر تر وک کوافقیار کیا جائے ' پھر فرما یا کہ عبادت و جودی چیز ہے کہ اس شی نیادتی مطلوب ہے نیادہ و دنیا کی لذتوں سے سبہ
سے کہ افعال کوچھوڑ کر تر وک کوافقیار کیا جائے' پھر فرما یا کہ عبادت و جودی چیز ہے کہ اس شی نیادتی مطلوب ہے نیادہ و دنیا کی لذتوں سے سبہ
علامہ سوطی نے صدیث نورکی ہے کہ ' ورع' سے نیادہ کی گھر ہیں ہے بھر احکام و مسائل کی طرف اشارہ ہے کہ طال و ترام سب شریعت نے واضی کو میں اور ترم سب عدمی ہیں ' عبادت کی طرح سے واقعی ہیں اور دوسرے حصد میں حوادث و وقائع کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن کے لیے عرفی ضابطہ ذکر فرمایا کہ جو فضی استری سب سے مواد کی مواب کے کہا وہ وہ کے مواب کی کو قاول ہے دین کو ضائع ہونے اس کو کھوٹ اور سنتے ہیں بی کو مال سے بھی بچو جن کو عام لوگوں کے دل تا پند کریں اگر چے تہمارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو بری معتون کے در کھوٹے اور سنتے ہیں کہوں سے بھی بچو جن کو عام لوگوں کے دل تا پند کریں اگر چے تہمارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو بری کو بیتمارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو بری کو بیس سے بھی بچو جن کو عام لوگوں کے دل تا پند کریں اگر چے تہمارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو بری کی سب سب سے بھی تھوں کو مین کو تو ان کو بری میں سب سب کو بیا ہو کی کو بھری گھر کے ایک کو کی کو بیار کی کو بری کے کو کو بری کو بری کو بیکھوں کو بیا کو کو بری کو کو کی کو کو کو بری کو بی کو کو کو بری کو کی کو بری کو کو کو بری کو کو بری کو کو ک

اس وضاحت ہے وہ مشبہ بھی دفعہ ہوگیا کہ حلال وحرام کے ذکر میں آبر و کی حفاظت کس مناسبت ہے ذکر ہوئی پس حدیث بھی حضرت علی رضی القد عنہ کے قول مذکور کی طرح صرف مسائل کے بیان میں نہیں ہے 'بلکہ ان کے علاوہ و وسرے حالات وحوادث بھی مراد ہیں۔ اور استبراء کی صورت یہاں میر بے نزویک الیک ہے کہ جس طرح مدعی علیہ عدالت میں عائد شدہ الزامات کی طرف سے صفائی چیش کیا کرتا ہے 'جو شخص مشتبرا موراور مواضع تہمت ہے ہے گا'وہ بھی اپنے وین وآبر و دونوں کی طرف سے صفائی چیش کردے گا۔

امام محمدوا مام شافعی : حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کراس حدیث کی شرح اگرامام محمد یا امام شافعی ایسے وقیق النظر حضرات کرتے تو حق ادا ہوتا۔ امام شافعی چونکہ خود فقیہ النفس متھے۔ ای لیے انہوں نے اپنے استاذا مام محمد سے پورااستفادہ فرمایا اور ہمیشہ امام کی تعریف فرماتے ہے کہی فرماتے کے امام محمد ہمیں وجمیل بھی متھا در ذی علم وحکمت بھی مجمی فرماتے کہام محمد ہمیں جب کسی مسئلہ پر کلام کرتے ہے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان پر وی اتر رہی ہے کبھی فرماتے کہ میں نے امام محمد سے دواونٹ کے بوجھ کی برابرعلم حاصل کیا کین جوصرف محدث ہے نہوں نے نہام محمد کے علم ومر تبہ کو پہچانا نہان کی تعریف کی بلکہ ایسے محدثین کے لیے مزیدا کی وجہان سے توحش کی پیدا ہو گئی وہ یہ کہ امام محمد نے سب سے پہلے فقہ وحدیث کو الگ الگ مدون کیا جب ان سے پہلے تالیف وتصنیف کا طرز آثار وفقہ کو ملا کر جمع کرنے کا تھا' پس پر طریقہ کا اختلاف بھی وجہ طعن بن گیا حالانکہ پھرتمام ہی فدا ہب اربعہ والوں تے اس امام محمد والے طریقہ کو افتار کیا' مگر انصاف دنیا میں کہاں ہے؟

### حديث الباب اورعلامه نووي ّ

امام نوویؒ نے شرح بخاری میں لکھا کہ' حدیث الحلال بین الخ نہایت عظیم القدر حدیث ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے اور ان
احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے اس کی شرح کے لیے بہت سے اوارق بلکہ بہت سے دفتر چاہئیں 'بہت سے علماء نے اس کو تمام
اصول اسلام کا ایک تہائی اور بعض نے چوتھائی قرار دیا ہے۔ اس کی مختصر شرح ہے کہ پھھ اشیاء حلال ہیں 'جن کے حلال ہونے میں کوئی شک
نہیں ۔ پھھ حام ہیں جن کی حرمت بے شک وشبہ ہے اور ایک تیسری قسم ان کی ہے جن کا حکم مشتبہ ہے جوشھ ایسی مشکوک و مشتبہ چیز وال سے
پر ہیز کرے گا'اس نے اپنے کو معصیت سے بچالیا' اور ایسی مشکوک چیز وال کی تصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

#### مشتهسات اورخطاني

قوله صلى الله عليه وسلم' وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير عن الناس "خطأبي وغيره علماء نے فرمايا۔اس كامطلب بيہ كه وه كچه لوگوں پرمشتبه ہوتی ہیں کچھ پرنہیں كيونكه ان كے اندرذاتی اشتباه دابها منہیں ہوتا ہے ورندوه سب ہی مشتبه ہوجا كيں چنانچه الل علم ان كو جانتے پہچانتے ہیں ان پركوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔

# علامة تسطلانی کی رائے

علامة تسطلانی نے لکھا کہ کثیر کی قیدے معلوم ہوا کہ لیل افراداس ہے متنٹیٰ ہیں یعنی جمہتدین وعلاء جوذریونص یا قیاس کے یااسصحاب وغیرہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نواب صاحب کی رائے

نواب صاحب نے بھی عون الباری میں ان حضرات مجتهدین وعلاء کے استثناء کو بھی قرار دیا ہے اور جب بیامر شلیم ہو گیا کہ کثرت غیر مجتهدین وغیرہ علاء کی استثناء کو بھی قرار دیا ہے اور جب بیامر شلیم ہو گیا کہ کثرت غیر مجتهدین وغیرہ علاء کی ہے تو اور کیا صورت ان کے عمل کی ممکن ہو سکتی ہے اور تقلید ائر مجتهدین کو شرک یا غیر شرکی امر قرار دینا کیونگر سے ہوگا؟ البت اگر علاء مجتهدین کے فیصلہ کے بعد بھی کسی پر وہ امر بدستور مشتبہ ومشکوک رہے تو اس کے لیے ضرور بجائے عمل کے صورت ترک واجتناب ہی متعین ہوگا۔

## بحث ونظر .... محقيق مشتبهات

حافظ عِنْیٌ نے شرح بخاری شریف میں لکھا کہ اس میں پانچ روایات ہیں۔

(۱) مشتبهات: بدروایت اصلی کی ہے اور ابن ماجہ میں بھی بھی روایت ہے۔ (۲) متشتبهات: بدروایت طبری کی ہے۔

(٣) مشبهات: \_ بدروایت سمرقدی کی ہاورسلم میں بھی ای طرح ہے ۔ (٣) مشبهات: - (۵) مشبهات -

چرلکھا کہ ہرایک اشتبہ الامرے ماخوذ ہے اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی امر واضح نہ ہواول کے معنی مشکلات امور ہیں کیونکہ ان

میں دومتفادومتفابل جانبوں کا اختال ہوتا ہے اس ہے بھی پوری مشابہت اس ہے بھی مما ثلت فیصلہ کرنادشوار ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ رکھیں ،
دوسرے کا مطلب بھی ایسا ہی ہے مگراس میں تکلف بھی معلوم ہوتا ہے جو باب تفعل کا خاصہ ہے تیسرے سے میعنی نکلتے ہیں کہ وہ دوسری
چیزوں سے مشابہت رکھتی ہیں جس کی وجہ ہے کوئی متعین تھم نہیں لگا بچتے ، بعض نے یہ عنی لیے کہ وہ طال سے مشابہت رکھتی ہیں چو تھے کا معنی
ہیں ہے کہ وہ اپنے کو طال سے مشابہ کرنے والی ہیں بانچویں کا معنی بھی یہی ہے صرف باب تفعیل وافعال کا فرق ہے تاضی کا فیصلہ ہے کہ
ہیلی متیوں صور تیں جمعنی مشکلات ہیں بشتہہ یشکل ہے اور اس سے آن البقر تشابہ علینا ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کے مشتبہات وہ ہیں جن کا تھم معلوم نہ ہواورالی ہی قرآن مجید کی متشابہات بھی ہیں' جن کی مراد معلوم نہیں' مشہبات سے اصولیوں کے قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علت جامعہ کے ذریعہ کھینچتے ہیں' مشبہات بھی اصولیوں کے موافق ہے' میرے نزدیک حدیث کااصل لفظ مشتبہات ہی ہوگا' جوراویوں کی تعبیرات میں بدل گیا۔

اشكلال: ايك اشكال يهال بيه كآيت قرآنى هنه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخو متشبهات مي بهى متثابهات كا لفظ دارد بواب أس سه كيامراد به بعض مفسرين في ملتبسات كمعنى ميل لياب جس پراعتراض بواكري تعالى في دوسرى جگه پورے قرآن مجيد كوكتاب شاب فرمايا به يعنى الي كتاب جس كا بعض حصد دوسر فيض كي تفديق كرتاب اوربياس كى مدح به أي كتاب كياس كي مورك كتاب كياس كي بعض حصد دوسر فيض كي تفديق كرتاب اوربياس كى مدح به أي كتاب كياس كي بعض حصد دوسر في بعض حصد دوسر في بعض مداوندى كي شايان شان نبيل اى ليد دوسر في مفسرين في دو مردم مفسرين في دوسر في الموري كي معنى ليد يول اور يهي معنى حد مفسرين في دوسر معنى اليدي يول دوسر معنى اليدي يول دوسر معنى حد معنى اليدي الموري كي معنى اليون شان نبيل الموري المور

جواب میری رائے بیہ کے کفظ متنابہ بمعنی تقدیق کرنے والا محکم بی کا ہم معنی ہے 'دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے ' حالا نکہ حق تعالے خاتے ہے۔ کے افظ متنابہ بمعنی تقدیر مرجوح ہے ' سے نہورہ میں دونوں کو مقابل قرار دیا ہے اور متنابہات کا اتباع کرنے والے کواہل زینے قرار دیا ہے ' اس لیے مجاہد کی تغییر مرجوح ہے ' مناسب تھا کہ اس کوامام بخاری فرکر نہ کرتے اگر چدان کی طرف سے عذر ممکن ہے ' جس کوا پنے موقع پر بیان کیا جائے گا' البذا متنابہا میں تقدیر او ہیں۔ مراد ملتبسات ہی ہیں۔البتہ کما با متنابہا میں تقدیر ات بی کے معنی مراد ہیں۔

دوسرااشكال وجواب

اگرینظبان ہوکہ اس سے مطالب قرآن میں انتشار ہوگا کہ ایک لفظ کے معنی ایک جگہ بیں اور دوسری جگہ ہو اور تواس کا جواب میہ ہوتی ہے تواس کے کہ انتشار اس لیے نہیں ہوگا کہ مطات کے اختلاف سے معانی میں اختلاف ناگزیر ہے بہاں بھی لفظ تشابہ کا صلہ جب علی ہوتی ہے تواس کے معنی التباس کے معنی اختلاف و تغایر صلہ کے ہوئی التباس کا صلہ لام ہوگا تو بمعنی تصدیق ہوگا ، جیسے کہ بابا میں کہ کہم یہاں مخدوف ہے جس لفظ کے معنی اختلاف و تغایر صلہ کے سب منتقل ہوتے ہیں وہ منتشرک معنوی ہوتا ہے۔

اہم علمی افاوہ: لکل ملک حمی "پرحضرت ثاوصاحب نے فرمایا کرحفیہ کے یہاں بادشاہوں کا اپنے لیے چراگا ہیں تصوص ماجاز نہیں البتدامام وامیر وقت مصالح شرعیہ کے لیے ایسا کر ہے تو جائز ہے جس طرح حضرت عمر نے جہاد کے گھوڑوں کے لیے رہند بنا یہ تنا تواسی تثبیہ کا لیے مغالطہ نہ مونا چاہئے کہ اس سے جواز مجھ لیا جائے یہاں تشبیہ کھود ہٹکی فرموم کی صورت ہے مسائل واحکام کوشیہات سے نہیں نکال علتے تشبیہ کا مقصدصرف یہ کہ کام لوگ عرف عام سے ایک بات کواچھی طرح بھے لیں گئے کیونکہ بادشاہوں کے طریقے ای طرح اس سے یہاں بحث نیں کہ وہ جائز تھے یا تا جائز گویا وہ شہریہاں فقط اس قدر ہے کہ جس قدر دنیا کے بادشاہ ایک حصر کوا ہے لیے مخصوص کر کے اس کی حرمت سب پرلازم کر دیتے ہیں اور باقی حصر مباح رہتے ہیں۔ ای طرح حق تعالیٰ کے بھی محرمات کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کے آس باس بھی نہ جاتا چاہئے ورنہ خطرہ ہے کہ اس کے قریب ہوتے ہوتے کسی وقت اس کے اندر ہی داخل ہوجا کیں جواللہ تعالیٰ کے عذا بوغضب کا سب بن جائے۔
مقصد نہیں ہے کہ خدا کے یہاں ان دنیا کے شاہوں کی حماؤں (رکھوں کچ اگا ہوں) کی کوئی قدر ہے یاان کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔
شاہان عرب میں دستور تھا کہ نے نفع بھی اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے تھی کے دراگر بزوں نے بھی ہندوستان میں بہت سے

یں میں دستورتھا کہ بے نفع بھی اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے تھی اورانگریزوں نے بھی ہندوستان میں بہت سے شاہان عرب میں دستورتھا کہ بے نفع بھی اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے تھی کردیتے تھے اورانگریزوں نے بھی ہندوستان میں بہت سے جنگل بن اور شکارگا ہیں خاص کر دی تھیں جن میں خاص لوگ بھی بغیراجازت نہ جاسکتے تھے۔اس لحاظ سے حدیث الباب کی تشبیدا در بھی اعلیٰ ہوگی۔(کذاافادنا اشنے الانوراللہ مرقد دالمور)

قلب کے خصائض و کمالات

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وہی القلب "پر حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ قلب کی نبعت جم کے ساتھ ایک ہی ہے۔ جم جیسی امیر کی مامور کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اصل ہے اور سب جسم واعضاء بطوراس کی فرع کے جیں۔ قلب ہی علوم و معارف کا معدن اور اعلاق و ملکات کا مخزن ہے جامع صغیر سیوطی میں سیر دوایت بھی ہے کہ قلب بادشاہ ہے اور بیس جن سے کہ کان قلب کے لیے بطور قیف کے بین جس کے ذریعہ خار ہی مسموعات اس کے پاس جمع ہوتی رہتی جی اور نول آئھ میں بطور ہتھیار ہیں جن سے جمر و شیر کی تکر بچائی جاتی ہے و دونوں ہاتھ ہازؤ دونوں پاؤں سواری مجر رحمت تلی حک 'پیچور سے سائس لینے کا سامان ہیں اگر میا ترصیح ہے تو حک کا تعلق تلی سے ثابت ہو کا کہ سے نابت ہو کی لیون میں میرے نزد کی حک کا سب بھیچرو وں کا افتباض وانبساط (سمٹنا پھیلنا) ہے قلب ہی تمام اطالف کی اصل ہے۔ بجزروح کے کہ دوہ خارج سے ہوئوں تا ہے جو فئا کہت کا درجہ ہو تھلب ہی پر مدار صلاح وقلاح ہے وہی انوارالہ ہو تا ہے جو فئا کہتا کا درجہ ہو تھلب ہی پر مدار صلاح وقلاح ہوئی انوارالہ ہو کا مبطو و مورد ادراسرار خداوندی کا منبع ومخزن ہے اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جب جتی تعالیم کو تا ہے وہی انوارالہ کا بیا اور شیطان نے مورد ادراسرار خداوندی کا منبع ومخزن ہے اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جب جتی تعالیم نے تو اپنے پر قابوندر کو سے گی پھرا کے گوشہ میں اس کے اندر کی منافذ (سوراخ) بھی ہیں۔ تو کہا کہ بیا کی تعالیم کی تا ہے الیا میں کہا تھیں گیا ہیں گوشہ میں اس کے اندر گی منافذ (سوراخ) بھی ہیں۔ تو کہا کہ بیا کی گلوق ہے جوا سے پر قابوندر کو سے گی پھرا کے گوشہ میں اس کے اندر گی منافذ (سوراخ) بھی ہیں۔ تو کہا کہ بیا کی گلوق ہے جوا سے پر قابوندر کو سے گی پھرا کے گوشہ میں اس کے اندر گی میں تو کہ کے کہی تو کہا کہ بیا کی گلوق ہے جوا سے پر قابوندر کو سے گیا ہیں گا کہ بیا گلاس کی کیا گلوگ کے جو شنور کی کی گلوت کی کھی تو کہ کے گلاس کی کیا ہی گلوگ کی کھی تو کہنے گلا کہ کی کھی تو کہنے گلا کہ کی کی کی کھی تو کہ کے کہ کی کھی تو کہنے گلا کہ کی کی کھی تو کہنے گلا کہ کی کھی تو کہ کے کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کھی تو کہ کی کو کر کو کر کی کی کو کر کو کر کو کر کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کو کر کی کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کر کیا کی کر کی کو کر کر کر کر کر کر کر ک

میں نے اس شے تمجھا کہ قلب چونکہ تجلیات صدید کا مظہر ہے اس کیے تن تعالیٰ نے اس کوٹھوں کر دیا 'اوراس میں کوئی منفذ (سوراخ) بھی نہیں رکھا'ا ب س کوایک بلندقبہ وگنبد کی طرح سمجھوجس کی سب جوانب بند ہوں سب دروازے وکھڑ کیاں مقفل ہوں' پھر ظاہر ہے کہ ایسی بندا در محفوظ چیز کے بھید کو خدائے علیم وخبیر کے سواکون جان سکتا ہے؟!

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ درحقیقت انسان مضغہ قلب ہی ہے اور تمام بدن بمنز لدا نجمن و بھاپ کے ہے کہ جزوی جزوی کام دیتا ہے 'لطیفہ قلب صوفیاء کے یہاں ایک وسیح مقام ہے 'میر ہے نزدیک بھی سب سے اعلیٰ لطیفہ ہے اوراس کوکوئی ہیں یا معلوم ہوا کہ صوفی اسلوک طے کر نامعمولی چیز نہیں ہے مگراس دور جہالت و بدرین میں کس کو تمجھایا جائے کہ قدم قدم پر پیشہ ورجائل یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کو خلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے ۔

ایک علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کو خلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے ۔

"جسی اب ہے تری محفل ' مجھی ایسی تو نہ تھی''

سال میں بھی طے کر لے تووہ میرے نزدیک ناکام نہیں ہے۔

# تتحقيق لطائف

فرمایا: میرے زد یک حقیقی واصلی لطائف تین ہی ہیں اروخ نقلب نفس جن کا منبع کبد ہے اور باتی لطائف سر خفی اخفی (جومجد و صاحب وغیرہ نے بتلائے ہیں) وہ سب اعتباری ہیں۔قلب ہرزخ ہے درمیان مادی وروحانی کے اور یہی میرے زد یک مقصد ہے حدیث الباب کا اور حدیث وقر آن اس چیز کو لیتے ہیں 'جولوگوں کو معلوم نہ ہو قلب کی خاص حالت ہے بعہ چلا کہ وہ علوی چیز ہے اس لیے کہ نباتات کو دیکھا تو وہ سب یٹیج ہے او پر کو جارہی ہیں 'حیوانات سب مستوی ہیں ان کا رخ نداو پر کو ہے نہ یٹیچ کی طرف ہے ۔لیکن انسان کی تمام ساخت انحد ارکی حالت ہیں ہے 'مرجمی او پر سے بٹیچ کی طرف کو مخد رہے 'چیرہ بھی داڑھی بھی ہاتھ پاؤں اور بال بھی اورای طرح مضغہ قلب ساخت انحد ارکی حالت ہیں ہے 'مرجمی اوپر سے بٹیچ کی طرف کو مخد رہے 'چیرہ بھی (جو کو یا انسان کبیر کے اندرا یک انسان صغیر ہے ) بیانحد ار (اوپر سے بٹیچ کی طرف میلان ) بتلا رہا ہے کہ انسان علوی مخلوق ہے 'جواو پر سے بٹیچ کو آیا ہے' اس کا پرعکس ٹیس ہے اور قلب کو ہائیں جانب اس لیے رکھا تا کہ اس کی بادشاہت دائی جانب رہے۔

عقل کامل کیاہے

اس کے بعدایک اہم بحث میہ کے مقل کامحل قلب ہے یا دماغ؟ شافعیدا کثر متکلمین وفلاسفہ کی رائے میہ ہے کہ وہ قلب ہے' ادرامام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے میہ کہ دماغ ہے اور بھی رائے اطباء کی بھی ہے۔

ابن بطال نے کہا کہ حدیث الباب سے عقل کا قلب میں ہونا معلوم ہوتا ہے اور جو پچھ سر میں ہے اس کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے بینی ای کے سبب ہے ٔ حافظ ابن جرِّر نے بھی استدلال مذکور کوچے سمجھا ہے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اطباء کی دلیل ہے کہ جب د ماغ خراب ہوجا تا ہے توعقل بھی خراب ہوجاتی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ عقل کا محل و ماغ ہے اس کا جواب و یا گیا کہ و ماغ ان کے نزویک بطور آلہ استعال عقل ہے اس لیے محض آلہ کے خراب ہونے فساد عقل کا تھم نہیں کیا جاتا۔ (شروح صفح الام)

گرامام نووی نے شرح بخاری میں لکھا کہ حدیث الباب ہے استدلال فہ کورسے نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جانبین کے لیے کوئی جت نہیں ہے (عمرۃ القاری صفحہ ا/ ۳۵۲ وشروح ابخاری صفحہ ا/۲۵۲)

طرفین کے مفصل عقلی وظلی وائل اور مکمل تحقیق ہم آئندہ کی موقع پر ذکر کریں گئے انشاء اللہ تعالمے و منہ التو فیق۔
آخر میں گزارش ہے کہ ہم نے جو کچے وجہ مناسبت حدیث الباب کو یہاں ذکر کرنے کی ابتداء میں ذکر کی یا جو کچے شارعین بخاری یا مدرسین ذکر کرتے ہیں وہ سب دور کی مناسبتیں ہیں۔ اور امام بخاری کے اپنے نظر بین خاص کے تحت ہیں ورند فی نفسہ اس حدیث کو کتاب الایمان ہی فرند فی نفسہ اس حدیث کو کتاب الایمان ہی ذکر نہیں کیا بلکہ وہ اس کو اس کے تحت ہیں وہ سب دور کی مناسبتیں ہیں وجہ ہے کہ امام سلم نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ وہ اس کو کتاب الایمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ وہ اس کو کتاب الدیمان ہی توجہ ہیں۔ اور امام ترفدی وامام ابوداؤڈ امام نسائی بھی ہوئ ہی جس لائے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق زیادہ ترفر وہ وہ امال یا معاملات وغیرہ سے ہے جن میں ورع وتقوی کی ضرورت اور مشتبہات سے احتراز کی حاجت ہے تا کہ دین وآبر وہ ترفیر قرائے ہیں۔

والله تعالى اعلم وعلمه اتم واخكم

